# عالم برزخ، میدان حشر اور دار الجزاء کے موضوع پرایک جامع اور سل پتاب







والشرمحية بنءبندالرهمل لعربفي







دُاكْتُرْمُحَدْ بِنْ عَبْدالرِّمْ لَا مَعْرَافِي الدوقالب: حافِظ مشتمرِّن



### الله كے نام عشروع كرتا ہول جونهايت مهربان، بہت رحم كرنے والا ب

مكتبة دار السلام ١٤٣٥ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
 العريقي، عمد عبدالرحن
 عالم آخرت باللغة الاردية، / عمد عبدالرحن العريفي. الرياض ١٤٣٥ هـ
 صن ٢٧٦ مقاس ٢١ ٪ ٢٦ سم

صر ۱۰ ۲۰ محمد ۲۰ ۱۰ ۱۰ سم ردمك: ۲ - ۲۸۸۲ - ۲۰ ۵ - ۲۰ ۹۷۸ ۹۷۸ ۱ - القيامة ۲ علامات القيامة أ. العنوان

ديوى ۲٤٣ /٣٦٥٧ ديوى

رقم الإيداع:٣٦٥٧/ ١٤٣٥ ردمك: ٢-٨٨٨-٥٠٠-٣٠٥، ٩٧٨



#### بخايقوق اشاعت وانح دارالست المصوط مي



#### سعۇدى عون (ميدانس)

#### پرنس عبدالعزيز بن جلاوي ستريت يسنيس :22743 الرائن :11416 سوديءب

www.darussalamksa.com 4021659: کیکن 00966 1 4043432-4033962: نن Email: darussalam@awalnet.net.sa info@darussalamksa.com

جده أن: 6336270 2 60966 يمين 6336270 سية منوره أن :6336274 4 8234446,8230038 يمين :04 8151121 04 8151121 00966 الغيران :0966 3 8692900 يمين :8691551 3 8691551 مسين منطق فإن اليمين :00966 7 2207055 7 00966

وق : 0503417156 كيم (1500887341 تعيم (بريه) فان :0503417156 كيم (0503 6 3696124 كيم (0503417156 كيم

الريخ - يويك أن :001 718 625 5925 001 713 722 0419 من 001 713 722 0419 كينيا الله المساعب الله :004 0121 7739309 من 0044 0138 52928 من المساعب الله ين 0054 6 5632624 من 0054 6 5632624 من 0054 120 137 من الله ين 0054 1380 من الله ين 0054 1380 من الله ين 0054 144 42157847 من الله ين 0054 144 42157847 من 0054 144 42157847 من الله ين 0054 144 42157847 من 0054 144 421

#### باكستان عبدافس ومتركزي شوازوم

لا تور 36- ازال كيزيت عاب لابر ان : 00 4 2 373 400 24,372 400 34,372 400 اليحل: 0092 42 373 540 72

غزنى شري الدو إذار قابد رأى: 54 200 42 371 0092 اليس: 03 207 373 042

♦ ٢ إلى مول كرشل ماركيت وكان: 2(مراوع على) وينش، المجور فن: 10 266 356 42 356

كرايك شين طارق روز. دائن ال سے (بهادر آور كى طرف) دورى كل كرايى فك :36 ووو 343 21 2009 يكس :37 ووو 343 21 2009

اسطام آباد F-B مركز رايوب ماركيت رشاه ويرسفر:13 22 815 51 22 65

info@darussalampk.com | www.darussalampk.com







| 37 | ♦ عرض ناشر                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 40 | پانی                                                          |
| 44 | <ul> <li>♦ ونیائے آخرت!!لیکن کیوں؟!!</li> </ul>               |
| 47 | <ul> <li>دنیائے آخرت پرائیان!الکین کیول؟!</li> </ul>          |
| 55 | ی روشنی                                                       |
| 56 | • تامت                                                        |
| 56 | × چھوٹی قیامت (قیامت صغریٰ) 📉                                 |
| 57 | 🔻 بردی قیامت ( قیامت کبریٰ ) 🔻                                |
| 59 | <ul> <li>چیوٹی قیامت (قیامت صغریٰ)</li> </ul>                 |
| 60 | ♦ يرے موت!!!                                                  |
| 63 | ◄ آغاز سفر                                                    |
| 64 | ♦ المناك موت كے مناظر                                         |
| 64 | 🔻 پیارے نبی حضرتِ محمد منابطاً کا سانحۂ ارتحال 🤍              |
| 70 | 🔻 خلیفهٔ ثانی حضرت عمر بن خطاب را لفیّهٔ کی وفات حسرتِ آیات 🥒 |
| 75 | 🗴 حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹیا کی حیات مستعار کے آخری کھلے 📉           |

| 76 | 🛛 عبای خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی کے آخری ایام |
|----|-------------------------------------------------|
| 78 | 🛚 أموى خليفه عبدالملك بن مروان كا آخرى وقت      |
| 80 | 💌 جانکنی کے عبرت ناک واقعات                     |
| 81 | 🔻 تارک ِنماز کا انجامِ بد                       |
| 82 | 💌 حاصل ووصول                                    |
| 82 | ▼ وضاحت طلب مسئله                               |
| 83 | ت نشان منزل                                     |
| 84 | ♦ ايمان بالموت                                  |
| 85 | ◄ موت کيا ہے؟                                   |
|    | 🗷 موت کا فرشتہ کون ہے؟                          |
| 89 | 🔻 کوئی بیزبیں جانتا کہ اُسے موت کہاں آئے گی     |
| 90 | 🛛 موت کی یاد                                    |
| 90 | اشكال 🔀                                         |
| 91 | 💌 رفع اشكال 🥌                                   |
| 92 | ▼ حقیقت 🔻                                       |
| 93 |                                                 |
| 94 | 🗷 وہ اعمال جومرنے کے بعد نفع ویتے ہیں           |
| 96 | ▼ وصيت نگاري                                    |
| 97 | 🗖 موت اورروح کا با ہمی تعلق                     |
| 98 | ▼ دوسطری حقیقت                                  |



| 99       | <ul> <li>میت سے متعلقہ شرعی احکام ومسائل</li> </ul> |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 99       | 💌 موت کی عام علامات                                 |
| 100 —    | 99                                                  |
| 101 —    | 💌 میت کے تین ہمراہی                                 |
| 102      | 🔻 ۋراڭھېرىي                                         |
| 103      | ه بردخ <mark>ی زندگ</mark> ی                        |
| 105      | قبر                                                 |
| 105 —    | 💌 قبر میں انسانی احوال 🥌                            |
| 106      | 💌 قبر میں بندہ مومن کے حالات                        |
| 107      |                                                     |
| 109      | 💌 قبر میں کا فر کے حالات                            |
| 112      | ایک دعا                                             |
| 113      | بدن اور روح                                         |
| 113      | ی روح کی حقیقت                                      |
| 114 ———  | 🔻 وضاحت طلب مسله: روحول كالمحكانا كياہے؟            |
| 114      | 🔻 انبیائے کرام کی پا کیزہ روحیں 🔻                   |
| 115      | 💌 شہدائے کرام کی پاکیزہ روحیں 🔻                     |
| 116 ———— | 🧸 آیئے! شہدائے جنت کے حالات ذراتفصیل سے پڑھتے ہیں – |
| 117      | 💌 جنگ مونة کے لیے روانگی                            |
| 119      | 🔻 شهدائے مونہ کی خبر مدینہ میں 🥒                    |

#### فبرست 🕒 🗢

| 122     | 🔻 وضاحت طلب مسئله                                        |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 124 ——— | 🔀 خلاصه                                                  |
| 125 —   | <ul> <li>قبر کی جزاوسزا کے متعلق شرعی دلائل</li> </ul>   |
| 126     | 🗷 قبر کی جزاوسزا کے متعلق شرعی ولائل                     |
| 128     | 💌 قبر میں جزائے خیر کے عطا ہوتی ہے؟                      |
| 129     | 🗷 عذابِ قبرے واسطہ کیے پڑتا ہے؟                          |
| 129     | 💌 وضاحت طلب مسئله                                        |
| 130     | 💌 وضاحت طلب مسئله                                        |
| 131     | 🔊 وضاحت طلب مئله                                         |
| 131     | 🔻 وضاحت طلب مسئله                                        |
| 132     | 🔻 وضأحت طلب مسئله                                        |
| 132     | الشكال 🔼                                                 |
| 132     | ا و کال کاحل 💌                                           |
| 134     |                                                          |
| 135     | <ul> <li>برزخی زندگی میں لوگوں کے حالات</li></ul>        |
| 141     |                                                          |
| 142     | 🗷 شرک و کفر                                              |
| 143     | 🔻 پیشاب کرنے کے بعد صفائی تھرائی کے سلسلے میں بے احتیاطی |
| 143     | 💌 چغلی اورغیبت                                           |
| 144     | 💌 غلول                                                   |



| 146 | 🗷 رمضان المبارك ميں بلاعذر روز ہ چھوڑ دينا      |
|-----|-------------------------------------------------|
| 146 | ■ فائدے کی بات                                  |
| 147 | ♦ عذابٍ قبرے نجات                               |
| 147 | ■ نماز                                          |
| 148 | _ تان ■                                         |
| 148 |                                                 |
| 148 | 🗖 صدقه خیرات اور صله رحمی 🔻 🔻                   |
| 149 | 📕 اچھےاور نیکی کے کام                           |
| 149 | 🔳 لوگوں سے شن سلوک                              |
| 150 | 🛚 عذابِ قبرے اللہ کی پناہ مانگنی 🐚              |
| 153 | 🛭 وہافراد جوعذابِ قبرے محفوظ رہیں گے 🔃          |
| 153 | - 4 m                                           |
| 154 | 🔻 وضاحت طلب مسئله ( فتنهُ قبر کیا ہے؟ )         |
| 154 | المريداد 💌                                      |
| 155 | 💂 پییٹ کی بیماری سے مرتے والا                   |
| 156 | 🗖 وہ آ دمی جو ہررات سور ہُ ملک کی تلاوت کرتا ہے |
| 157 | 📠 انهم نکته _                                   |
| 157 | ◙ روشني                                         |
| 158 | ٩ وومخلوقات جونتأنبين ہوتیں<br>_                |
| 158 | 🗖 ریژه کی ہڈی کا نحیلا بسر ا                    |

## فبرست )٥٠

| 159 |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 159 | 💌 جنت اورجهنم .                  |
| 160 | 🗷 عرشِ باری تعالیٰ               |
| 160 | ٠ - ري                           |
| 161 | 🗷 محورانِ جنت                    |
| 161 | 🗖 لوحِ محفوظ                     |
| 161 | تلم 💌                            |
| 162 | عقيده                            |
| 163 | ♦ قبرے متعلقہ سات اہم نکات       |
| 163 | 🤜 پېيلاا تېم نگەننە              |
| 164 | 🗖 دوسرااتهم نکته                 |
| 166 | 📈 ننیسراا ہم نکتہ                |
| 167 | 🔊 چوتھا اہم ٹکت                  |
| 168 | 🔻 پانچواں اہم نکتہ               |
| 169 | 🔻 چھٹاا ہم نکتہ                  |
| 170 | 🔻 ساتواں اور آخری اہم نکتہ       |
| 174 | 🗷 سچائی                          |
| 175 | <ul><li>پومٍ آخرت</li></ul>      |
| 175 | 🗾 يوم آخرت پرايمان لانے کی اہميت |
| 176 | 🗾 يوم آخرت پرايمان لانے كا مطلب  |

| 177 - | ◙ وضاحت                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 178   | ♦ يوم آخرت كے اوصاف                                |
| 178   | یوم حق جس کے آنے میں پھھشک نہیں 🔻                  |
| 179   | 🗷 کا فروں کے لیے بڑامشکل دن ۔                      |
| 180   | 🔻 بدلے کا ون ۔                                     |
| 180   | 🗷 مقرردن 🔻                                         |
| 181   | ◄ پوم قريب 🔻 🔻                                     |
| 181   | 🗷 يوم ناگبانی                                      |
| 182   | 🗷 يوم عظيم (بهت بزادن) 🔻                           |
| 183   | 🗷 سورج کی نزد کی کا دن                             |
| 184   | 💌 الله تعالى كى اجازت كے بنا كوئى بول نہيں پائے گا |
| 185   | 🗷 الله کی با دشاہی کا دن                           |
| 186   | 🗷 ظالموں کی سخت ندامت کا دن                        |
| 187   | ◄ قيامت كبآئى گى؟                                  |
| 188   | 🗷 وضاحت طلب مسئله                                  |
| 189   | 🗷 وضاحت طلب مسكه                                   |
| 190   | 🗷 يوم آخرت كى طوالت                                |
| 191   | 🔻 درست طرز فکر                                     |
| 192   | + يوم آخرت كے مختلف نام                            |
| 193   | 🗷 یوم آخرت کے دیگرنام                              |

## فبرست )۱۰

| 193 | یوم آخری 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 193 | 💆 يوم دين 🔼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 194 | - العربي حاصل المساحد |  |
| 194 | ي ي الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 195 | ■ واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 195 | يوم فِصل 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 196 | ◙ صاقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 196 | 💌 طامهٔ کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 197 | 🗷 تارعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 197 | ◄ عاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 197 | 🔻 ساعه ( گھڑی، وقت ) 🔻 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 198 | هُ گُرُّةً 🔀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 198 | 🔊 يوم تغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 199 | 🔻 يوم ِحرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 199 | 💌 یوم ِ قیامت کے مختلف مراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 202 | 🔻 رحمت اليي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 203 | ♦ صور پھکنا (بگل بجنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 203 | owe €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 203 | 💌 صور کون پھو نکے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 204 | 💌 صور تھکنے کے ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| 205   | 🔻 صور کتنی مرتبه پھونکا جائے گا؟ ۔ 🔻                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 205   | سلم کیمونک 🔻                                                                     |
| 206   | 💌 دوسری و پیمونک                                                                 |
| 208   | 🗷 دونوں پھونکوں کا درمیانی وقفہ                                                  |
| 209   | 💌 صورکس روز پھونکا جائے گا؟                                                      |
| 209   | 🗷 وہ آ دمی جس کے کا نوں میں سب ہے پہلے صور کی آ واز پڑے گی                       |
| 210   | 🗷 اہلِ ایمان کے لیے اللہ کی خاص رحمت _                                           |
| 212 — | ایم مکت                                                                          |
| 213   | 🌄 آخری بات                                                                       |
| 213   | البعث وأشر                                                                       |
| 213   | 🗷 بعث ونشر کے شرعی و لاکل 🔻 🔻                                                    |
| 215   | 🔻 بعث ونشر کے واقعاتی دلائل                                                      |
| 215 - | ◘ بارش برس 🔻                                                                     |
| 216   | ابتدائے تخلیق                                                                    |
| 218   | 🗖 دنیا بی میں مردہ کودوبارہ زندہ کرنا                                            |
| 218 — | ایک شے کواس کے متضاو سے پیدا کرنا                                                |
| 219   | 🔽 ارض وسا کی شخلیق                                                               |
| 220   | 🔻 وہ افراد جومرنے کے بعد سپر دخاک نہیں ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 221 — | ◄ بعث ونشر كيم عمل مين آئے گا؟                                                   |
| 224   | 🗷 انسانی بدن ترکاری کی طرح اُگیں گے                                              |
| 13    |                                                                                  |

| 225     | 🔻 وضاحت طلب مسئله                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 226     | 🔻 زمین میں سے سب سے پہلے زندہ ہو کر کون نکلے گا؟                |
| 228     | 🔻 بعث ونشر كامنكر                                               |
| 229     | 🔻 إتمام جحت                                                     |
| 230     | ♦ قيامت كى ہواننا كيال                                          |
| 230     | 💟 آسان کا احوال                                                 |
| 231     | 💌 زمین کا احوال 🛚                                               |
| 233     | 💌 پېاژول کې صورت حال                                            |
| 235     | 💌 سمندرول کا احوال                                              |
| 236     | 💌 آسان کا گھومنا اور پھشنا 💌                                    |
| 238     | 💌 سورج کی حالت                                                  |
| 239     | 💌 چا ند کا احوال                                                |
| 240     | - سٹارے ۔                                                       |
| 241     | ▼ وضاحت طلب مسئله                                               |
| 241     | ميقد 🛚                                                          |
| 242     | <b>♦</b> حثر                                                    |
| 244     | 🗷 حشر کے شرعی ولائل 🔃                                           |
| 245     | ارض محشر ــــــــ ارض محشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 246 — — | 🛚 ارض محشر کون تی ہے؟                                           |
| 247     | ۷ اوم محشر –                                                    |



| 250 | ♦ اقيام حثر                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 250 | 🔻 پېلې قشم: زنده لوگول کا حشر                       |
| 252 | 🔻 آخري آ وي کا حشر 🔻                                |
| 253 | 🗷 دوسری فتم: مرده لوگوں کا حشر 🔃 💴 🔻                |
| 255 | ◙ وضاحت طلب مسئله                                   |
| 257 | 🖜 میدان محشر میں پر چم نبوی -                       |
| 258 | <ul> <li>میدان محشر میں اوگوں کی حالت</li></ul>     |
| 258 | اشكال ا                                             |
| 259 | 🔻 رفع اشكال                                         |
| 260 | ◙ وضاحت طلب مسكله                                   |
| 261 | 🗷 لوگوں کی حالت زار                                 |
| 262 | 💌 روز قیامت ابل ایمان کا احوال                      |
| 264 | 🗷 كافرول كاحشر                                      |
| 266 | 🗷 روز قیامت جنھیں سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائمیں گے۔ |
| 267 | 🗷 روز قیامت جنھیں سب سے پہیے بلایا جائے گا          |
| 268 | <ul> <li>میدان محشر کے شنڈے سائے</li> </ul>         |
| 269 | ◄ الحب لله والبغض في الله                           |
| 269 | 🗷 قر ضدار کومېلت د پنې                              |
| 271 | ◄ مسلمان كے كام آنا                                 |
| 272 | ■ عدل وانصاف                                        |

| ى صبط اشتعال                                           | 273      |
|--------------------------------------------------------|----------|
| ≥ اذان                                                 | 274      |
| ⊻ پرمایا ∑                                             | 275      |
| وضو                                                    | 276      |
| ■ تلاوت قرآن                                           | 277      |
| 🗷 کمزور کی امداد 🔻 🔻                                   | 279 ———— |
| معصیت کاروں کے احوال                                   | 280      |
| 🗷 ز کات کی عدم اوا لینگی                               | 280      |
| <b>■</b> تگبر <b>■</b>                                 | 283      |
| 🗷 وہ بد بخت افراد جن ہے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا   | 283      |
| 🗷 علمائے شو                                            | 284      |
| 🗷 مخنوں سے بنچے کپڑ الٹکانے والا مرد                   | 285      |
| 🗷 حجوثی قشمیں کھا کرسامان بیچنے والا تاجر              | 285      |
| 🗷 احسان جتلانے والا                                    | 286      |
| 🗷 پانی کی بخیلی کرنے والا                              | 286      |
| 🛚 بیعت توڑنے والا                                      | 287      |
| 🔻 بوڙ ها زاني                                          | 288      |
| 🗖 حجمونا بإوشاه                                        | 288      |
| 🗷 متنكبرغريب ومختاج                                    | 289      |
| 🛛 وه بد کنت افراد جن کی طرف الله تعالیٰ نبین د تکھیرگا | 200      |



| 290 | 🛮 مارے تکبر کے کپڑا ٹخنول سے بنچے لٹکانے والا مرد 🔻                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 291 | یں۔<br>■ والدین سے بدسلوکی کرنے والی اولا د                                  |
| 292 | ی مردوں کی وشع قطع اپنانے والی عورت                                          |
| 292 |                                                                              |
| 293 | یا<br>یا عورت کی و بر (سرین) میں وطی کرنے والا مرد                           |
| 293 | ی وہ افراد جنمیں آگ کی نگام پہنائی جائے گی ۔                                 |
| 294 | 🔻 وہ افراد جوالقد تعالیٰ ہے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت غصے ہوگا |
| 294 | 🗷 مالداراورآ سوده حال لوگ                                                    |
| 295 | = عہدشکن کا احوال                                                            |
| 296 | 🛛 اجم نکته: بدعهدی اور دور جاملیت                                            |
| 297 | ■ مال غنيمت كاغلول                                                           |
| 299 | یہ مجھی غلول ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 301 | ■ غاصب                                                                       |
| 301 | پیشه ور بههکاری                                                              |
| 302 | 🗖 وه آ دمی جونماز کی یا بندی نبیس کرتا                                       |
| 303 | عیبتی اور چغل خور <b>ی</b>                                                   |
| 304 | 🗷 دومونها آدمی .                                                             |
| 304 | یت تراش وصورت گر                                                             |
| 306 | ا ائال نا ہے                                                                 |
| 307 | 🗷 وہ لوگ چنھیں ان کے اعمال نامے داہتے ہاتھ میں دیے جائیں گے                  |

|     | ا وہ لوگ جنسیں ان کے اعمال نامے ان کی پیٹھ کے پیچیے ان کے بائیں ہاتھوں میں        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 308 | تقهائے جائیں گے ۔                                                                 |          |
| 310 | ل اور حماب                                                                        | ÷ ÷      |
| 310 | ا الله تعالیٰ کے حضور تمام مخلوقات کی پیشی                                        |          |
| 311 | ا پیشی اور حساب                                                                   |          |
| 311 | ا حباب                                                                            |          |
| 315 | ا وضاحت طلب مسئله                                                                 |          |
| 315 | ا كياتمام الل ايمان سے حساب لياجائے گا؟                                           |          |
| 317 | ب كاصول وضوابط                                                                    | ۰ حر     |
| 318 | المكمل عدل وانصاف                                                                 | Ÿ.       |
| 321 | ا جس نے بویا اُسی نے کا ٹا                                                        | <b>\</b> |
| 323 | ا اشكال                                                                           |          |
|     | ا اگر آ دمی صرف اپنے اعمال کے متعلق جوابدہ ہے اور کسی کے اعمال کا ذھے دار نہیں تو | V        |
| 323 | پھران آیات کا مطلب کیا ہے؟                                                        |          |
| 323 |                                                                                   |          |
| 324 |                                                                                   |          |
| 326 |                                                                                   |          |
| 329 |                                                                                   |          |
| 330 | گواہوں میں بیخلوقات بھی شامل ہوں گی                                               |          |
| 221 | ا جب آ دمی اپنے اٹمال کا اٹکار کرے گا                                             | 7        |

| 332 | 💌 چواب طلب امور                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 332 | ی سب سے بڑا گناہ،شرک 🔻                                      |
| 335 | اعمال دنیا کے متعلق سوالات ۔۔۔۔۔۔                           |
| 336 | 🛚 نعمتوں کے متعلق پوچیتا چھ                                 |
| 338 | 🛚 ساعت و بصارت اورعقل کے متعلق سوال 🔃 💛 📉                   |
| 339 | س سے پہلے کس امت کا حساب کیا جائے گا؟                       |
| 340 | 🔻 سب سے پہلے کیا معامد بنمٹا یا جائے گا؟                    |
| 341 | 🗷 حقوق کے حوالے سے پوچھ گیکھ                                |
| 341 | 💌 حقوق الله                                                 |
| 343 | ◄ حقوق العباد 🔻                                             |
| 343 | 🛛 جوآ دمی لوگول کو پیٹتا ہے                                 |
| 344 | 💌 مقروض                                                     |
| 345 | 🗙 جوآ دمی لوگوں پر شہت لگا تا ہے .                          |
| 345 | 🗙 جوآ دمی کمزوروں پر مسلط ہوتا ہے 🔻                         |
| 346 | ▼ وضاحت طلب مسكله                                           |
| 346 | 🛛 قیامت کے روز آ دمی ہے قصاص کس طرح لیا جائے گا؟            |
| 347 | ◄ جانورول كے حقوق 🔻 🔻                                       |
| 348 | 🗷 روز قیامت،سب سے بڑی عدالت کے گواہ 🔃 🔻                     |
| 348 | 🗖 ہمارے نبی طاقیظ اور آپ کی امت دوسری امتوں کی گواہی دیں گے |
| 351 | 🗖 ہمارے نبی حضرت محمد مٹائیڈ ہم مجھی گواہی دیں گے 🔻         |

#### فهرست 🕻 🔾 🗢

| 353 | 🔻 ہررسول اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا                  |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 353 | ◄ گران فرشة                                             |
| 354 | 🗖 اپنے متعلق انسان کی گواہی                             |
| 354 | ✓ زمین کی گواہی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| 356 | 🗖 اعضائے انسانی کی گواہی                                |
| 357 | 🗷 در ختول اور پیڅرول کی گواہی ۔                         |
| 358 | _ آواز دوست _                                           |
| 359 | ♦ ترازو(میزان)                                          |
| 359 | 🤝 ترازوئے قیامت کےشرعی دلائل 🔻                          |
| 360 | 💌 ترازوکی شکل وصورت 📉 📉                                 |
| 361 | 🔻 نہایت نازک ترازو _                                    |
| 361 | 🔊 وضاحت طلب مسئله                                       |
| 362 | 🔻 ترازومیں کیا شے تولی جائے گی؟                         |
| 362 | 💌 اعمال كاوزن                                           |
| 362 | 💌 اعمال نامے کا وزن                                     |
| 364 | انهم نکنته 🔼                                            |
| 364 | 🔻 کلمہ ؑ لا الدالا الله جنت میں داخلے کا باعث ہے        |
| 365 | 💌 لبعض صورتوں میں خودصا حب اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا |
| 366 | 🗖 اعمال کے وزن کے مطابق آ دمی کا انجام                  |
| 367 | ◄ وضاحت طلب مسئله                                       |



| 367   | 🔻 جس کی نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے برابر دہے،اس کا انجام کیا ہوگا؟           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 368   | 🗷 كافرول كے اعمال .                                                          |
| 370   | 🔻 کافروں کے ایجھے اعمال سراب کے مانند                                        |
| 371   | 🗖 تصویری نوث                                                                 |
| 371   | 🔻 کافروں کےا چھےاعمال را کھ کی طرح                                           |
| 372   | 🗖 وضاحت طلب مسئله                                                            |
| 372   | 🗖 الله تعالیٰ کافروں کے اجھے اعمال کیوں قبول نہیں کرتا؟                      |
| 373   | 🗾 وضاحت طلب مسئله                                                            |
| 373   | 🔽 كيا كافرول سے حساب ليا جائے گا؟                                            |
| 373   | اشكال 💟                                                                      |
| 373   | 🔽 رفع اشكال                                                                  |
| 374   | 🔻 اتمام حجت اورالله تعالیٰ کی صفت عدل کا اظہار                               |
| 375   | 🔻 كافرول كى زجروتو نيخ كے ليےان كا حساب لياجائے گا 🔻                         |
| ریں ، | 🔻 جس طرح کا فروں پر بیہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی اصولی باتوں کو تسلیم |
| 375   | ای طرح وہ اس کے بھی پابند ہیں کہ شریعت کی فروعی باتوں بھٹل پیرا ہوں          |
| 376   | 🔻 خود کا فروں میں بھی کفراور گنا ہوں کی کمی بیشی کے لحاظ سے فرق ہے           |
| 377   | 💉 وضاحت طلب مسئله                                                            |
| ي جو  | 🔻 کافروں کے اعمال کیے تو لے جا کمیں گے جبکہ اعمال صالحہ تو ان کے ہوں گے نہیر |
| 377   | ووسرے پلڑے میں رکھے جا کیں؟                                                  |
| 379   | ا فكال كال                                                                   |

| 380 | ی ترازومیں جو شے سب سے بھاری پڑے گی                   |   |
|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 380 | ◄ حسن اخلاق                                           |   |
| 381 | ح ذكرالله أ                                           |   |
| 383 | ◙ وقف في سبيل الله                                    |   |
| 387 | 🗷 وقف کی چند صورتیں یہ ہیں:                           |   |
| 388 | ی میزان                                               |   |
| 389 | حوض (حوضٌ كوثر )                                      | • |
| 389 | 🗷 وضاحت طلب مسئله                                     |   |
| 391 | 🔻 نبي كريم مالية كامنبر، حوض پر 🔻                     |   |
| 391 | 🗷 یوم آخرت کے مراحل میں حوض کا مرحلہ                  |   |
| 392 | 🗷 نہر کوشر اور حوض ہے اُس کا تعلق                     |   |
| 392 | 🛚 حوض کے اوصاف                                        |   |
| 393 | 💌 وسيع وعريض حوض                                      |   |
| 395 | 🔻 انهم مَكنة: مختلف شهرول كا ذكر 🔃 🔻                  |   |
| 395 | 🔼 حوض کی شکل 🔝                                        |   |
| 396 | 💌 حوض کے ابریق                                        |   |
| 396 | 🗷 حوض کا سرچشمہ                                       |   |
| 397 | 🔳 حوض كا يا في 🔻 🔻                                    |   |
| 397 | 🔻 حوض میں ہےا یک بار کا بینا پیاس بجھا ڈالے گا ۔۔۔۔۔۔ |   |
| 397 | 🔻 حوض کا پانی سب ہے پہلے پینے والے افراد              |   |



| اہل یمن کورتر جیچ                                           | <b>N</b>      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| اغياه                                                       |               |
| ہمارے نبی حضرت محمر ٹائیڈ کا حوض صرف امت محمدید کے لیے ہوگا | N             |
| بها راعقیده                                                 |               |
| ىت(سفارش)                                                   | <b>∸</b> شفاء |
| شفاعت کی شرا بَط                                            |               |
| شفاعت کی اہمیت                                              | 7             |
| ہر نبی کی ایک وعائے مقبول ہے                                | 7             |
| شفاعت کی اقسام                                              |               |
| شفاعت مقبول                                                 | N             |
| مستر د کرده شفاعت                                           | N             |
| هُفَعا (سفارش كنندگان)                                      |               |
| انبیائے کرام ﷺ                                              |               |
| اوّ لين شفاعت                                               | N.            |
| شفاعت کرنے سے انبیاء میلیم کی معذرت                         | N             |
| دوسری شفاعت                                                 | N.            |
| تبسری شفاعت                                                 |               |
| چوقنی شفاعت                                                 | N             |
| وہ افراد جوشفاعت کی بدولت دوزخ ہے نجات پاکیں گے             | Z.            |
| يا نچويں شفاعت                                              | N             |
|                                                             |               |

| 426 | 🗷 کچھٹی شفاعت                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 426 | 🗷 ساتویں شفاعت                                          |
| 427 | 🔻 آگھویں شفاعت 🔃 🔻                                      |
| 427 | 💌 نویں شفاعت                                            |
| 428 | <b>از شن</b> ے اور اہلِ ایمان افراد                     |
| 429 | الله الشهيد                                             |
| 429 | 🔳 صلحائے امت                                            |
| 429 | 🔻 قرآ نِ مجيد بطور سفارش كننده 🔻                        |
| 431 | 💌 مرنے والی شخصی منمی اولا د                            |
| 432 | 🗷 اولا د کی دُعا                                        |
| 432 | الدوزه المالية                                          |
| 433 | 🔻 میت کے لیے نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی شفاعت           |
| 434 | 🔳 نبی کریم ٹائیل کی شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ            |
| 434 | 🗷 اڈان کے بعداذ کار                                     |
| 435 | 💻 درود شریف بکشرت پڑھٹا                                 |
| 435 | 🔳 نوافل کی کثرت                                         |
| 436 | 🐷 مسلمانوں کے کام آنا                                   |
| 437 | 🗨 اللّٰدك ليه بحاتى حياره۔                              |
| 438 | <ul> <li>برقوم اپنے معبود کے پیچھے جائے گی ۔</li> </ul> |
| 442 | ﴿ راوِنْجات                                             |



| 443    | <ul> <li>کافرجہنم کی طرف</li> </ul>                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 443 —  | ·                                                           |
| 443    | ی میلی صورت 🔻                                               |
| 444    | ▼ دوسری صورت                                                |
| 445    | یسری صورت ◄                                                 |
| 446    | چوهی صورت 🔽                                                 |
| 446    | پانچویں صورت 🔻                                              |
| 447    | چھٹی صورت                                                   |
| 448    | ■ ساتوین صورت                                               |
| 449 —  | و تل صراط                                                   |
| 449 —  | ◄ ئېل صراط كىيا ہوگا؟                                       |
| 450    | 🔻 ئېل صراط کا مرحله 🌄                                       |
| 451    | 🛮 مشرکین اور کفار ٹیل صراط پر سے نہیں گزریں گے 🔻 🔻          |
| 451 —  | 🗷 منافقین اور ئپل صراط                                      |
| 453    | 🗖 اہلِ ایمان کے نور کی مقدار 🔻 🔻                            |
| 454 -  | 🗷 کپل صراط پر ابل ایمان کی دعا                              |
| 455    | 🔻 کپل صراط پر ہے گزرنے والے مختلف لوگ                       |
| 456 —— | 🗷 ئېل صراط عبور کرنے والوں کی رفتار                         |
| 457 —— | 🛽 على صراط كوسب سے پہلے كون عبور كرے گا؟                    |
| 458    | 🔻 نبی کریم طَقِیْلُم نُلِ صراط پراپی امت کے لیے دعا کریں گے |
| 458 —— | 🗷 رشتے داری اور امانت پُل صراط کے دونوں اطراف               |
|        |                                                             |

| 458   |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 459   | اہل ایمان کے باہمی جھگڑوں کا نبٹاؤ                                                                        |
| 460   | 🛚 اہلِ ایمان کے باہمی جھگڑے کیونکر نمٹیں گے                                                               |
| 462   | <b>♦</b> الم <b>ل ِفترت كا انجام</b>                                                                      |
| 465   | ji? ◆                                                                                                     |
| 466   | 🛮 نارچہنم سے بچاؤ کی ترغیب 🕒                                                                              |
| 468   | ♦ جہتم کے نام                                                                                             |
| 468   | _ <del>/**</del> ■                                                                                        |
| 468   | 🗷 لظلی 🕟                                                                                                  |
| 469   | ≥ مُعَلِم الله |
| 469   | سير                                                                                                       |
| 470   | ∡ باوسے                                                                                                   |
| 470   | £ <sup>3</sup> . ■                                                                                        |
| 471   |                                                                                                           |
| 472   | ♦ جہنم ہے بچانے والے اعمال                                                                                |
| 472   | 🔻 ول سے ایمان کی شہادت                                                                                    |
| 473 — | 💌 ځب الېي اور ځب رّسول                                                                                    |
| 474   | ◄ صدقه                                                                                                    |
| 474   | 🔽 نفلی روز ہے                                                                                             |
| 475   | 🔻 نماز باجماعت کی یابندی 🤝                                                                                |



| 476 | 🔻 نماز فجراورنمازعصر                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 476 | ■ منح وشام کے اذکار                                                                |
| 477 | 🗷 الله کی پناه طبلی 📉                                                              |
| 478 | 🗖 ﴿ اَللَّهُمَّ اللَّهُ مِن النَّارِ ﴾ سات مرتب                                    |
| 479 | 🔻 نماز ظہر کے پہلے اور بعد چار جا رسنتیں 🔻 🔻                                       |
| 479 | 🗖 الله تعالیٰ کی راه میں قدموں کی غبار آلودگی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 480 | 🛛 الله تعالیٰ کی ناراضی کے ڈریے رونا اور اُس کی راہ میں جہاد کرنا۔                 |
| 480 | 💌 اُركانِ اسلام كى ادائيگى                                                         |
| 481 | 💌 مسلمان کی عزت کا دفاع 📉 📉                                                        |
| 481 | - J& <b>\</b>                                                                      |
| 482 | 🔻 خوش اخلاقی 🔻 🔻                                                                   |
| 482 | 🔻 سیدهی بات اور ضرورت ہے زائداشیاء کا صدقہ 🔻 🔻                                     |
| 483 | 🔽 اولا د کے مرنے پر صبر                                                            |
| 483 | 🗷 صبر وصنبط سے بیٹیوں کی پرورش 🔻 ۔۔۔                                               |
| 484 | 🔻 نارجہنم سے نجات دینے والے مختلف اعمال ۔۔۔۔                                       |
| 485 | 🔻 ذکرالنی کی مجالس 🔽 🔻                                                             |
| 487 | ◄ باقيات صالحات                                                                    |
| 487 | <u></u> وراهم <u>ب</u> !                                                           |
| 488 | جہنم کے داروغے                                                                     |
| 488 | 🔻 جہنم کے داروغوں کی تعداد                                                         |

### فبرست )٥٠

| 489 | 🔻 چہنم کے داروغوں کی ذھے داریاں                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 490 | 💌 چېنېم کا پرژا داروغه 🗕                                  |
| 491 |                                                           |
| 492 | ♦ جيم كوروازے -                                           |
| 494 | → تاریجنم کا ایندهن                                       |
| 495 | 🛛 وضاحت طلب مسئله                                         |
| 496 | اشکال №                                                   |
| 497 | 🗷 جېنم کی شد پډگرمی اور شد پډسردی                         |
| 498 | 💌 اصحابِ شال ( ہائمیں ہاتھ والے )                         |
| 499 | 🔻 ہمیشہ بھڑ کتی آگ                                        |
| 500 | 🗷 موسم گر ما میں گرمی کی شدت نارِجہنم کی شدید حرارت ہے ہے |
| 501 | 🗷 جہنم کا حجم اور اُس کی گہرائی                           |
| 501 | 🗷 وضاحت طلب مئله                                          |
| 502 | ٧ حرت                                                     |
| 503 | ♦ ابْلِ جِبْم كِعِدَابِ كِي مَى بِيشَ                     |
| 504 | 🔻 معصیت کارمسلمان                                         |
| 504 | 🗷 کا فروں کےعذاب میں کمی بیشی                             |
| 504 | سبت بلکاعذاب                                              |
| 505 | . اشكال 🏲                                                 |
| 505 | ◄ رفع إشكال                                               |



|                                      | - R | R   |
|--------------------------------------|-----|-----|
| 🗖 اللِّ جهنم كالبحجيناوا 🔃           | 6   | 506 |
| 🔼 الل چہنم کا بینا                   | 7 — | 507 |
| 🗷 ڪھولٽا ہوا گرم ڀاڻي 🔻              | 7   | 507 |
| 🔻 بد بودار پائی 🔼                    | 7   | 507 |
| שר אַג 🔻                             | 7   | 507 |
| 🛚 تلچمت (مهل) . 🔻                    | 8   | 508 |
| 🔻 پینے کی دیگراشیاء 🔃                | 9   | 509 |
| اشكال 💌                              | 9   | 509 |
| 🔊 رنع إشكال                          | 9   | 509 |
| 🗷 شرانی صدید پئیں گے                 | 9   | 509 |
| 🔽 ابل جبنم كا كها نا                 | 0   | 510 |
| ◙ ضريع                               | 0   | 510 |
| 🔻 زقوم                               | 1   | 511 |
| الشكال 🔻                             | 2   | 512 |
| 🗷 رفع إفكال                          | 2   | 512 |
| 💌 زقوم کی بدمزگی 🔻 🔻                 | 2   | 512 |
| 🗖 اہلِ چہنم کا لباس 🔼                | 2   | 512 |
| 🔻 مختلف کپڑے                         | 3   | 513 |
| 🔻 اللِ جِهْم كا اورُّ هـنا اور چچونا | 3   | 513 |
| 🔻 ایل جہنم کی شکل وصور ہیں۔          | 4   | 514 |

#### فرست )

| 515 | 🔻 اہل جہنم کی رنگت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 516 | <ul> <li>پانس چنم کی دیگرصورتیں ۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 532 | <ul> <li>ابل چېنم کا با جهی لژانی جنگاژا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 535 | <ul> <li>پارچېنم کا پېلاا بيدهن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 538 | ◄ روشیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 539 | ♦ عذاب جنبم كي وعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 539 | 🔼 ئےانصافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 540 | 🗖 حجموثی حدیث کا گھڑنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 540 | ی سودغوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 541 | 🗖 ناحق روپيه بخصيا نا 🚬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 542 | 🗷 غلالموں كا ساتھ دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 542 | 🗷 جا نوروں کو تکلیف دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 542 | 🗖 لېس پېښځنگی عورتیں اورلوگوں کو بلا وجه پیٹنے والے ظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 544 | ◄ خود شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 544 | 🗷 طلبِ علم (شرع) کے سلسلے میں عدم ِ اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 544 | 🔻 سونے جاپاندی کے برتنوں میں کھانا پینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 545 | کران المان |
| 546 | <ul> <li>بے تا خریب عذابِ جہم سے نجات پانے والا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 550 | 🤜 جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے رہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 550 | 🔻 جہنم کے مستقل رہائثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>لقت</u> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ♦ اہل جنت اور اہل جہنم کے نیج پکاریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یہلی پکار 🔼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ی دوسری پیکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🔻 تيسري پيکار 📗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🗖 چوشی پکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>♦ ا</b> لمبير لعين كا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابليس لعين كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🔻 ابلیس لعین کوتخلیق کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 💌 شیطان ابلیس کےنشانات ِقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 💆 مخت المليس _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 💌 حزب الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا فریکال 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ◄ رفع إهكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابلیس لعین کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • بن <u>ت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • مصول جنت کی ترغیب     • محمول جنت |
| 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>حصولِ جنت کی ترغیب</li> <li>جنت کی رامیں</li> <li>چہاد فی سبیل اللہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🦰 چهادی جمین الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# فبرت العرب

| 578      | 🗖 مصائب کے آپڑنے پر صبر کرنا اور راضی برضار ہنا |
|----------|-------------------------------------------------|
| 578 —    | 🗖 امر بالمعروف ونهي عن المنكر                   |
| 579      | 🗖 شریعت کے دیگراحکامات                          |
| 580      | ♦ اوّلين <sup>مِنت</sup> ي                      |
| 580      | 💌 جنت میں داخل ہونے والی پہلی امت               |
| 581      | 🛛 جنت میں داخل ہونے والے امت کے پہلے فرد        |
| 581      | 🔻 جنت میں داخل ہونے والے امت کے اولین افراد     |
| 584      | ♦ جنت میں داخل ہونے والے اولین افراد کے اوصاف   |
| 585      | ا فكال                                          |
| 585      | 🗖 رفع اشكال                                     |
| 586      | 🗷 جنت میں داخل ہونے والے پہلے تین افراد         |
| 586      | ◙ الزاز                                         |
| 587      | <b>♦</b> ٱخرى چنتى 🔸                            |
| 590      | 🗖 عالى رشبة تتى                                 |
| 591 —    | <ul> <li>◄ مردارانِ اللِ جنت</li> </ul>         |
| 591      | ◙ إشكال                                         |
| 591      | ◄ رفع إشكال                                     |
| 591 ———  | 🔽 نوجوانانِ جنت کے سادات                        |
| 592      | ≥ عشره مبشره 🌄                                  |
| 593 ———— | ♦ خوا تين جنت كي سيّدات                         |



| 100 PM |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 595    | ♦ جب اہل جنت ، جنت میں جا کمیں گے ۔              |
| 596    | 🛚 جنت کے دروازے                                  |
| 597    | _ إشكال                                          |
| 597    | 🗖 رفع اشكال                                      |
| 598    | 🗖 اللِ جنت كي عمرين                              |
| 598    | 🔊 ہمیشدکی جوانی                                  |
| 598    | 🔻 اللِّ جنت كي قد وقامت 🔃                        |
| 599    | ♦ جنت کے درجات                                   |
| 600    | 🔻 جنت کے سودر جات                                |
| 601    | اِفْكَالَ 🔽                                      |
| 601    | ى رفع اشكال                                      |
| 601    | ◄ وضاً حت طلب مسئله                              |
| 601    | ا جواب                                           |
| 602    | 🛚 متعدد جنتیں ہیں                                |
| 603    | ♦ جنت کے در بان                                  |
| 605    | <ul> <li>♦ جنت كى تقييراورأس كالوازمه</li> </ul> |
| 606    | بنت کے بالا خانے اور خیے                         |
| 607    | 🔻 وضاحت طلب مسئله                                |
| 607    | ی جواب 🏲                                         |
| 609    | 🔻 چنٹ کے نیمے 🔻                                  |
|        |                                                  |



| 🔻 جنت کے گھروں کا سازوسامان           | 610   |
|---------------------------------------|-------|
| سے ہے۔<br>ی جنت کی خوشبو              |       |
|                                       | 611   |
| № اِڎڮال                              | 613   |
| ازالداشكال                            | 613   |
| ♦ جنت کے درخت اور پھل                 | 614   |
| 🗖 ابلِ جنت کی میملی ضیافت             | 617   |
| ♦ جنت کے مشروبات                      | 621   |
| 🛚 جنت کے چشمے                         | 623 — |
| 🔻 جنت کی نهریں ۔                      | 624   |
| 🔻 ونیامیں جنت کے جاروریا              | 628   |
| ا فهال                                | 630   |
| ى رفع إشكال .                         | 630   |
| 🗷 دریائے کوثر ، جنت کا سب سے بڑا دریا | 630   |
| 🗴 دریائے کوڑ                          | 630   |
| 🔻 جنتی برش                            | 633   |
| اہلِ جنت کا لباس 🔻                    | 634   |
| 🔻 جنتی بچھونے                         | 636   |
| ♦ جنت میں اہلِ ایمان کے بیچے          | 638   |
| ◄ وضاحت طلب مئله                      | 640   |
| ی جواب                                | 640   |
|                                       |       |



| ♦٥﴿ نبرت ﴾ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 641        | ♦ الل جنت كي اكثريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 642        | ▼ وضاحت طلب مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 642        | -13. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 643        | اشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 643        | 🗖 رفع اشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 643        | 🗷 حاصل كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 644        | ♦ جنت میں امت محمر بید کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 646        | 🔻 انهم نکننه: امت محمد بیرکی کثرت کا سبب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 647        | ♦ اہل جنت کے خادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 647        | 🗷 وضاحت طلب مئلہ 🔃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 648        | چواپ 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 649        | <b>♦</b> جنتی عورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 651        | 🗴 ئېرايت څوليصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 651        | 🔀 کھر پور جوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 652        | 🛚 ماہواری سے پاک .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 652        | 💌 شو ہروں پر جان چھڑ کنے والی عور تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 653        | ∑ گداز بدن 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 653        | نہایت خوش مزاج عورتیں     سیا     سی     سی     سی     سی     سیا     سیا     سیا     سیا     سیا     سیا     سیا |
| 653        | ∑ کنواری عورتیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 654        | 🗖 موتی کی طرح صاف بدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| 655   | 🛚 خوش اخلاق عور میں         |
|-------|-----------------------------|
| 655 – | 🛚 اُسکینہ چیرے              |
| 656   | 🛚 د نیاوآ خرت میں میال ہیوی |
| 657   | 🛚 اہلِ جنت کی مصروفیت       |
| 658   | _ اشكال                     |
| 658   | ◄ رفع اشكال                 |
| 659   | ♦ جنت كا بازار              |
| 663   | <b>◆ میراایک سائقی ت</b> فا |
| 665   | 🔻 پېلااورآ خرى موقع         |
| 666   | ◄ ديدارالبي                 |
| 669   | 💌 اہل جشت کی آ رز و نکیں    |
| 671   | 🔽 موت كاذ نح بونا           |
| 675   | 🔽 اختآم                     |



انیان نے زمین پر ابھی قدم بھی نہ رکھا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک عارضی جہان تیار کیا ہوا تھا۔ اس جہان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ کہیں نہریں، کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں کھیت، کہیں باغ اور کہیں جنگل۔ کہیں وا دیاں، کہیں گھاٹیاں اور کہیں بہاڑ اور پھرانسان کی ضرورت کے مطابق اسے مناسب ماحول فراہم کیا۔ اور جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ مہیا فرمائی۔ اس جہان کو دنیا اور یہاں جینے کوزندگی سے یاد کیا جاتا ہے۔انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ ایک نظام کے تحت لایا گیا ہے۔ پھراس نے اس آباد جہاں کا نظارہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، ای طرح ایک دن انسان اپنی مرضی کے بغیراس دنیا سے رخصت ہوگا اور ایک دوسرا جہان اس کے لیے آباد ہوگا، اُس جہاں کو عالم آخرت ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عالم دنیا میں آنے ہے قبل انسان کو یہاں کی زندگی کے متعلق کچھ اندازہ نہ تھا مگر اس دنیا کے بعد جو کچھ پیش آنا ہے اس کے متعلق ہمیں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے۔ یہ جہال دارالامتحان اور وہ جہاں دار الجزاء ہے۔ یہاں خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے اور وہاں ہرخواہش نے پورا ہونا ہے، یہ جہاں فانی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہال محنت مشقت ہے اور وہاں جزا وسزاہے۔

موت کے بعد عالم آخرت کا سفر شروع ہوجاتا ہے۔ اس سفر میں جو کچھ پیش آنا ہے، جو کچھ پو چھا جانا ہے اور جو اعزاز واکرام سے نوازا جانا ہے یا ذات و رسوائی کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور اس سفر کی جومشکلات ہیں، اس طرح صبح قیامت کا طلوع ہونا، حساب کتاب اور اس کے بعد جنت یا جہنم اس قتم کی تمام تفصیلات و جزئیات زیر نظر کتاب کا موضوع ہیں۔

منفرد انداز اور ڈھیروں معلومات کا بیٹزینہ عرب کے مابی ناز سکالر ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمٰن العریفی کی گرانفقرر تالیف ہے۔ مؤلف نے مرحلہ وار ایک ایک چیز کو ولائل کی روشی میں بیان کیا ہے۔ جہال کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے اسے رفع کیا ہے۔ لغوی بحثیں بھی کی ہیں۔ اس طرح بہت می ناور معلومات ایک کتاب میں ایک عنوان کے تحت جمع ہیں۔ جس طرح مؤلف نے انتہائی محنت اور لگن سے ایک اعلیٰ پائے کی کتاب امت کو تحفے میں دی ہے ای طرح فاضل مترجم حافظ قرحس نے بھی بڑے دکش پیرائے، سادہ اسلوب اور ادبی رنگ سے اسے چار چاند لگائے ہیں۔ اور شعبہ ڈیزائنگ وکمپوزنگ نے بھی ظاہری محان کی طرف خوب توجہ دی ہے۔ اس لحاظ سے شرخ موضوع پر بیا یک منفرد پیچکش کے طور پر سامنے آئی ہے۔ وللہ الحدمد.

اس سلسلے میں مؤلف اور مترجم کے علاوہ دارالسلام لاہور کے جنرل منیجر حافظ عبدالعظیم اسد اور ریسرچ سے ان کے رفقاء حافظ محمد نعمان فاروقی، عبدالبصیر خالد، حافظ عثان بوسف اور شاہد جانباز اور شعبہ کمپوزنگ سے عبدالرافع، عبدالباسط اور شعبہ ڈیزائنگ سے صفت الہی صاحب اور اسدعلی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان سب احباب کے تعاون سے ایک علمی شاہکاراعلی معیار کے مطابق طباعت سے آراستہ ہوکر

منصئه شهود برآيا

اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم آخرت کے لیے سفر کی تیاری کی توفیق سے نوازے اور آخرت کی منزلول کو آسان فرما دے۔ آمین

قار كمين كرام!

زیرنظر کتاب میں جنت اور جہنم کے حوالے ہے چھ تصاویر بھی شامل کی عمی ہیں۔

جنت کے خوشگوارا ور دغریب من ظر باغات وغیرہ سے جبکہ جہم کے خوفناک مناظر کو آگ کے شعلوں وغیرہ سے واضح کیا گیاہے۔

یہاں یہ وضاحت نہایت ضروری ہے کہ جنت کی بہریں، رونقیں انعتیں اور عیش وآرام کی کیفیات انسانی تصور سے بالاتر ہیں۔ ان کی اصل حقیقت اللہ تق لی بی جا تا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فلا تعلیٰ مفس ما أُحقی لَهُ مَ مَ مُ فُسِ ان کی اصل حقیقت اللہ تق لی بی جا تا کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا بھوا تکھول کی شخیر کی ساون چھپ رکھا ہے، '۔ اور حدیث قدی میں ہے ۔ اللہ کے رسول اللی فی فرماتا میں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: (اُن سمعت و لا حطر علی قلّ بشر) ہے: (اُن شمعت و لا حطر علی قلّ بشر) ہے: (اُن شمعت و لا حطر علی قلّ بشر) رائت و لا اُدُن سمعت و لا حطر علی قلّ بشر) ربخاری)۔ ' میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کھی تارکر رکھا ہے جو نہ کی آگھ نے بھی دیکھا، نہ کی کان نے کبھی مناور نہ کی انسانی دل میں اس کا تصور تک بھی آیا'۔

ای طرح جہنم والول کے دکھ، صببتیں ، ذلتیں اور پریٹانی کبھی انسانی تصورے بالاتر ہیں۔ان کی اصل حقیقت القد تعالیٰ ہی جانت ہے۔ پرتصہ و رمحض خیالی اور تصوراتی ہیں۔انہیں اصل ہے کوئی نسبت نہیں۔ پرحض بات کو واضح کرنے کے سے لگائی گئی ہیں تا کہ قارئین کرام کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک معمولی ساخا کہ آج کے اور وہ جنت کے حصول جہنم ہے بچاؤ کے بیے پہلے ہے زیادہ محنت اور کوشش کریں۔

خادم کتاب وسنت عبدالما لک مجاہد مینجنگ ڈائر یکٹر، دارالسلام

ستمبر 2013 ء/شوال 1434 *ه* 



اُس نے مجھے کی مرتبہ فون کیا لیکن میں مصروف تھا، اُس کی بات نہیں من پایا۔ وہ میں نے اُسے فون کیا۔
میرے موبائل فون پر کیے بعد دیگرے پیغا مات ارسال کرنے لگا۔ میں نے اُسے فون کیا۔
وہ بظاہر پرسکون تھالیکن اُس کے لہجے میں غم کی گھلا وٹ تھی۔ اُس نے بڑے اطمینان سے
پوچھا: ''یا شخ اِہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے ؟'' میں نے کہا: ''یہ بھی کوئی پوچھنے کی
بات ہے! ہم مرجائیں گے۔ اُس کے بعد زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے، پھر میدانِ محشر
میں اکشے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔''

''نہیں، میں نہیں مانتا ہے جھے یقین نہیں۔'' اُس نے نہایت تشویشناک لہجے میں کہا۔
اُس کے لب و لہجے سے میں نے اندازہ کیا کہ یا تو وہ طحداندافکارونظریات پربٹی کتابیں
پڑھتا ہے یا انٹرنیٹ پر ایسی ویب سائٹول میں جاتا ہے جومہلک لا دینی نظریات پھیلاتی
ہیں یا پھرا یسے طحداور ہے دین افراد سے اُس کا واسطہ پڑتا ہے جواُس کے خالی ذہن کوالوہی
عقا کد کے متعلق تشویش میں مبتلا کرتے ہیں، چنا نچہ جب اُس نے جھے اِس بے یقینی کی وجہ
ہتائی تو میرااندازہ درست ثابت ہوا۔ اُس نے بتایا کہ وہ کی بارایسی ویب سائٹول میں گیا جو
فلسفہ حیات و ممات سے بحث کرتی ہیں۔ بعدازاں اُس نے چندافراد سے اِس سلسلے میں
فلسفہ حیات و ممات سے بحث کرتی ہیں۔ بعدازاں اُس نے چندافراد سے اِس سلسلے میں



بات چیت بھی کی جنھوں نے اُسے مزید تثویش میں ڈالا۔ یوں بردوں سے جوعقا کد سفتے سفتے وہ پروان چڑھا تھا، اُن کے متعلق اُس کے دل میں شکوک وشبہات نے جنم لیا۔وہ بولا: '' جنت ،دوز خ ،حساب کتاب، جزاوسزا، پیسب کیا ہے؟''

میں نے کہا:''میرے بھائی! ذراخمل سے کا ملو۔ یا درکھو! آ دمی کوالی ہا توں میں نہیں پڑنا چاہیے جن کے متعلق اُسے ٹھیک طرح سے علم نہ ہو۔قر آ نِ مجید میں بھی تو یہی لکھا ہے:

﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِنْمٌ ﴾

''اورجس بات کا آپ کونلم ہی نہیں اس کے بیچھے نہ کلیں۔''

جوآ دمی ایسے معاملے میں پر تا ہے جس کے متعلق اُسے ٹھیک طرح سے علم نہیں ہوتا، وہ پریشانی سے دو چار ہوتا ہے اور بہت ی باتیں اُس کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ تب کوئی بھی آدمی

أسے آسانی سے بیوتوف بناسکتا ہے۔





د کھو! یہ جوعقیدہ ہے نا توحید کا اور یہ جو ایمان ہے ، یہ جاری اخلا قیات کی اور یہ جو ایمان ہے ۔ یہ جاری اخلا قیات کی اور یہ جو ایمان ہے ۔

یہ ہماری جڑ ہے۔ ہم اس کے بنا ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اس کے بغیر ہمارے دلول کو اطمینان نہیں ہوسکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دینِ اسلام کے ماننے والول کی تعداد میں روز ہروز اضافہ ہی ہور ہا ہے۔ یقین مانو ، اُن میں بڑے بڑے ہمجھ دارلوگ شامل ہیں۔ یو پھورسٹیول کے بڑے ہڑے اسا تذہ ، مائی ناز دانشور ، ذہین سائنسدان اور اُمراء و وزراء ،

دو با تین انھیں اسلام کی ا جانب اتی بین۔ائیت و هید، دوسری اسام کا فطری بین۔ اسلام کی کبی دو با تین دل کو سرام، سکون اور طمانیت کا احساس د اتی میں۔ ایسے بھی افراد اسلام کی طرف آرہے ہیں۔ اُس وین کی طرف جس میں اُٹھیں جنت، دوزخ ،حساب کتاب اور جز اوسز اپر ایمان لا ناہوتا ہے۔ تو کیا اُن پرکوئی زبردئتی کرتا ہے کہ دوان عقا کد کوضر ور ہی تسلیم کریں جنہیں نا؟

ذراسوچوکہوہ کون سے ہے جو اُنھیں اسلام کی طرف تھینچ لاتی ہے۔ دو باتیں اُنھیں اسلام کی جانب لاتی ہیں۔ایک توحید، دوسری اسلام کا فطری

ین \_اسلام کی یمی دوباتیں دل کوآ رام ،سکون اور طمانیت کا احساس دلاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا، پھر ہماری ماں حوّا کو بنایا۔ اِنھی دونوں میاں بیوی ہے انسانوں کی نسل آگے بڑھی۔ انسان ہی بید نیا بساتے ہیں۔ ایخ جیسے دوسرے انسانوں ہے خسنِ سلوک کرتے ہیں۔ اچھی اورخوش باش زندگی گزار کرم جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد انتھیں دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا اور اُن زندگی گزار کرم جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اُنھیں دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا اور اُن

J. J. )0+

كامحاسيه جوگا-"

غرضیکہ میں نے اُس سے دین کی بہت می بنیادی باتیں کیں۔اُسے ہرطرح سے مطمئن کرنے کی بھر پورکوشش کی۔وہ نہایت خاموثی ،توجہ اور انہاک سے میری باتیں سنتار ہا۔ معلوم ہوتا تھاوہ گہری سوچ میں پڑا ہے۔

بعدازال مجھے بری شدت سے بیاحیاس ہوا کہ ایسے نوجوانوں کو ایک ایسی کتاب کی بہت ضرورت ہے جوآخرت کے امور پرجد بدانداز سے روشنی ڈالے اور نہایت سادہ زبان میں لکھی جائے۔ تب میں نے یہ کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔ دع ہے کہ اللہ تعالی اسے مفید مطلب بنائے اور اپنی رضائے لیے اسے خالص کرے، آمین۔

■ اس کتاب کومیری اُس کتاب کا تمتہ مجھنا چاہیے جس میں ، میں نے اختیام دنیا اور قیامت کی چھوٹی بری نشانیوں سے بحث کی ہے۔ اُس (کے اردو ایڈیشن) کا نام ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہوجائے گ۔ (دارالسلام کومیہ کتاب شائع کرنے کا بھی اعز از حاصل ہے۔)

ڈ اکٹر محمد بن عبد الرحمٰن عریفی داکٹریٹ اسلامی عقیدہ اور عمر حاضر کے ہذاہب پر وفیسر کنگ سعود یو نیورٹی الریاض (سعودی عرب) رکن اعلی سطح تمینی برائے انسانی فلاح و بہبود الریاض (سعودی عرب) الریاض (سعودی عرب) و کوئی الح 1432ھ



## دنیا ئے آخرت!! لیکن کیوں؟!!

مام العلی فراس الرحل میں الدور المسلم الموال المام الموال المام الموال الموال

ارشاد باری تعالی ہے

﴿ أَمْ يَهِمُ لَ الْزَيْنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الشَّلِخَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تُجْعَلُ الْمُتَقِينِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تُجْعَلُ الْمُتَقِينِ كَالْفُضُولِ فَي الْأَرْضِ أَمْ تُجْعَلُ الْمُتَقِينِ كَالْفُضُولِ فَي

کیا ہم ان لوگوں کو جوائیان لائے اور انعوں نے نیک عمل کیے، ان لوگوں کے احتراروں کے احترارو

انتدگردی کے جاتا اور فرمایا:

عُلْ عَنْ وَرَبِي لِلْبُعَانَ ثُورٌ لِمُنْتَوْقَ إِمَّا غَمِلْتُمْ ۗ وَذَٰلِكُ عَلَى اللهِ

🗖 ص:38:28





اس ليے يوم آخرت پرايمان لا ناايمانيات كاايك اہم ركن ہے۔ جوآ وقى موت كے بعد كى زندگى اور حماب كتاب كامئر ہے، وہ دراصل القد تعالىٰ كامئر ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:
﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِينِلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَّهُمُ بِالْاَخِرَةِ
كَافُودُونَ ﴾ كَلْفِدُونَ ﴾ كَلْفِدُونَ ﴾

''جوالله کی راہ ہے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکارکرئے والے تھے۔''

## دنیائے آخرت پر ایمان!!! لیکن کیوں؟!



اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی بنائی اور قر آنِ مجید میں جا بجا اُس کے حالات بیان کیے ہیں۔ اُس نے ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی پر ایمان لائیں اوراُس کے لیے تیار کی کریں۔

دنیائے آخرت کو ہمیشہ یا در کھنا چاہیے۔ اس ہے آ دمی کواچھے کاموں کی رغبت ملتی ہے۔ پریشانی اورا کتا ہٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بُر ے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ آ دمی دوسروں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسروں کاحق نہیں مارتا۔ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ بےایمانی سے کام نہیں لیتا کیونکہ اُسے یوم آخرت کو جواب دہی کا ڈر ہوتا ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَنَضَعُ الْهَوْزِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْهَةِ فَلَا ثُظْلَمُ نَفْسٌ تَنْيَئًا ۗ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا لحسِيبِيْنَ ۞ ﴾



''اورہم قیامت کے دن انصاف کے تراز و رکھیں گے، پھرکٹ شخص پر پچھٹلم نہ ہوگا اوراگر رائی کے دانے کے برابر بھی (عمل) ہوگا تو ہم اسے (تو لنے کے لیے) لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔''



اور فرمایا:

﴿ وَعَنَتِ الْوُجُومُ لِلْكِنِ الْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠ اللَّهِ

''اورسب چېرے حَیِّ قَیُّوْم (اللہ)کَآگے جَمَک جائیں گےاور یقینًا وہ نا کام ہواجس نےظلم(شرک) کا بوجھاٹھایا۔'' 🖪

رسول الله سكالية عند أيك مرتبه صحابه كرام شكائية سي فرمايا تفا:

"جس آدمی نے کسی پراس کی عزت یا کسی اور شے کے حوالے سے ظلم کیا ہے وہ اُس سے آج ہی تصفیہ کر، کرالے قبل اِس سے کہ نہ کوئی وینار ہوگانہ درہم ۔ ظالم کی

111:20 كم 47:21. الأنبياء 47:21.

#### اگر کوئی نیکی ہوگی تو جس قدراُس نے ظلم کیا تھا اُسی قدر نیکیاں اُس ہے لے کر



مظلوم کے اعمال نامے میں ڈال دی جائیں گی۔ ظالم کے پاس ٹیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اُس کے سرلاد دیے جائیں گئے۔'' ■

تاہم اہل ایمان پر رحمت اللی کی بر کھا یوں بھی برسے گی کہ اللہ تعالیٰ ظالم ومظلوم کی مسلح کرا کر ظالم کو معاف اور مظلوم کو راضی کروے گا۔ سیدنا ابو ہر برہ ڈاٹٹو کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ شاہو معمول کی مجلس میں تشریف فر ما تھے۔ میں نے آپ کو میشتے ہوئے ویکھا۔

آپ اتنا مسرائے کہ سامنے کے دانت دکھائی دیے۔ کس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنتے ہیں؟

فرمایا: ''میری امت کے دوفر داللہ تعالی کے حضور گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ایک نے عرض کیا کہ رب کریم! مجھے میرے بھائی سے اُس کے ظلم کا بدلہ دلا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے فرمایا: ''اپنے بھائی کوظلم کا بدلہ دے۔''وہ بولا:

1 صحيح البخاري؛ حديث:2449.



"رب تعالیٰ! میری تو کوئی نیکی باقی نہیں نیکی۔" پہلے نے عرض کیا کہ"رب کریم!اگرالی بات ہے تو سے میرے گناہ اپنے سر لا دلے۔" استے میں رسول اللہ طائیۃ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ آپ نے فرمایا:" اُس روز لوگوں کو سے بھی ضرورت ہوگ کہ اُن کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔" پھر اللہ تعالیٰ نے اپناحق ما نگنے والے سے فرمایا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو عرض کیا کہ رب عزوجل! میں تو سونے کے شہر دیکھ اٹھا کر دیکھا تو عرض کیا کہ رب عزوجل! میں تو سونے کے شہر دیکھ رہاہوں اور سونے کے شہر دیکھ موتی ہڑے ہیں۔ بیس نبی کے ہیں؟ یہ کس صعدیق کے ہیں؟ بیہ کس صعدیق کے ہیں؟ بیہ کس صعدیق کے ہیں؟ بیہ کس صعدیق کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:" بیا سے ہیں جو اِن کی گئے۔ اُس نے عرض کیا:" اِن کی قیمت بھالاکون چکا سکتا ہے؟" فرمایا:" تو چکا گئے۔" اُس نے عرض کیا:" وہ کسے؟" فرمایا:" اپنے بھائی کو معاف سکتا ہے اِن کی قیمت۔" اُس نے عرض کیا:" وہ کسے؟" فرمایا:" اپنے بھائی کو معاف کر کے۔" ب اُس نے کہا!" رب کریم! میں نے اُسے معاف کیا۔" فرمایا:" تو اپنے بھائی کو معاف



آخرت پرایمان لانا آدمی کوفساداور الحادے بچاتا ہے جبکہ یوم آخرت کا منکر بُرا کام کرتے ہوئے گھبرا تانہیں، وہ ہمیشہ بےراہ روی کاشکارر ہتا ہے۔

ارشادِ اللي ہے:

﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرْطِ لَنْكِبُونَ ١ ﴾

''اور بلاشبہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ، وہ یقینًا صراطِ متنقیم ہے ہٹ رہے ہیں۔'' 🖪

ایمان بالآخرت آدمی کوئسنِ اخلاق کا خوگر بناتا اور مصائب پر صبر مندی کا حوصله عطا کرتا ہے۔ و نیا کی کوئی شے چھن جائے ، ضائع ہوجائے تو وہ کف افسوس ملنے کے بجائے تو اب آخرت کا امید وار ہوتا ہے۔ نبی کریم سختی نے فرمایا: ' مسلمان کو جو بھی مصیبت پڑتی ہے ، القد تعالیٰ اُس کی وجہ ہے اُس کے گناہ ہی معاف کرتا ہے۔ اُسے کا نٹا بھی چھے تو اُس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ' علیہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ' کے گناہ ہیں معاف ہوتے ہیں۔ ' کیا تا ہما ہمانے کیا ہمانے کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کو کیا گیا ہوتے ہیں۔ ' کے گناہ ہی معاف کے گناہ ہوتے ہیں۔ ' کے گناہ ہی کے گناہ ہیں کے گناہ ہوتے ہیں۔ ' کیا کہ کیا گیا ہوتے ہیں۔ ' کیا ہوتے ہیں۔ ' کیا ہوتے کیا گیا ہوتے گناہ ہیں۔ ' کیا ہوتے کیا ہوتے گناہ ہیں کے گیا ہوتے گناہ ہیں کیا ہوتے ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے ہیں۔ ' کیا ہوتے گیا ہوتے ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے ہوتے گیا ہوتے

سیایمان بالآخرت ہی ہے جوآ دمی کواعتر افی گناہ کی جرأت دلاتا اور أے ال امر پر آمادہ کرتا ہے کہ جیسے بھی ہوء أے گناہ کی غلاظت دھوکر پا کیزگی حاصل کرنی چاہیے۔خود احتسابی کے حوالے سے صحابہ کرام ڈوئیٹر کا مثالی عمل و کردار ہمارے لیے رول ماڈل کی

المطالب العالمة لأس حجر محديث 4590 وصعيف الترغيب والترهيب محديث 1469 وصعيف الترغيب والترهيب محديث 1469 ألمؤمنون 174:23 صحيح المحاري مديث 1469.



#### حیثیت رکھتا ہے۔

ماعز بن ما لک جلنفذا کیک صحابی متھے۔شیطان نے ایک روز انھیں وسوسہ ڈالا۔ وہ ایک انصاری کی باندی سے زنا کر بیٹھے۔ارتکابِ گناہ کے بعد شیطان نے تو اپنی راہ لی جبکہ وہ سخت نادم ہوئے۔گناہ کا حساس چین نہیں لینے ویتا تھا۔خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور

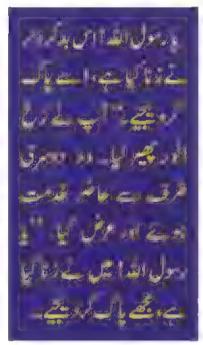

ندامت بھرے لیجے میں عرض کیا: ''یا رسول اللہ! اِس بدکردار نے زنا کیا ہے، اِسے پاک کردیجے۔'' آپ نے رُخ انور پھیرلیا۔ وہ ووسری طرف سے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: ''یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے، محصے پاک کردیجے۔'' آپ سٹھی اُن واور تو بہ کرانلہ سے معافی ما نگواور تو بہ کرو۔'' ماع نے چاکرانلہ سے معافی ما نگواور تو بہ کرو۔'' ماع نے چاکرانلہ سے معافی ما نگواور تو بہ کرو۔'' ماع نے گے لیکن تھوڑی دور جاکر واپس آگئے۔ گناہ کا احساس انھیں بوکل کے واپس آگئے۔ گناہ کا احساس انھیں بوکل کے ویتا تھا۔ بے تابی تھی کہ بردھتی ہی چلی جاتی متن جاتی ہوئے اور مانے مدمت نبوی میں دوبارہ حاضر ہوئے اور

عرض کیا: ''یا رسول الله! مجھے پاک کردیجے۔'' آپ نے پھر وہی جواب دیا: ''الله تمهارا بھلا کرے! جاؤ۔ الله ہے معافی ما تلواور توبہ کرو۔'' وہ تھوڑی دور جاکر پھر واپس آگئے۔ عرض کیا: ''یا رسول الله! مجھے پاک کردیجے۔'' آپ ساتھ کا نے قدرے نا راض ہوکر فر مایا: ''ارے! کیا ہوگیا ہے تصمیں! جانتے بھی ہو، زنا کیا ہوتا ہے؟'' آپ کے تکم سے ماعز بڑاتی کو محمد سے نکال باہر کیا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دوبارہ آگئے اور عرض کیا: ''یارسول الله! میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کردیجے۔'' آپ شاتی نے فرمایا: ''تمھارا ناس ہو!

شمصیں پاہمی ہے کہ زنا کی ہوتا ہے؟''آپ سائٹیٹا کے حکم سے اٹھیں پھر مسجد سے نکال دیا گیا۔
ماعز بھل نئوز نے جب تئیسری اور چوتھی مرتبہ آپ کے حضور آکر اعتراف گناہ کیا تو آپ نے ان
کے اہلِ قبیلہ سے دریافت کیا کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں۔ اُنھوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمیں
اس میں ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دی۔ آپ سائٹیٹا نے دریافت فرمایا:'' کہیں اِس نے
شراب تو نہیں پی؟''ایک صاحب اُٹھے اور ماعز کا منہ سونگھا۔ شراب کی بونہیں آئی۔ تب
اُس من اُنٹیٹا ماعز کی طرف متوجہ ہوئے اور بوچھا:'' کیا تم جانے ہو کہ زنا کیا ہوتا ہے؟''
اس نے کہا:''جی ہاں! جس طرح سوی اپنی بیوی سے حلال طور پر کرتا ہے، اُسی طرح
میں نے اُس عورت سے حرام طور پر کیا ہے۔'' فرمایا:''تو اب تم کیا جا ہے ہو؟'' ماعز بڑھٹن اُسے نے عرض کی کہ میں جا ہتا ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجھے۔ فرمایا:''ٹھیک ہے۔'' چنا نچہ
آپ سائٹیٹا کے حکم سے ماعز بڑائٹو کو پھر مار مار کر رجم کر دیا گیا۔
صحابہ کرام بھن تو نیا نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر اٹھیں دفن کر دیا تو رسول اللہ سائٹیٹا ایسے





ماعز بن ما لک بھاتھ کی خوش بختی کے کیا کہنے! یہ درست ہے کہ وہ زنا میں پڑے سے ۔ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے لیکن جب گناہ کی لذت جاتی رہی اور پھیتاوے کے سوا پچھ باتی نہ بچا تو انھوں نے ایسی تو بہ کی کہ بہت سارے لوگوں میں تقسیم کردی جاتی تو اُن کے لیے کافی ہوتی۔

اور آخر میں ایک یہ بات کہ ایمان بالآخرت آدی کو امائتداری پر آمادہ کرتا اور ریا کاری ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

 ﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاقَامَ الصَّاوَةَ وَالَّ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

"الله كى مجدين توصرف وه آبادكرتاب جوالله اوريم آخرت يرايمان لايا اوراس



نے نماز قائم کی اور زکا قادی اور اللہ کے سواکسی سے نبیس ڈارا، لہذا امید ہے کہ یہی لوگ<mark> ہدایت یا فت</mark>الوگوں میں سے ہوں گے۔''



باعث ہے۔''

🗖 التوبة 9:18.

# قیامت

قیامت کا اطلاق دوجم کے دافیات بر عزم کے دافیات کر میں اللہ م کا دافیر الله ویرشر ویل آتا ہادر می زندگی میں متعدد دفیر ایس کا متباہد ، برای سری م کا دافید ایک می مریخ ویل آئے کا دوراس می عدد کا کے اس میں میں اس کی درائی می درائی اس کی درائی درائی اس کی درائی درائی اس کی درائی درائی اس کی درائی درائی اس کی درائی درائی اس کی درائی درائی درائی اس کی درائی درا





سے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ٹائیٹا اُن کے سب سے چھوٹے بیچے کو دیکھ کر فرمادیا کرتے سے کہ یہ بچہ زندہ رہا تو اِس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم پر قیامت آجائے گی۔ ا (مطلب یہ کہ اِس بیچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم سب کوموت آجائے گی۔)

بڑی قیامت تمام محلوقات پرآئے گے۔ اُس کے آتے ہی زمین پر زندگی کا خاتمہ



· صحيح المخاري، حديث:6511 ، وصحيح مسلم، حديث:2953 ، 2952



ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کوحساب کتاب اور جز اوسزا کے لیے اکٹھا کرے گا۔ جزا پاکرلوگ جنت میں جائیں گے اور سزا پاکر جہنم میں۔

۔ قرآنِ مجید کی دوآیات میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی دونوں قیامتوں کا تذکرہ کیاہے۔ فرمایا:

ا ثُمَّ آمَاتَه فَأَقُبَرَه \* ثُمَّ إِذَا شَآءَ ٱلْشَرَة \* ا

'' پھراسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ پھروہ جب حیا ہے گا اے ( دوبارہ ) زندہ سر میں موق

﴿ أَمَا لَكُ ﴾ حِيوني قيامت.

﴿ أَنْشَوَهُ ﴾ برى قيامت كروزازمر نوزندگ \_

آئے! چھوٹی قیامت، یعنی موت ہے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اُس سے پہلے ذرا کان اِدھرلائے۔ ایک بات جھے آپ کے کان میں کہنی ہے:

''ابھی ہے چھوٹی قیامت کی تیاری شروع کردیجیے، بڑی قیامت کی منزلیں آسان ہوجا کیں گی۔''

### چ**ھوٹہے قیامت** (قیامتصغرہے)

چھوٹی قیامت سے مرادموت ہے اور موت کا مطلب ہے روح کا بدن سے جدا ہونا۔

یہ کیفیت تمام کلوقات کو پیش آئے گی۔اس کے نہایت عجیب وغریب اسرار ہیں۔انسانوں کو
جب موت آئے گئی ہے تو بعض دفعہ بڑے عبرت انگیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔

آئے ! دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب موت آتی ہے تو اُن کی کیا حالت ہوتی ہے اور ریبھی
معلوم کرتے ہیں کہ شن خاتمہ، یعنی خوش انجامی اور سوئے خاتمہ، یعنی انج م بدکی علامات کیا
ہیں، نیز روح کی حقیقت کیا ہے؟



## یہ سے موت !!!



گیا تووز براینی نشست سے اٹھااور دست بستہ عرض کیا:'' اےاںتد کے نبی! بیآ دمی کون تھاجو مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ مجھے تو اُس کی تیز نظروں نے بخدا بہت ڈرایا۔'' فرمایا:'' بیموت کا فرشتہ تھا۔ آ دمی کے بھیس میں آیا تھا۔' وزیریا تدبیر کو کا ٹو تو بدن میں لہونہیں۔ ڈیر کے مار ہے يجارا تفرتفر كانينے لگا۔ کھکھی بندھ گئ۔ روتے ہوئے عرض كيا: ''اے اللہ كے نبی! خدا كے لیے ہوا ہے کہیے کہ وہ مجھے کہیں دور ہندوستان میں چھوڑ آئے۔'' حضرت سلیمان عالِما ؓ نے ہوا کو چکم دیا۔ اُس نے وزیر کوا ٹھایا اور ہندوستان چھوڑ آئی۔ اگلے روزموت کا فرشتہ حضرت سلیمان الله کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ ہاں بھی اِتم نے کل ہمارے وزیرِ کو گھور گھور کر کیوں ڈرایا۔وہ بولا:''اےاللہ کے نبی! کل میں دن چڑھے آپ کی خدمت میں آیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا تھا کہ ظہر کے بعد ہندوستان میں آپ کے وزیر کی روح قبض کرول لیکن جب اُسے بیہاں آپ کی خدمت میں بیٹے ویکھا تو فقدرے جیرت ہوئی، البتہ جب میں مقررہ وفت پر ہندوستان پہنچا تو اُسے اپنا منتظر پایا، چنانچەمىں نے اُس كى روح قبض كر بى۔ ، 🍱

جی ہاں! موت بی ہے انسانوں کے لیے اللہ تعالی کا سب سے براچیلنے! چنانچداس نے ارشادفر ماما:

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهُ رَةِ فَيْنَنِئَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ دَ ﴾

'' كهدد يجيج: بشك موت جس سے تم فرار ہوتے ہو، وہ تو يقينا شمصيں ملنے والی بے، پھرتم اس كى طرف لوٹائے جاؤگے جوغيب اور حاضر كو جاننے والا ہے، پھر وہ

💵 المصنف لاس أبي شيه: 205/13 محديث:35409.



شھیں جمائے گا جوتم عمل کرتے تھے۔''<sup>11</sup>

کیابادشاہ کیا وزیر، کیا امیر کیا غریب، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا فرشتے کیا جنات، کیا پرند کیا چرند، بھی اس خدائی چیلنج کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ فَادْرَءُ وَا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ١٠ اللَّهِ

''(ان ہے) کہددیجے:اگرتم اس بات میں سچے ہوتوا پنی موت آنے پراہے ٹال کردکھانا۔''

اور قرمایا:

﴿ أَيْنَهَا تَكُوْنُواْ يُدْدِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى الْبُرُوجِ مُشَيَّدَةٍ ﴾ '' تم جہال کہیں بھی ہوگے، موت شمص یالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہے '، •

کہاں ہیں بادشاہ اور کہاں ہیں اُن کے لاؤلشکر؟ کہاں ہیں قیصر وکسریٰ ؟ کہاں ہیں عوام کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرنے والے جگادری سیاستدان؟ کہاں ہیں دنیا کی دولت مٹھی میں بند کرنے والے با کمال تاجر؟ کہاں ہیں بڑی سے بڑی بیم ری کا علاج کرنے والے ذہین ڈاکٹر؟

ہے کسی میں ہمت جو اس چیلنے کا سامنا کرے؟! ہے کسی کومجال جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لائے؟!

الحمعة 8.62 قال عمران 3.168 قالسآ ه 78:4.

(!!!=r==

ہے کی کوتاب جو اِس معے کامل نکال لائے؟! خیس!!قطعی نبیں!!

مناعرت كياخوب أفت عيجاب

أنين مسلس المكن البير لا سرة لدة حتى لعضوا مخالة المقرّو ب تنشّره

\* برایک کوده معامله پیش آگیا جھے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسب یوں گزرگئے کو یا بھی شھے ہی نہیں۔ \*\*

و مساور ما كان بين ملك و من ميليد

كبساحكي عن خيال العليف وسنان

" بادشاه اوراُن کی بادشا جنیں یوں ہوگئیں جیسے خواب دیدہ، خواب میں دیکھی ہوئی تصورانی شے کی عکاس کرتا ہے۔"

🛭 ىقىح الطيب يىمقرى التيمساني 487/4

أغازستر

المعموت ونياع أخرت كادرواز وي



### المناكموتكےمناظر

موت کا آنا اور روح کا بدن سے جدا ہونا نہایت عجیب مشاہدہ ہے۔ ذیل میں موت کے چند مناظر پیش کیے جاتے ہیں جن میں سے بعض مناظر بڑے اندو ہناک اور بعض بڑے المناک ہیں۔



آل سرؤر سائیلی جی وواع سے والیس تشریف لائے تو بیار پڑگئے۔ بخار کی شدت میں بے طرح اضافہ ہوااور مرض الموت کے آثار نظر آنے لگے تو آپ سائیلی نے چاہا کہ لوگوں کو الاوواع کہہ دیں۔ شدید سرور د کے باعث بولنے میں دفت پیش آتی تھی، چنانچہ سر پر پی باندھی اور فضل بن عباس بی تی کو تھی دیا کہ لوگوں کو مجد میں اکٹھا کریں۔ اُن کے اعلان کرنے پر تمام لوگ مسجد میں آگئے۔ آپ نے فضل بن عباس بی تی کا سہارا لیا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالی کی حمد و شابیان کی اور فرمایا: ''لوگو! تمھارے کچھ حقوق جمے پر کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو میر ای جگھ اس جگھ اس جگھ اس جگھ اس کے اگر کس کی پیٹھ کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو میر اور پید حاضر ہے، وہ جھے سے ابھی انتقام لے لے۔ اگر میں نے کسی سے رو پیدلیا تھا تو میرا رو پید حاضر ہے، وہ اُس میں سے اپنا رو پیدا بھی وصول



کرلے۔اوراگرمیں نے کسی کی عزت کو دُشنام دی تھی تو میر کی عزت حاضر ہے،وہ اپنابدلہ ابھی چکالے اور کوئی بیے نہ کہ کہ وہ میری عداوت سے ڈرتا ہے۔عداوت میرے شایانِ

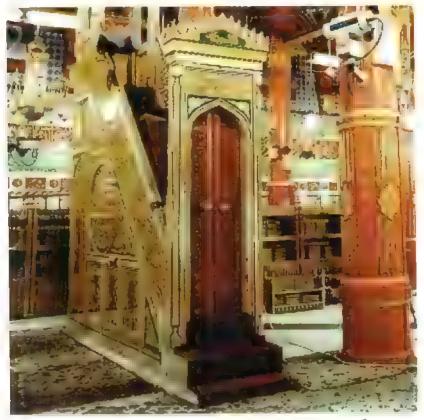

شان نہیں، نہ بھی میرے اخلاق کا حصدر بی ہے۔ وہ آدمی مجھےتم میں سب سے زیادہ پسند ہے جو مجھے سے اپناحق لے اگر میرے ذھے اُس کا کوئی حق واجب الا داہے تو، یا پھروہ مجھے معاف کردے تا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اِس حال میں ملا قات کروں کہ میرے ذھے کسی کا کوئی حق واجب الا دانہ ہو۔''

■ (في منسه وإسناده غرابة) المعجم الكبير للطرابي 280/18 و مجمع الروائد حديث 14252 و المجمع الروائد حديث 14252 و البداية والنهاية :323/5.



#### یہ کہ کرآپ مُنْقِعُ منبرے اترآئے اور گھرتشریف لے گئے۔

بخار روز بروز بڑھ رہا تھا، پھر بھی ہمت کر کے معجد میں تشریف لاتے اور نمازوں کی ا مامت کراتے رہے۔ جمعہ کے روز نما زِمغرب پڑھانے کے بعد گھرتشریف لاے تو بخارنے بہت شدت اختیارکرلی، چنانجہ بستر ڈال ویا گیا اور آپ اُس پراستراحت فرما ہوئے۔نمازعشاء کے لیے لوگ مجد میں آئے اور حضرت امام من فیل کا انتظار کرنے لگے۔ اُدھر شدت بخار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بستریر ہے اٹھنا جا ہالیکن اُٹھ نہیں یائے۔ پچھلوگ نماز نماز يكارنے لكے۔ أن كى آواز آپ طَقِيمُ كے كانوں ميں يڑى تو آپ نے دريافت كيا: "كيا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟'' صحابہ کرام جی *اُنٹانے عرض کی*ا:''اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔'' آپ نے سات جھاگل یانی منگایا،خود صحابہ کرام بھائیۃ کاسہارالے کر بڑے بب میں بیٹھ گئے اور فر مایا کہ بیتمام یانی مجھ پر ڈال دو۔ یانی آپ پر ڈال دیا گیا۔ بدن ٹھنڈا ہوا تو قدرے چستی معلوم ہوئی۔اُٹھنے گلے توغش آ گیا۔تھوڑی درییں ہوش آیا تو يبلاسوال بدكيا: "كيالوگوں نے نماز بڑھ لى؟" صحابة كرام جي يَتِم نے عرض كيا: "اے الله کے رسول! وہ آپ کا نظار کررہے ہیں۔'' آپ ٹاٹھٹانے یانی منگایا اور فر مایا کہ یہ تمام یانی





مجھ پر بہادو۔ صحابۂ کرام بھائی نے اتنا پی نی بہایا کہ آپ سائیڈ نے ہاتھ کے اشارے ہے ہیں کرنے کو کہا۔ طبیعت میں پکھ بہتری معلوم ہوئی۔ ہاتھوں کے بل اُٹھنے لگے تو غش آگیا۔ ہوش میں آئے تو وہی سوال کیا: ''کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟''صحابۂ کرام جھ اُٹھ نے عرض کیا ہوش میں آئے تو وہی سوال کیا: ''کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟''صحابۂ کرام جھ اگل پانی منگایا کہ '' یارسول اللہ! بنہیں، وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔'' آپ نے سات چھاگل پانی منگایا۔ اور بدن پر ڈلوایا۔ طبیعت میں قدر سے نشاط آیا۔ ہاتھوں کے بل اُٹھنے لگے تو پھرغش آگیا۔ تھوڑی دیر ہیں ہوش آیا تو دریافت فرمایا: ''کیالوگ نماز پڑھ چھے ہیں؟' صحابۂ کرام جھ کھٹ کے میں گائیڈ کے دسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔'' تب آپ نے حکم نے عرض کیا: ''نہیں، اے اللہ کے دسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔'' تب آپ نے حکم دیا۔'' ابو بکر ہے کہیے، نماز پڑھادیں۔'

حضرت بلال وللفؤن نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر والفؤ مصلائے نبوی پر تشریف



لا \_ \_ \_ ان کی شدت کر ہے ایسا کم تھا کہ لوگ تھی۔ طرب سے ان کی قرات بیل کن پا ہے۔

یوس نماز هنا و تمام بور کی ایس لے بعد شیخ کونماز فیز بھی جعرب ایو بکر دالتہ ہی ہے۔ پڑھائی۔

ییر کے روز ظہر یا صعر کا وقت تھا کہ طبیعت میں قدرے بشاشت معلوم ہوئی۔ حضرات میاس وطی شاہ کو یا وفر مایا۔ وہ آئے آن کے کا عمول کے سیارے آئے۔ گرائی طبع کا یہ عالم تھا کہ یا وس کے اور میں پڑیس پڑتے ہے اور کیر کھی جاتی ہی ۔ آپ اُس پردے تک پہنچ بو عالم تھا کہ یا ور محابہ کرام فماز پڑھے بو اٹھا یا، نماز کھڑی تھی۔ آپ اُس پردے تک پہنچ بو اٹھا یا، نماز کھڑی تھی۔ آپ اُس پردے تک پہنچ بو اٹھا یا، نماز کھڑی تھی اور محابہ کرام فماز پڑھے میں ممروف ہے۔ آٹھیں نماز پڑھتا دیا وکر تو تی ہے میرا ہے۔ چھرہ چود ہویں کے جاند کی طرح دیکھے تھا، نیر پردہ گراویا اور بستر پرلوٹ آئے۔ تب موت کا فرشتہ آسان سے اثر الور شرع کی کیفیت طاری ہوئی۔ یائی کا ایک بیالہ قریب وہوا تھا۔ مارے تھراہٹ کے اُس شرع کی کیفیت طاری ہوئی۔ یائی کا ایک بیالہ قریب وہوا تھا۔ مارے تھراہٹ کے اُس شرع کی کیفیت طاری ہوئی۔ یائی کا ایک بیالہ قریب وہوا تھا۔ مارے تھراہٹ کے اُس شرع کی کیفیت طاری ہوئی۔ یائی کا ایک بیالہ قریب وہوا تھا۔ مارے تھراہٹ کے اُس شرع کی کیفیت طاری ہوئی۔ یائی کا ایک بیالہ قریب وہوا تھا۔ مارے تھراہٹ کے اُس سے اور سے تھراہ ہوئی۔ یائی کا ایک بیالہ قریب وہوا تھا۔ مارے تھراہ ہوئی۔ یہ بیس یا تھر ڈیوتے ، چرے پر پھر تے اور کیتے ۔

+٥﴿ المن كرموت كم من ظر

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ »

''اللد كے سواكو كى معبودنہيں، بلاشبہموت كى بہت سختياں ہيں۔''

صاحبز ادی سیدہ فاطمہ ڈیٹھا رونے مگیس اور بولیس: ''ہائے! میرے ہاپ کا کرب!'' اُن کی طرف دیکھااور فر مایا:'' آج کے بعدتمھارے ہاپ کو پچھ کرب نہ ہوگا۔'' جب سانس ا کھڑنے لگی تو وہ باتیں کہیں جن کی ہمیشہ فکرر ہتی تھی:

الَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَا "الله تعالى يبودونسارى پرلعنت كرے جضول نے اپنے انبياء كى قبرول كوسجده گائيں بنالياتھا۔"

"اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ جَعَلُوا قُبُورَ ٱلْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَهُ "أُن لُوكُول سے الله تعالى سخت ناراض ہوا تھا جنھوں نے اپنا انبیاء كى قبروں كو سجده گائیں بنالیا تھا۔"

آخر میں فرمایا:

«اَلصَّلَاةَ · الصَّلَاةَ · وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »

''نماز ،نماز اورتکھار بےلونڈی غلام ( اُن کا خاص خیال رکھنا )۔''<sup>11</sup> بوں رسول القد ملکی کے اِس حالت میں وفات پائی کہ آپ کوسی آ دمی کا کوئی حق نہیں دینا تھا۔ آپ اپنی تمام ذھے دار یوں سے عہد برآ ہو چکے تھے۔

■ صحيح البحاري، حديث. 680 4444 و444 و صحيح مسلم، حديث: 418 419 و وصحيح مسلم، حديث: 418 419 و مسند أحمد، 290/6 الرحيق المختوم، ص: 445 و الموطأ للإمام مالك ، حديث: 191.







چن نچہ یہی ہوا۔ اُس معون غلام ابولؤلؤ نے دودھاری ننجر تیار کیا اور زہر میں بجھایا، پھر
ایک روز وہ رات کے اندھیر سے میں مجد نبوی کے ایک گوشے میں ج چھپ حضرت مجد میں
آئے اور لوگول کو نماز فجر کے لیے بیدار کرنے لگے۔ نماز فجر کے لیے اقامت ہوئی۔ آپ
مصلے پرآئے اور ابھی تکبیر کے بعد قرائت شروع ہی کھی کہ ابولؤلؤ تیزی سے آگے بڑھا اور
اُن کے تین وار کیے۔ پہلا سینے پر، دوسرا پہلو میں اور تیسرا پیڑو (ناف کے نیچ) میں۔ وہ
یہ کہتے ہوئے گر پڑے۔

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ١٠

''اورائتد کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔''<sup>1</sup>

حضرت عبد الرحل بن عوف بڑائی جدی ہے آگے بڑھے اور لوگوں کو بہت ہلکی نماز
پڑھائی۔اُدھروہ مجوی قاتل وائیں بائیں خنجر بہراتے ہوئے۔مفیں چیرتے ہوئے بیچھے ہئا۔
خنجر کے پدر پوار سے مزید تیرہ آ دمی زخمی ہوئے۔ اُن میں سے سات بعد از ان شہید
ہوگئے۔ جوبھی اُس کے قریب جاتا وہ اُس کے خنجر کا وار کرتا۔ اسے میں ایک صاحب نے
اُس پرموٹی چو در بھینکی اور اُسے قابو کرنا چاہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ اب وہ پکڑا جائے گا تو
اُس نے خنجر گھونپ کرخود کشی کرلی۔خلیف ٹانی پخشی طاری تھی۔ نماز کے فور اُبعد اُنھیں
اُس نے خنجر گھونپ کرخود کشی کرلی۔خلیف ٹانی پخشی طاری تھی۔ نماز کے فور اُبعد اُنھیں
گھر نتھل کیا گیا۔ لوگ زار و قطار روتے تھے۔طلوع آ فیاب کے بعد آپ ہوش میں
آئے۔اردگرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا اور پہلاسوال پر کیا:

''کیالوگول نے نماز پڑھ لی تھی؟''

صحابة كرام جي أيِّم نے عرض كيا كه جي ہاں، يا امير المونين الوگوں نے نماز پردھ لي تھي۔

🖬 الأحزاب38:33

تب آپ نے اللہ کاشکر ادا کیا اور فرمایا: ''جس نے نماز ترک کر ڈالی ، اُس کا کوئی اسلام نہیں۔'' پانی منگایا، وضو کیا اور اُٹھ کر نماز پڑھنی جا ہی لیکن گرانی طبع کے باعث ایسا نہ کر پائے۔فرزندعبد اللہ کا ہاتھ پکڑا، اُٹھیں اپنے پیچھے بٹھایا اور اُن کے سہارے بیٹھ گئے۔ زخموں سے بھل بھل ہو بہتا تھا۔

''ابن عباس! ذراو یکھوتو ،کس نے میرے وارکیا۔''

اُنھوں نے بتایا:''اُس مجوی غلام نے آپ کے وار کیا۔ آپ کے بعداُس نے چنداور افراد کو بھی زخمی کیا، پھرخودکشی کرنی۔''

فرمایا: ''الله کاشکر ہے کہ میرا قاتل ایبا آ دمی نہیں جورب تعالی کے ہاں اُس کوسجدہ کرنے کی بنایر مجھ سے جھگڑ سکے گا۔''

طبیب حاضر خدمت ہوااور یہ در کھنے کے لیے کہ زخم کے اثر ات معدے اور آنتوں تک تو نہیں بہنچ ، گھجور کا شربت پلایا۔ شربت پیٹ کے زخموں میں سے جوں کا توں نکل گیا۔ طبیب نے سمجھا کہ زخموں سے خون نکلا ہے۔ تب اُس نے دودھ منگایا اور پلایا۔ سفید سفید دودھ جوں کا توں پیڑو کے زخم میں سے بدلکلا۔ طبیب نے دیکھا کہ خخر کے بے در بے وار نے بدن چیر ڈالا ہے اور پچھ کھایا پیا پیٹ میں نہیں رہتا۔ تب اُس نے عرض کیا: ''امیرالمونین! وصیت کر دیجیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کل تک زندہ رہ یا کمیں گے۔'' امیرالمونین کا حوصلہ دیکھیے کہ اُنھیں اُن کی ساؤنی دی گئی تھی لیکن وہ طبیب کو مخاطب کر کے بڑے اعتماد حوصلہ دیکھیے کہ اُنھیں اُن کی ساؤنی دی گئی تھی لیکن وہ طبیب کو مخاطب کر کے بڑے اعتماد

ہے بولے: " تم نے سے کہا۔ اِس کے علاوہ کچھ اور کہا ہوتا تو میں شمصیں جھٹلا تا۔ " پھر فرمایا:



''والله! ميس تمام دنيا كا ما لك بوتا اور اُس کے عوض (حساب کتاب اورسوال و جواب کے لیے) اللہ کے روبرو حاضر ہونے سے نے جاتا تو میں ایبا ضرور کرتا۔'' حضرت ابن عباس <sup>والغ</sup>نہ نے آپ کی بیہ بات سی جونہایت کسرنفسی اور بدرجهٔ غایت عجز وانکسار پرمنی هی ، تو عرض كيا: "امير المومنين! اگر آپ اييا کہتے ہیں تواللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تاہم دیکھیے ، کیا اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ إلى أس وفت جبكه مسلمان مکہ میں خوف کی زندگی بسر کررہے تھے، ىيەدعانېيى فرمائى تقى كەوە آپ كواسلام کی توفیق دے کر اسلام اورمسلمانوں

کے لیے تقویت کا باعث بنائے؟ چن نچہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کوعزت ملی اسلام نے نفیہ پایا، پھر آپ نے بجرت کی تو آپ کی بجرت سے مسمانوں نے فتح پائی۔ بعد ازاں جتنے غز وات ہوئے، آپ اُن میں پیش پیش رہے۔اللہ کے رسول من پیلے کے خب وفات پائی تو وہ آپ سے راضی تھے۔ اُن کے بعد آپ خلیفۂ رسول کے نے جب وفات پائی تو وہ آپ سے راضی تھے۔ اُن کے بعد آپ خلیفۂ رسول کے

مرومعاون بے رہے۔ خلیفہ رسول نے وفات پائی تو وہ بھی آپ سے راضی ہے۔ بعد ازاں خلافت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئ تو آپ نے بطر یقِ احسن بید نے مداری نبھائی۔ آپ کواللہ تعالی نے بڑے برے شہر بسانے کی تو فیق دی۔ بہت سامالی نیمت آپ کے ہاتھوں اکٹھا کرایا۔ اُس نے فضل و کرم سے آپ نے دغمن کو بھگایا۔ اب اُس نے شہادت دے کرآپ کو فاتمہ یا گخیری نعمت سے بہرہ یاب کیا۔ آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو۔ '' ابن عباس بھائٹ کی بات تمام ہوئی تو امیر المونیون حضرت عمر بین خطاب بھائٹ نے فرمایا کہ جھے ذرا بٹھا دو سے ابرکرام جی گئے نے سہاراد ہے کر بٹھایا تو آپ نے ابن عباس جھائٹ ہوگ کے وہ کا یا کہ وہ کی بات ذرا گھر کہنا۔ ابن عباس جھائٹ نے تمام بات دہرائی تو فرمایا: '' واللہ! تم لوگ جے دھو کے میں پڑ جائے گا۔'' ( بھر و انکسار کی راہ سے فرمایا کہ وہوں کا بلکہ دوس تھی لیکن میں تو خود کوا بیا نہ جانوں گا ، نہ یوں اطمینان کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھا تارہوں گا۔)

تاہم آپ، ابن عباس ﴿ لَتُناكِ عَلَم وَتَقَوْ يُ كَ بِهِتَ مَعْرَ فَ تَصْدِ اُن سِحِ فَر مایا: ' كيا اللہ كے ہاں تم ميرے قق ميں ان تمام يا توں كى گواہى دوگے؟''انھوں نے عرض كيا كه جى ہاں! ضرور گواہى دوں گا۔' اس پرآپ بے حد خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ كاشكرا دا كيا۔ لوگ جوق در جوق آخرى ديدار كے ليے آنے لگے۔ اى دوران ميں ايك نو جوان حاضر خدمت ہوا۔ وہ بولا: ''امير الموشين! خوش وخرم رہے۔ پہلے آپ نے رسول اللہ س الله عليہ في مصاحب كاشرف پايا۔ بعدازاں آپ کو خليفہ بنايا گيا تو آپ نے عدل وانصاف سے كام ليا اور اب شہادت مل رہى ہے۔' آپ نے فرمايا: ''ميرى تو خواہش ہے كہ برابر سرابر ہى شجات ہا يا جاؤں۔ نہ ميرے خلاف كوئى بات نظے نہ ميرے حق ميں۔' وہ نوجوان جانے كے ليے پاچاؤں۔ نہ ميرے خلاف كوئى بات نظے نہ ميرے حق ميں۔' وہ نوجوان جانے كے ليے پاچاؤں۔ نہ ميرے خلاف كوئى بات نظے نہ ميرے حق ميں۔' وہ نوجوان جانے كے ليے

مڑا۔ اُس کا تہ بندز مین کوچھور ہاتھا۔ آپ نے دیکھ لیا۔ فرمایا: ''اُس لڑ کے کووالیس لاؤ۔''وہ ماضر خدمت ہوا تو آپ نے نہایت مشفقا ندا نداز میں فرہ یا: ''میرے بھائی کے جیٹے! اپنا تنہ بنداد پر اُٹھ ؤ۔ یوں تمھارا کپڑا زیادہ صاف رہے گا اور شمصیں رب تعالیٰ کا زیادہ تقوی حاصل ہوگا۔''

بعدازاں شدتِ الم میں اضافہ ہوگی۔ غثی کے دورے پڑنے گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر شائل سندتِ الم میں اضافہ ہوگی۔ غثی کے دورے پڑنے گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر شائل کے میرا سرز مین پررکھ دو۔ اثنا ای کہہ پائے اور ہے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو پھر فر مایا کہ میرا سرز مین پررکھ دو۔ عبداللہ شائل نے عرض کیا: ابا جان! آپ کا سرمیری گود میں ہو یا زمین پر، ایک بی تو بات ہے۔ فر مایا: ''نہیں ، میرا چہرہ ٹی پررکھ دو۔ شایداللہ کو جھی پررخم آج ہے۔ جب میں سرجاول تو جھے جلد فن کر دینا کیونکہ یا تو تم جھے بھلائی کی طرف روانہ کروگے یہ پھرشرکو کندھوں سے اتارکر ، سبکدوش ہوگے۔'' پھرفر مایا: ''عمر کے لیے بلاکت ہے اور عمرکی ماں کے لیے بھی اتارکر ، سبکدوش ہوگے۔'' پھرفر مایا: ''عمر کے لیے بلاکت ہے اور عمرکی ماں کے لیے بھی کرگئی۔ یہ تھے ظلیفہ عانی حضرت عمر بین خطاب جی تین کی زندگی کے آخری کہے۔ آپ اُن کرگئی۔ یہ تھے ظلیفہ عانی حضرت عمر بین خطاب جی تین کی زندگی کے آخری کھے۔ آپ اُن کرشی دیں میں شامل تھے جنھیں دنیا میں زبانِ نبوی سے جنت کی بشارت ملی تھی۔ ا

زندگی کے آخری ایام میں صحابی رسول حضرت ابو بکرہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰحَت بِمَارِ پِرْ گئے۔ بیپٹوں نے عرض کیا کہ طبیب کو بلا یا جائے؟ اُنھوں نے کہ بنہیں۔ نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو بیٹوں سے کہو ہے چلا چلا کر کہنچ گئے:'' کہال ہے تھھ راطبیب؟ اگروہ واقعی علاج کرتا ہے تو اُس سے کہو

💵 تاريح الإسلام الدهمي 153/2-157 والطبقات لابن سعد. 334/3-376.



کے موت کا علاج کر کے دکھائے۔ اگر وہ سچا طبیب ہے تو اُس سے کہو کہ موت کو ٹال کر دکھائے۔''

ہارون الرشید نے زمین کے بڑے جھے پر بادشاہت کی تھی۔ اُس کے زبردست لشکروں نے زمین کے اوشاہ تھا جو لشکروں نے زمین کے اطراف و جوانب بھردیے تھے۔ ہارون الرشید وہ عظیم ہا دشاہ تھا جو اڑتے ہوئے بادل کود کھے کر کہا کرتا تھا:'' جاؤ! ہندوستان میں جا کر برسویا چین میں ہتم جس بھی علاقے میں جابرسوگے وہ میرے ہی زیرتگیں ہوگا۔''

ایک روز وہ شکار پر نکلا۔ رائے میں بہلول دانا سے ملاقات ہوئی۔ ہارون الرشید نے بہلول دانا نے کہا: ''امیر المونین! آپ بہلول دانا نے کہا: ''امیر المونین! آپ کے آبا، واجدا دکہاں ہیں؟ ''ہارون الرشید نے جواب دیا: ''وہ تو مرگئے۔''
''ان کے محلات کہاں ہیں؟''بہلول دانا نے اگلاسوال کیا۔
''ان محلات کہاں ہیں میں میں میں میں نامی ہیں۔'' اور الرشد نے حالم دیا۔

'' أن كے محلات يہيں ہيں، مير ئرين شرف '' ہارون الرشيد نے جواب ديا۔ ''اوراُن كى قبريں كہاں ہيں؟''بہلول دانا نے يو چھا۔ '' اُن كى قبريں بھى يہيں ہيں۔'' ہارون الرشيد نے جيران ہوكر كہا۔ اِس پر بہلول دانا نے كہا:'' ان محلات نے قبروں ميں اُٹھيں كيا فاكدہ ديا؟'' ''م نے بچ كہا۔'' ہارون الرشيد نے اُس كى يات كوسرابا:'' بہلول! مجھ كو تھوڑى اور

نفيحت كروية

التبلاء: 9/3.

+ المن كروت كمن فر

#### بہلول دانانے بیرفت انگیزشعر پڑھا۔

أمَّت قُدرُكَ في الدُّنْتِ فَوَاسِعَةٌ فَاللَّهُ مِنْ فَوَاسِعَةٌ فَاللَّهُ مُنْتِ لِنَبِعَةً

'' ونیامیں تھارے محلات تو خوب وسیع وعریض ہیں۔ کاش! مرنے کے بعد تھاری قبر بھی وسیع وعریض ہوجائے۔''

ہارون الرشید مارے رفت کے رویزا۔ بولا:

در سیجهاورنصیحت کرو<sup>ی</sup> '

بہلول داناتے اب کے بیشعریڑھے ۔

ھسٹ آئٹ مستخسٹ کیٹور کشسرای و عُسٹ رْتَ السِّنِیسَ فَسَحَسانَ مَساذَا؟ ''فرض کروکہتم خزائن کسریٰ کے مالک بن جاتے ہواور کی برس کی طویل عمریاتے





بو، پھر کیا ہوگا؟''

الْيِسْسُ الْمُفْسُرُ عِدِية كُلُ حَيُّ وَمُنْ عِدَا اللهِ عُلُلُ حَيُّ وَمِدا اللهِ عَدَا وَمُنْ وَمُنْ عَدِيْنَا وَمِدا اللهِ عَدَا وَمُنْ وَمُنْ وَمِدا اللهِ عَدَا وَمُنْ وَمِدا اللهِ عَدَا وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِدا اللهِ عَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِدا اللهِ عَنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَنْ وَمِنْ وَنْ مُنْ وَمِنْ وَالْمُنْ وَمِنْ وَمِي

'' کیا ہرزندہ آ دمی کا ٹھکا نا قبر بی نہیں؟ اور اُس کے بعد کیاتم کو اِن سب نعمتوں کے متعلق جوابدہ نہیں ہونا پڑے گا؟''

بإرون الرشيد يكارأ ثفا: " بإن ، بإن ، كيون نهيس \_ ، ،

وہیں سے بلٹااورا پے محل میں آگیا۔ بخت بیار پڑگیا۔ چند ہی روز میں مرض نے شدت اختیار کی اور جان کے لالے پڑگئے۔ عالم نزع میں سپہ سالاروں اور در بانوں سے چنج چنج کر کھنے لگا:

' میری افواج کواکٹھا کرو۔''

آن کی آن میں تمام افواج اسلح ہے لیس ہوکر کل کے باہر صف آرا ہو گئیں۔ ہارون الرشیدا پی بے شارافواج کود کھے کرروپڑااور کہنے لگا:

''اے وہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں! اُس پر رحم کر جس کی باوشاہت آماد ہُ زوال ہے۔'' پھروہ زارزارروتار ہااورروتے روتے اُس کی جان نکل گئی۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان پر جانگنی کی کیفیت طاری ہوئی۔ سانس اُ کھڑنے لگی اور دم گھٹنے لگا تو اُس نے کہا: کمرے کی کھڑ کیاں کھول دو۔ کمرے کی کھڑ کیاں کھول دی گئیں۔ اُس نے جھا تک کر دیکھا۔ ایک غریب دھو بی پیگھٹ پر چھوا چھو کپڑے دھور ہا تھا۔

قافلة الداعيات، و موسوعة الخطب والدروس.

BUE = 1 (1) C+

#### عبدالملك بيمنظرو مكي كررويرا - كهني لگا:

'' کاش! میں دھونی ہوتا۔ کاش! میں بڑھئی ہوتا۔ کاش میں قلی ہوتا۔ کاش! میں مسلمانوں کا والی نہ بناہوتا۔''اتنے میں اُس نے آخری پیچکی لی اوروفات پا گیا۔

لوگوں کی ایک اور شم ایس ہے جن کواللہ تعالیٰ نے خوب مال ودولت،عزت اورعافیت سے نواز الیکن وہ خوابِ غفلت میں پڑے رہے اور دنیائے آخرت کا سامان نہ کیا۔ موت نے اُنھیں اچا تک آلیا، اُن کے کیے دھرے پر پانی پھیردیا اوراُن کے تمام منصوبے خاک میں ملادیے تو انھوں نے دنیا میں لوٹنا چا ہا۔لیکن تجارت کرنے اور روپیدیکانے کے لیے میں ملادیے تو انھوں نے دنیا میں لوٹنا چا ہا۔لیکن تجارت کرنے اور روپیدیکانے کے لیے



نہیں، نہ اہل وعیال کی دیکھ بھال کے لیے بلکہ انھوں نے اصلاحِ احوال اور رضائے رب ذوالجلال کے لیے دنیا میں لوٹنا جا ہا۔ لیکن وقت گزر چکا تھا اور یانی بلوں کے نیچے سے بہ گیا تھا۔ اب پچھنہیں ہوسکتا تھا، واپسی کی راہیں مسدود کردی گئی تھیں۔

قافلة الداعيات؛ وموسوعة الخطب والدروس.



#### ۔ ایک آ دمی جو ہمیشہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا تھااور کاروباری جمیلوں سے اُسے

لحه بھر کی فرصت نہیں ملتی تھی ، اُس کا آخری وقت آیا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ اُس کے عزیز وا قارب اُسے تلقین کرنے لگے کہ لا الہ ایہ اللہ کہو\_لیکن وہ چیخنے لگا اور اُس کے حلق ہے عجیب وغریب آ وازیں آنے لگیں۔ لوگوں نے پھر کلمے کی تلقین کی تو وہ چیخ چیخ کر کہنے لكًا: " فلال كهيت مين فلال فصل کاشت کردو۔فلال دکان میں سے اتنے رویے تکال لو۔ ' وہ یہی باتیں وہراتا رہا تاآ تکہ اُس کی روح پرواز کرگئی۔



ابن قیم بران بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی جو ہمیشہ شراب ٹوشی کرتا تھا، جانگی کے عالم میں پاس بیٹھے ایک آ دمی نے اُس سے کہا: ''لاا بدالا مند کہو۔''یین کراُس کا رنگ اُڑ گیا۔ چبرہ مٹی ہو گیا۔ زبان لڑ کھڑانے لگی۔ اُس آ دمی نے دوبارہ تلقین کی: ''لاالہ الا اللہ کہو۔''

1 التذكرة للقرطبي:1/38.

اب کے اُس نے تلقین کرنے والے کی طرف دیکھااور چیخ پڑا:'' دنہیں۔خود پی اور مجھے بھی یلا۔خود بی اور مجھے بھی بلا۔'' یہی کہتے کہتے اُس کی جان نکل گئی۔ ■

ابن افی روّاد کابیان ہے کہ میں ایک بیاری عیادت کے لیے گیا۔ وہ زندگی کی آخری سائسیں لے رہا تھا۔ آس پاس بیٹے لوگوں نے اُسے کلے کی تلقین کی کہ لاا۔ الا اند کہو لیکن کلمہ اُس کی زبان لڑ کھڑانے گئے۔ لوگ اُس کے قریب کلمہ اُس کی زبان لڑ کھڑانے گئی۔ لوگ اُس کے قریب جاجا کر کلمہ پڑھنے گئے۔ وہ شدید کرب میں تھا۔ اُس کا دم گھٹے لگا۔ وہ بے اختیار چیجا: "میں لا ایدا اللہ کوئیل جانتا۔ مجھے کیا پینہ لا ایہ اللہ کیا ہوتا ہے۔ میں لا ایدالا اللہ کوئیل مانتا۔ "یہ کہ کراُس نے دلدوز چیخ ماری اور مرگیا۔ اُس کے اہل خانہ ہے اُس کے معمولات کے متعلق پوچھا گیا تو اُنھوں نے بتایا کہ وہ بمیشہ کاشرا بی تھا۔ 2

انجامِ بدے اللہ کی پناہ! شراب نوشی ہے اللہ کی پناہ! جوآ دمی دنیا میں شراب نوشی کرتا ہے، وہ آخرت کی شرابِ طہور ہے محروم رہے گا۔ فرمانِ نبوی کے مطابق ایسے آدمی کو آخرت میں دوز خیوں کاعرق پینے کو ملے گاجو پیپ اور لہوکی صورت میں ہوگا۔

ہاں! وہ مرنے سے پہلے تو بہ کرلے اور شراب نوشی سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اُس سے عفوو درگز رکامعاملہ کرے گا۔



ترکی نماز بڑا گناہ ہے۔ امت کے اکثر افراد آج اس کڑی آز مائش میں مبتلا ہیں۔ تارکین نماز آسانی سے شیطان کے دام میں آجاتے ہیں۔ آ دمی اور کفروشرک کے درمیان نماز حدفاصل ہے۔

■ قافلة الداعيات. 2 قافلة الداعيات؛ و موسوعة الخطب والدروس 3 صحيح مسلم؛ حديث.
 2002.

ایک آومی جائکنی کے عالم میں تڑپ رہاتھا۔ اُس کے اہل خانہ اور عزیز واقارب اُسے کلے کی تعقین کررہے تھے کہ لا الدالا اللہ کہدوو۔ خدا کے لیے لا لدالا اللہ کہدوو۔ لیکن مرنے والے کی زبان پرکلمہ نہیں آتا تھا، تا ہم اُس کی آنکھوں ہے آنسورواں تھے۔ جب دم گھنے لگا اور سانس اکھڑنے گی تو وہ چلااٹھا: ''۔ الدالہ اللہ کہوں؟ الالہ اللہ جھے کیا فائدہ دے گا؟ میں نے تو بھی نماز نہیں پڑھی!' وہ بمشکل یہی کہدیایا تھا کہ اُس کی جان نگل گئے۔ 
عیں نے تو بھی نماز نہیں پڑھی!' وہ بمشکل یہی کہدیایا تھا کہ اُس کی جان نگل گئی۔ 
اللہ علی جان تک کے بان تھا کہ اُس کی جان نگل گئی۔ ا

---

### ے نزع کی آخری بیکی ہے ذرا غور سے س! زندگی کھر کا خلاصہ ای آواز میں ہے

کیامصیبت آپڑنے پر آومی مرنے کی تمنا کرسکتاہے؟

جواب اس کابیہ ہے کہ مصیبت آپڑنے پر آومی موت کی تمنانبیس کرسکتا۔ ایسا کرنا اُس کے لیے جائز نہیں۔ کیا پیش خیمہ ہو، البتہ الیے جائز نہیں۔ کیا پیش خیمہ ہو، البتہ ایسے نازک موقع پر اُسے رسول اللہ مزایل کی سکھائی ہوئی دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ سائیل نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِصْرِّ نَزَلَ بِهِ • فَإِنْ كَانَ لَا لَدَ مُتَمَنَّيًا لَلْمُوْتِ فَلْكَيْنَ أَحْدِينَ مَا كَانْتِ الْحَيَاةُ حَيْرًا لِي • و نَوْقَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي • و نَوْقَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي »

الجواب الكافي لابن القيم، ص: 137، و قافلة الداعيات.

+٥ (الناكوت كمنظ

'' کوئی آدمی مصیبت آپڑنے پرموت کی تمنانہ کرے۔اُسے ضرور کی پچھ کہنا ہوتو سے
کے: یا اللہ! مجھے حیات دیے رکھ، جب تک حیات میرے لیے بہتر ہے۔اور مجھے
وفات دے دے، جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔'' قالک اور موقع پرارشاوہوا:

"لَا يَتَمَنَّيَنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَ لَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْبَيهُ وَإِنَّهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْفَطَعَ عَمَلُهُ وَ إِنَّهُ لَا بَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا" "كونى آدى موت كى تمنا ندكر اوراس كآنے بيلے أے ند بلائے۔ كونك جب آدى مرجاتا ہے تو اُس كا عمل منقطع ہوجاتا ہے۔ مومن كى عمرجتنى برحتى ہے ،اس كے ليے بھلائى بى ميں اضاف كرتى ہے۔"



" آ دی کے اچھے یائر عظمل اُس کے خاتمہ پراٹر انداز ہوتے ہیں۔"

🛽 صحيح لبخاري، حديث:6351 🖸 صحيح مسدم، حديث:2682.



## ايمانبالموث

موت اٹسائی زندگی میں پیش آئے والا سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ ہے۔
اِس سے ہم دی گروٹ کر آخرت کی اہدی اور لا فانی زندگی میں وافل ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ میں کہ موت کو آز رکر آخرت کی اہدی اور لا فانی زندگی میں وافل ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ بیٹیں کہ موت کو آن ہے۔ موت تو دروازہ ہے، ہم آ دی کو اُس میں وافل ہونا ہے۔ مسئلہ تو بہے کہ موت کے بعد اُس سے کیاسلوک ہونا ہے۔ کیا اُسے ﴿ جَنْتِ قَدْنَهُم ﴾ میں جانا اور نت نی نہتوں سے اُس سے کیاسلوک ہونا ہے۔ کیا اُسے ﴿ جَنْتِ قَدْنَهُم ﴾ میں جانا اور دروناک عذاب سے للف اندوز ہونا ہے؟ یا چراسے ﴿ حَمْلُ قَدْمَهُم ﴾ میں جانا اور دروناک عذاب سے للف اندوز ہونا ہے؟ یا چراسے ﴿ حَمْلُ قَدْمَهُم ﴾ میں جانا اور دروناک عذاب سے





دوحار بوناہے؟

الله تعالی کی صفت عدل وانساف کا ایک قابل ذکر پہلویہ بھی ہے کہ آدی دنیا میں جو پچھ کرتا ہے، اُس کا انجام بھی عام طور پر اُسی طرح ہوتا ہے۔ جو آدمی صوم وصلاۃ کا پابند رہتا ہے، زکاۃ اداکرتا ہے، لوگوں ہے اچھا سلوک کرتا ہے، اُس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اور جو آدمی لوگوں پرظلم وستم ڈھا تا ہے، اُن کے حقوق خصب کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ انجام بدے دوچار ہوتا ہے۔

موت ہی وہ واحد شے ہے جسے تمام مخلوقات کیساں طور پر جانتی اور پہچاتی ہیں، اس لیے لمبی چوڑی تعریف و تفصیل کی ضرورت نہیں۔ نہایت اختصار سے مید کہ موت نام ہے اُس کیفیت کا جس میں جاندار کی روح اُس کے بدن سے ملیحدہ ہوجاتی ہے۔

موت کا مطلب بینبیں کہ روح فنا ہوگئ۔ روح فنانبیں ہوتی۔ وہ صرف بدن سے علیحدہ ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ وہی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی یا عذاب سے دو چار ہوتی ہے۔ بعض دفعہ روح و بدن دونوں جزا وسزا کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ موت پر ایمان لانے کا مطلب مید ماننا ہے کہ تمام مخلوقات کو آخر کار ملاک ہونا ہے اور ہر جان کوموت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

'' ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چیرے کے۔''

🗓 القصص 28:28



مزيدارشادفرمايا:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ ﴾

''ہر چیز،جواس (زمین) پرہے، فنہ ہونے والی ہے۔اور آپ کے رب ذوالجلال والا کرام کاچیرہ ہاتی رہے گا۔''

مزيدارشادفرمايا:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

'' ہرکوئی موت کا ذا نقہ چکھنے والا ہے۔''

حضرت ابنِ عباس بڑاتھ کی روایت کے مطابق سرور دو عالم مڑھی ہے تعوذ بھی پڑھا کرتے تھے:

«أَعُوذُ بِعِرَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَٰهُ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُونُونَ»

و میں تیری عزت کی پناہ جا ہتا ہوں، (تو وہ ہے) جس کے سواکوئی خدانہیں، جو

نہیں مرے گا جبکہ جن وانس مرجا کیں گے۔'' 🖪

جانداروں کے بدن سے روحیں لکالنے کی ذمے داری موت کے فرشتے کوسونپی حمی ہے۔

البرحمن27.26:55 ∑ أل عمران 185.3 قصحيح المخاري، حديث 7383، و صحيح مسلم، حديث: 7383، و صحيح مسلم، حديث: 2717.





ہوتی ہیں۔ حضرت جریل عیدہ کا کام انبیائے
کرام جو گئے کو وحی پہنچانا تھا۔ بادلوں کو ہا کئے اور
اُن میں سے پانی برسانے کی ذھے داری حضرت
میکا ئیل علیہ کے سپرد ہے۔ قیامت کے روز
حضرت اسرافیل عیدہ صور میں چھونک ماریں گے۔
حضرت اسرافیل عیدہ صور میں چھونک ماریں گے۔
ایک بڑا فرشتہ پہاڑوں پر مامور ہے۔ ای طرح
ایک بڑے فرشتے کا کام جانداروں کے بدن
سے روحی قبض کرنا ہے۔ ای کوموت کا فرشتہ
کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں موت کے فرشتے کا
کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں موت کے فرشتے کا
کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں موت کے فرشتے کا

11:32 السجدة 11:32.

مجيديل ہے:

#### ﴿ تُوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٢ ١

"نتو ہمارے فرشتے اے فوت کرتے ہیں،اوروہ اس میں کوتا ہی نہیں کرتے۔" صدیث میں بھی ملک الموت کا ذکر آیا ہے:

'' پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اوراُس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اُس میں ایک ثانیے کی بھی کی بیشی نہیں ہوتی ۔ موت کا فرشتہ وقت مقرر سے پہلے کسی کی روح قبض نہیں کرتا۔ اور وقت مقرر آنے برکسی کوایک لیجے کی بھی مہلت نہیں ویتا۔ ارشا در بانی ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَهُوْتَ إِلَّا بِلِذْنِ اللهِ كِنْبًا مُؤَجَّلًا ﴾ "اوركوكي جاندارالله كِ علم كي بغير مزميس سكتا، (اس في موت كا) وقت لكها بوا ہے۔"

یہ وفت تبھی مقرر کر دیا جاتا ہے جب انسان ابھی مال کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ارشادِ نبوی ہے:

'' مال کے پیٹ میں انسان کا ماد و تخلیق چالیس روز تک جمع رہتا ہے۔ پھروہ جونک کی صورت ، خون کا لو تھڑ ابن جاتا ہے اور چالیس روز اس حالت میں رہتا ہے۔ بعد از ال وہ گوشت کا ٹکڑ ابن کر چالیس روز اس کیفیت میں رہتا ہے۔ پھراللہ تعالی ایک فرشتے کو جمیج ا ہے اور اُسے چار باتوں کا حکم ویتا ہے۔ اُس سے کہتا ہے: مکصوکہ سے کیے کام کرے گا، کتنا رزق پائے گا، اسے موت کب آئے گی اور یہ نیک بخت سے کہتا رہے تا ہے۔

🛽 الأبعام 2:616 مسيد أحمد:4/287 🗓 أل عمران 3:145



#### ہوگا یابد بخت ''<sup>11</sup> (فرشتہ هب ارشادیة تمام تفصیلات درج کر لیت ہے۔)

#### فرمانِ البي ہے:

﴿ وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ بِايِّ اَرْضٍ تَنُوْتُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۞ ﴾

''اوركونى شخف نهيں جانتا كەدەكل كىيا كام كرے گا اوركونى شخص نهيں جانتا كەدەكس زمين ميں مرے گا، بے شك الله خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔' ع

#### ارشادِ نبوی ہے:

"إِنَّ النَّهَ نَبَرَكَ و تَعَالَى إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوحٍ عَبْدِ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَـهُ فِيهَـا حاحةً "

''اللہ تعالی جس سرز مین پر آدی کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اُس سرز مین پراُس کے لیے کوئی کام پیدا کردیتا ہے۔''ق

سے حقیقت کی مرتبہ مشاہدے میں آئی ہے کہ آدمی کوجس شہر میں موت آئی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی

طرح و ہاں پہنچ جاتا ہے، جاہے اُس نے اُس شہر کے متعلق مجھی سوچا تھا یا نہیں سوچا تھا۔

1 صحيح المخاري، حديث 3208 و صحيح مسلم، حديث 2.2643 لقمل 34:31.

■ مسند أحمد:429/3.





اُسے وہاں علاج کرانے کی ضرورت پڑجاتی ہے یا وہ کاروباراور تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں وہاں جا پہنچتا ہے۔وہاں اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔



رسول الله مَا الله

«أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ»

''لذ تول كومثادًا لنے والى (موت ) كاا كثر ذكر كيا كرو۔''<sup>1</sup>

آپ نے حضرت عبدالقد بن عمر الاتف کونصیحت کرتے ہوئے فر مایا تھا:

«كُنْ فِي الدُّنْيا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سبيلِ»

'' دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی ہو (جس کی منزل کوئی اور ہے) یا راہ چلتے مسافر ہو۔''

خود حضرت ابنِ عمر جی تفانے کسی کونفیحت کی تھی کہ''شام ہوجائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔اور صبح ہوجائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ تندر تی میں ایسا پھی کرلو کہ بیاری میں کام آئے اور زندگی میں ایسا پھی کرلو کہ موت کے بعد کام آئے۔'' 🖪



كياموت كونا يبندكرنے كامطلب الله تعالى كى ملاقات كونا يبندكرنا ہے؟

■ جامع الترمدي، حديث: 2307 كاصحيح المحاري، حديث: 6416 كاصحيح المخاري، حديث: 6416



ام المونين حفرت عائشہ والفنانے رسول الله ماللة على اس الشكال كم تعلق يو جها تھا۔ وه بيان كرتى بين كه رسول الله ماللة نے فرمایا:

"مَنْ أَحَبّ لقَاءَ اللّه أَحَبّ اللّه لقَاءَهُ وَ مِنْ كَرِهُ لِقَاء اللّه كَرِهَ اللّهُ لقَاءَهُ"

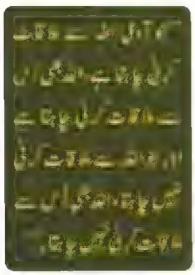

''جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنی جا ہتا ہے، اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی جا ہتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنی نہیں جا ہتا، اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی نہیں جا ہتا۔''

میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی! کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ کیونکہ موت کوتو ہم سب ناپسند کرتے ہیں۔''

فرمایا: "نبیس، ایسی بات نبیس مومن کوجب الله کی رحمت، رضائے اللی اور جنت کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنی چا ہتا ہے، تب اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی چا ہتا ہے۔ اور کا فرکو جب اللہ کے عذاب اور اُس کی ناراضی کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنی نبیس چا ہتا۔ "
سے ملاقات کرنی نبیس چا ہتا، تب اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی نبیس چا ہتا۔ "

1 صحيح النحاري، حديث، 6507، و صحيح مسلم، حديث. 2684



مطلب یہ کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی رہتا ہے۔ لیکن اِس ملاقات میں موت کی رکاوٹ ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، تاہم اِس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں جاہتا۔ موت کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ پیار سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شائق رہتا ہے۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اُس کا پیار االلہ اُس سے لطف وکرم کا معاملہ کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرکے خوش ہوگا۔



''ایسے لوگ بہت زیادہ میں جوموت کے آنے پریقین رکھتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جواس کا سامنا کرنے کے لیے من سبطور پر تیارر ہتے ہیں۔''



### متوت کے لیے تیاری

آ دمی کوموت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت برایک کوآ کررہے گی۔
اور جب وہ آ جائے گی تو کسی کواصلاحِ احوال کے لیے ایک لیمے کی بھی فرصت نہیں وے
گی۔ تچی تو بہ اور عملِ صالح ، آ دمی ان دو با توں کواپنا لے تو مرنے کے بعد اُس کی حالت
بہتر ہو کتی ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ ٱنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَاْقِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا الْمَوْتُ الصَّيحِيْنَ يَ وَاللهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ يَ الصَّيحِيْنَ يَ وَلَنْ يُولِي اللهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ يَ ﴾ وَلَنْ يُولِي اللهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ يَ ﴾ وَلَنْ يُولِي اللهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ يَ ﴾ "اورتم اس من سے خرج کروجو ہم نے تحصی رزق ویا ہے، اس سے پہلے کہم میں سے کی ایک کوموت آئے، پھر وہ کہ: اے میرے رب! تونے مجھے کھ مدت تک اور کیوں ندمہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صافحین میں سے ہوتا۔ اور الله





کسی کو ہرگز مہلت ندوے گاجب اس کی اجل آجائے گی ، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جوتم عمل کرتے ہو۔'' اللہ اس ارشاونہوی ہے:

"اِغْتَيِمْ خَمْسَا قَبْل خَمْسٍ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَ مِكَ وَ صِحْنَكَ قَبْلَ هَرَ مِكَ وَصِحْنَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ شُعْلِكَ وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مُوْتِكَ وَ غَنَاكَ قَبْلَ مُوْتِكَ وَ غَنَاكَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مُوْتِكَ »

'' پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے، تندری کو بیاری سے پہلے،امیری کوغربی سے پہلے،فراغت کومصروفیت سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے۔''



حب ذیل اعمال آدمی کوم نے کے بعد بھی نفع دیتے ہیں:

نیک خطوط پراولاد کی تربیت کرنی تا کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دع کرے۔
نہایت محنت اور ذوق وشوق ہے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنا اوراً سے آگے پھیلانا۔ صدقہ
جاریہ کرنا۔ صدقہ جاریہ سے مراد وہ صدقہ ہے جس ہے لوگوں کو تا ویرفائدہ پنچتا رہے ، مثلاً:
پانی کا کنواں وقف کرنا ، مسجد و مدرسہ کے لیے زمین وقف کرنی ، راست تعمیر کرنا۔

اللہ کے نبی مالی نی نے ایک حدیث مبارک میں اِن نیوں اعمالِ صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ مالی نے فرمایا:

🖬 المنفقون 63:11,10 🖸 المستدرك 4:306



«إِذَا مَاتَ الْأَنْسَالُ الْقَطَعُ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تَلَاثِ اصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعَلْمٍ يُنْتَعَعُ مِ وَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ا

''جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اُس کے تمام اعمال ختم ہوجاتے میں، صدقہ جاریہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور نیک اولا دجواُس کے لیے دع کرتی ہے۔' 1



حسب ذیل حدیث میں صدقاتِ جارہ ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ سی ہی نہا نے فر مایا: ''مومن کواُس کے جن انگالِ صالحہ اور حسنات کا تواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، اُن میں سے ایک تو وہ علم ہے جواُس نے سکھایا اور آگے پھیلایا۔ دوسرے نیک اولا د۔ تیسرے قرآن مجید کاننے جووہ کی کو تلاوت کرنے کے لیے دے گیا۔ یا پھراُس نے مجد تقمیر کی۔ مسافروں کے لیے مرائے بنائی۔ یائی کی نہر جاری کی۔ یا پھر صحت و تندر تی کی حالت کی۔ مسافروں کے لیے مرائے بنائی۔ یائی کی نہر جاری کی۔ یا پھر صحت و تندر تی کی حالت

صحیح مسلم، حدیث: 1631 ، و حامع الترمدي، حدیث: 1376.



میں اپنا کچھروپیصد قد کیا۔ اِن تمام اعمال کا ثواب أے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔''



موت کے لیے تیاری کا ایک اہم پہلویہ ہے کہ آ دمی اپنی وصیت لکھ رکھے۔ایک تہائی یا ایک چوتھائی ال کے صدقہ کی وصیت کرنی مسنون ہے۔بعض صحابہ کرام جو گئائے نے مرتے وقت تہائی مال کی اور بعض نے چوتھائی مال کی وصیت فر مائی تھی۔رسول الله سائی سائی الله سائی سائی الله سائی الله

الله تصدق عَلَيْكُمْ عِنْدَوَ فَاتِكُمْ بِتُلْتِ أَمْوَ الِكُمْ ذِيَ دَهَ لَكُمْ فِي أَعْمَالُكُمْ "
"الله تعالى نة تم ير بيصدقه كيا ب كه وفات كه وقت تمسي تهائى مال (ميس وصيت كا حق) دو ديا ب تاكة تمسار (نيك) اعمال ميس اضافه موجائ "
وصيت كى كيا ايميت ب، إس كا اندازه ذيل كى حديث بوتا ب رسول الله تَلَيِّمُ فَيْ مَانا:



1 سنن اس ماجه عديث.242 سن اس ماحه عديث:2709.

٥٠ ( موت ك ليح توري

"هَا حَقَّ امْرِئَى مُسْلِمٍ لَهُ شَيَّءُ بُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ لِبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا و وَصِيَّنُهُ مَكْتُوبَةٌ عَنْدُهُ"

''کسی ایسے مسلمان کوجس کے پاس کوئی ایس شے ہے جس کے متعلق وہ وصیت کرنی چاہتا ہے، بیچق نہیں پہنچتا کہ وہ دورا تیں اس کے بنا گزارے کہ وصیت اُس کے پاس ککسی (پڑی) ہو۔''

حضرت عبدالله بن عمر والخفاف بیان کیا تھا کہ جب سے میں نے رسول اللہ علیہ کی ہے حدیث نی ہے، ایک رات بھی اس کے بنانہیں گزری کہ وصیت میرے پاس لکھی پڑی

-4

انسانی بدن میں جوروح ہے اُس کی حقیقت کے متعلق ماہرین میں اختلاف پایا جہ تا ہے۔ روح زندہ اور نہایت لطیف نورانی بدن ہے جواعضائے بدن میں یوں سرایت کرتا

ال صحيح التحاري مديث 2738 و صحيح مسلم حديث 1627 € صحيح مسلم حديث: (1627 € صحيح مسلم مسلم معديث: (1627 € 1627).





ہے جیسے گلاب کے پھول میں پان اور زیتون کے پھل میں زیتون کا تیل۔ بدن کی زندگی کا تمام تر دار و مدارروح پر ہے۔ روح اور جان ایک ہی شے ہے۔ یہ بدن میں رہتی ہے اور جب یہ بدن کو چھوڑ جاتی ہے تو زندگی بھی بدن سے روٹھ جاتی ہے۔ روح بھی بدن کی طرح ایک مخلوق ہے، تا ہم وہ بدن کے مرنے سے نہیں مرتی۔ بدن فنا ہوجا تا ہے کیکن وہ باتی رہتی اور جڑا وسز اکے مرحلول سے گزرتی ہے۔



'' جوشخف الله سے ملاقات کرنی چاہتا ہے، اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی چاہتا ہے۔ اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے ملاقات کرنی نہیں چاہتا، اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنی نہیں حیا ہتا۔''

🛽 صحيح المحاري، حديث. 6507 و صحيح مسلم، حديث. 2684.





## میٹ سے متعلقہ شرعی احکام و مسائل

البيدُ يكل ما الله المح جو جرح الكير ترقى كل عدال الم العث الب الم رائع ملي المسالة الم ملي المسالة المحدود الم الماس معلى الماسة كل الماسية الماسة والمسلم الماسة الم المعلى والمسالة الماسة الماسة

gelse den segge - Leigh Vergergelse of 30 - 17 by million of 60 to 2015.





رہی ہیں۔

🗘 ناک دائیں یابائیں ٹیڑھی ہوجاتی ہے۔

🗘 اعضائے بدن ڈھیلے پڑتے ہیں توعام طور پر ٹیچلا جبڑا لٹک جا تاہے۔

🔾 بدن تصندار برجا تاہے۔

🗢 ول کی دھڑ کن کھم جاتی ہے۔

بیتمام یا اِن میں سے بعض علامات آ دمی پر ظاہر ہوجائیں تو اُس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

جنازہ اٹھا کر ذرا تیزی سے چلنا چاہیے اور اُسے جلد از جد قبرستان پہنچانا چاہیے۔ رسول القد طائی نے فرمایا: "جنازے کو جب لوگ کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں ، اگرمیت نیک ہوتی ہے تو جنازہ کہتا ہے: مجھے جدی لے چلو۔ مجھے جلدی لے چلو۔ اگرمیت نیک نہیں ہوتی تو جنازہ کہتا ہے: ہائے! میں ہلاک ہوگیا، برباد ہوگیا۔ مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟ انسان کے سواہر



شے اُس کی آواز سنتی ہے۔ انسان من لے قو تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ '' اُسے اُسے اُسے اور موقع پر ارشاد فر مایا:

'' جنازہ جلدی لے جاؤ۔میت نیک ہے تو تم اُسے بھلائی کی طرف بھیجو گے۔اگروہ الی نہیں تو شرکو کندھوں سے اتار کر، سبکدوش ہوگے۔'' 🖪

1 صحيح البحاري، حديث: 1316 1 صحيح البحاري، حديث 1315، وصحيح مسلم حديث 1944



اچھا یا بُراعمل اُس کے ہمراہ جاتا ہے۔لیکن جب اُسے سپر دِ خاک کر دیاجا تا ہے تو پہلے دونوں ہمراہی لوٹ آتے ہیں اور تبسرا ہمراہی، یعنی اُس کا اچھا یا بُراعمل قبر میں اُس کے ساتھ جاتا ہے۔دوست احباب،رشتے داراور مال ومتاع بیچھےرہ جاتے ہیں اور اُس کاعمل ہی ہمدم ورید ید ثابت ہوتا ہے جوقبر میں بھی یا تو اُس کی حمایت کرتا ہے یا پھر اُس کے لیے و بال جان بنمآ ہے۔رسول اللہ عالیۃ فرمایا:

"يَتْنَعُ الْمَيْتَ ثَلاثَةً وَفَيْرْ جِعُ اثْنَانِ وَ يَبْغَى وَاحدٌ وَيَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وعَمَلُهُ وَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ يَتْغَى عَمَلُهُ »

''میت کے تین ہمراہی اُس کے ہمراہ جاتے ہیں۔ دولوٹ آتے ہیں جبکہ ایک اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اُس کے الم اُس کے اللہ عالیہ مراہ جاتے ہیں۔ اہل خانہ اور مال ومتاع لوٹ آتے ہیں جبکہ اعمال اُس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اہل خانہ اور مال ومتاع لوٹ آتے ہیں جبکہ اعمال اُس کے ساتھ رہتے ہیں۔ 'ا

روح جب بدن سے جدا ہوجاتی ہے تو مرنے والا دنیوی زندگی سے منتقل ہوکر برزخی زندگی میں جا پہنچتا ہے۔ برزخی زندگی کیا ہے؟ اور قبر میں آ دمی پر کیا گزرتی ہے؟ یہ وہ سوالات میں جن کے جواب ہم آئندہ تلاش کریں گے۔

"عجیب بات ہے کہ ہم و نیا میں اُس کی بہت فکر کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔اور جو قبر میں بھی ہماراساتھ نبھائے گا،اُسے ہم نظرانداز کردیتے ہیں۔"

1 صحيح المخاري، حديث: 6514، و صحيح مسلم، حديث 2960.

## برزخت زندگت

عربی زبان میں دواشیاء کی درمیانی حدفاصل کو برزخ کہتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں جوشے دو چیزوں کے آئر اُٹھیں جداجدا کردے وہ برزخ کہلاتی ہے۔ القد تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے سمندر کے متعلق فر مایا:

﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَحُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾

''ان دونول کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں(اس ہے) تجاوز نہیں کر جے ''

🗖 الرحلن55:20.





مطلب یہ کے پیٹھے اور کھارے پانی کے نی آیک پردہ ہے جو اُن دونوں کو جدا کرتا ہے۔ یوں وہ آپس میں نہیں ملتے۔

برزخی زندگی، و نیوی اوراخروی زندگی کے پیچا کیک زندگی ہے جواُن دونوں زندگیوں کو جدا کرتی ہے۔ اُس کا عرصه انسان کی موت سے روزِ قیامت انسان کے دوبارہ زندہ ہوکر اشخے تک پھیلا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد انسانی بدن سپر دِخاک کیاجائے، نذرِ آتش کیاجائے، غرقِ آب ہویادرندوں کالقمد ہے، جو بھی صورت ہو،انسان برزخی زندگی ہی میں جاتا ہے اور روز قیامت تک وہی زندگی گزارے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ آحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُوْنِ ﴿ لَعَيْنَ آعْمَلُ صَلِيعًا فِيمَا تَرْكُتُ كَ فِيْمَا تَرَّكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا ۖ وَمِنْ فَرَآيِهِهُمْ بَرْزَحُ إِلَى يَوْمِرُ لَ لُنْعَتُوْنَ ﴾ ﴾

''حتی کہ جب ان میں ہے کسی کوموت آئے گی تو وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے واپس بھیج تا کہ میں اس (و نیا) میں ، جسے میں چھوڑ آیا ہوں ، نیک عمل کروں ، ہرگز نہیں! بے شک بدایک بات ہے جووہ کہنے والا ہے۔اوران کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ (دوبارہ) اٹھائے جا کمیں گے۔''

# قبن

مرنے کے بعد انسان کوروزِ قیامت تک قبر میں رہنا ہے۔ قبر میں میت کی تدفین کا طریقہ انسان نے اُس وقت ہے جانا ہے جب حضرت آ دم عیالاً کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کوفل کر کے قبر میں دفن کیا تھا۔





فر مائی ہے تا کہ ہم اُن حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔جس طرح لوگ دنیا میں مختلف حالات سے گزرتے ہیں اسی طرح قبر میں بھی مختلف حالات سے گزریں گے۔



حضرت براء بن عازب بن تأثیر نے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ طاقیۃ کے ہمراہ ایک نما نے جنازہ میں شریک ہوئے۔ میت کے لیے قبر نکالی جارہی تھی۔ آپ قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے اردگرد یوں انہاک سے بیٹھ گئے گویا سروں پر پرندے ہیں کہ ذراحرکت کی تواڑ جائیں گے۔ فرمایا:''ہم عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔''ہم نے کہا:''ہم عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔''ہم نے کہا:''ہم عذابِ قبر سے

اللَّه كي يناه ما تكَّتے ہيں۔'' فرمایا:''عذاب قبر ے اللہ کی پناہ مانگیے۔" ہم نے کہا: "ہم عذاب قبرے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔" فرمایا: "عذاب قبرے اللہ کی پناہ مانکیے۔" ہم نے کہا: ''ہم عذاب قبرے اللہ کی پناہ ما نَكَتْ بِينٍ ـ'' كِهر فرمايا: '' بندهُ مومن جب دنیا سے رخصت ہوکر سفر آخرت پر روانہ ہونے لگتا ہے تو آسان سے روشن چرہ فرشتے جنت کا لباس اور جنت کی خوشبو ساتھ لیے نازل ہوتے ہیں۔اُن فرشتوں کے چرے سورج کی طرح حیکتے ہیں۔ وہ اُس کی حدِ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر





موت کا فرشة تشریف لا تا ہے اور اُس کے سر ہانے بیٹھ کر کہتا ہے: ''اے جانِ پاک! نگل،
اللّٰہ کی مغفرت ورضا کی طرف۔' (اس پر) بندہ مومن کی روح یوں بہ کرنگل آتی ہے جیسے
چھاگل کے منہ سے قطرہ آب بہ نگلتا ہے۔ یوں موت کا فرشتہ روح کو جھی کر لیتا ہے۔ جو تھی
وہ روح کو جھی کرتا ہے، فرشتے اُس سے روح لے لیتے ہیں اور پلک جھیلئے کو بھی اُس کے
ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔وہ اُسے جنت کا لباس پہناتے اور جنت کی خوشبولگاتے ہیں۔
ہاتھ میں نہیں سے دِمثال خوشبو پھوٹی ہے۔



پھروہ اُسے ہمراہ لیے آسان پر چڑھتے ہیں۔راستے میں فرشتوں کے مختلف گروہوں سے اُن کی ملاقات ہوتی ہے۔وہ اُن سے پوچھتے ہیں:''میہ یاک روح کس کی ہے۔'وہ بتاتے



ہیں کہ بیفلاں ابنِ فلاں کی روح ہے۔ فرشتے اُس کا وہ نام لیتے ہیں جواُس کے دنیا میں کہ بیفلاں ابنِ فلاں کی روح ہے۔ فرشتے اُس کا وہ نام لیتے ہیں جواُس کے دنیا میں کہترین نام تھا۔ وہ اُسے ہمراہ لیے آسان دنیا پر پہنچتے اور دروازہ کھنکھٹاتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جا تا ہے۔ آسانِ دنیا کے مقرب فرشتے حق مشابعت اوا کرنے کو اُن کے ہمراہ ہو لیتے ہیں اور اُنھیں اگلے آسان کے دروازے پر چھوڑ آتے ہیں۔ یوں چلتے وہ ساتویں آسان پر جو چہنچتے ہیں۔ تب اللہ تعالی فرما تا ہے:''میرے ہیں۔ یوں چلتے وہ ساتویں آسان پر جو چہنچتے ہیں۔ تب اللہ تعالی فرما تا ہے:''میر کے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اِسے زمین پر واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انسانوں کوزمین ہی سے بیدا کیا اس میں اُن کوواپس جیجوں گا اور پھراُسی سے اُنھیں دوبارہ اُنسانوں کوزمین ہی سے بیدا کیا اس میں اُن کوواپس جیجوں گا اور پھراُسی سے اُنسانوں کوابرہ گا۔''

چنا نچے بندہ مومن کی روح اُس کے جسیرخا کی میں لوٹادی جاتی ہے۔ تب دوفر شتے اُس کے پاس آتے اور اُسے اُٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ وہ اُس سے پوچھتے ہیں: ''تمھارا رب کون ہے؟'' بندہ مومن کہتا ہے: ''میرا رب اللہ ہے۔'' فرشتے پوچھتے ہیں: ''تمھارا دین کیا ہے؟'' وہ کہتا ہے: ''میرا دین اسلام ہے۔'' وہ پوچھتے ہیں: ''جوآ دمی تم میں مبعوث کیا گیا تھا، وہ کون تھا؟'' بندہ مومن کہتا ہے: ''وہ اللہ کارسول تھا۔'' وہ کہتے ہیں: ''تمھارا ذریعہ عم کیا تھا، وہ کون تھا؟'' بندہ مومن کہتا ہے: ''وہ اللہ کارسول تھا۔'' وہ کہتے ہیں: ''تمھارا ذریعہ عم کیا تھا۔ ''وہ کہتے ہیں ۔''تمھارا ذریعہ عم است کیا تھا۔ ''وہ کہتا ہے: ''تم مانادی ندا کرتا ہے کہ میر ہے بندے اُس پرایمان لا یا اور اُس کی تصدیق کی۔'' اور اِس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ یول اور اِس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ یول اُس کے پاس ایک آ دمی آتا ہے،خوش رُو، خوش لباس، پاکیزہ بُو۔وہ اُس سے کہتا ہے: اُس کے پاس ایک آ دمی آتا ہے،خوش رُو، خوش لباس، پاکیزہ بُو۔وہ اُس سے کہتا ہے:

🗖 كى كورخست كرنے كے ليے چندقدم ساتھ جانا۔



'' خوشیال مناؤیتم سے اسی دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔'' بندہ مومن دریافت کرتا ہے:''متم کون ہو؟ تمھارا عملِ صالح ہو؟ تمھارا عبرہ ہے جو ہمیشہ اچھی خبر لا تا ہے۔'' وہ کہتا ہے:'' میں تمھارا عملِ صالح ہول۔'' وہ مزید کہتا ہے:'' واللہ! تم اطاعت اللّٰہی میں چاق چو بنداور چست رہا کرتے تھے اور معصیت اللّٰہی میں ہمیشہ سُست ۔اللّٰہ تم کو جزائے خیر عطا کرے۔'' جی ہال! وہ اُس سے کے گا:''میں تمھارا عمل صالح ہول۔''

بندهٔ مومن جب اُس خوش چہرہ کوخوشجری دیتے ویکھتا ہے۔اروگر دفظر دوڑا تا ہے اور دیکھتا ہے کہ اُس کی قبر صدِ نگاہ تک وسیع ہے۔اُس میں جنت کے بستر بچھے ہیں۔اپنے سراپے پرنگاہ کرتا ہے تو خود کو جنت کا لباس پہنے دیکھتا ہے۔ جب وہ بیتمام نعتیں ویکھتا ہے قوال لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ بیتمام نعتیں اُن نعتول کے آگے تو پچے بھی نہیں جن کے جنت میں حاصل ہونے کا اسے انتظار رہا کرتا ہے۔ تب وہ چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی جنت میں حاصل ہونے کا اے انتظار رہا کرتا ہے۔ تب وہ چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی جنت میں حاصل کرے۔ یوں وہ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے جائے اور وہ تمام نعتیں حاصل کرے۔ یوں وہ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب! قیامت قائم کردے تا کہ میں اپنے چنتی گھر میں جاؤں اور اپنامال ومتاع یاؤں۔

قبریس بندہ مومن کے حالات بیان کرنے کے بعد نی کریم سائیز انے فر مایا: ''بندہ کا فریا بندہ فاسق جب دنیا ہے رخصت ہو کرسفر آخرت پر روانہ ہونے لگتا ہے تو آسان سے سیاہ رُ وفر شتے اثر کراُس کے پاس آتے ہیں۔ وہ نہایت کھر ورا لباس لے کرآتے ہیں اور اُس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ تشریف لا تا ہے اور اُس کے سر ہانے آ بیٹھ تا ہے۔وہ کہتا ہے:

''اے ضبیث روح! نگل،اللہ کی ناراضی اوراُس کے غیظ وغضب کی طرف۔''

یین کر بندؤ کافروفاسق کی روح اُس کے بدن میں پھیل جاتی ہے۔موت کافرشتہ اُ سے اِس بے دردی سے تھنچتا ہے جیسے گیلی روئی میں تھسی کھر دری سیخ کوختی سے تھنچ نکالا جاتا ے \_ آ سان میں اور آ سان وز مین کے درمیان موجود ہر فرشتہ اُ س خبیث روح پرلعنت بھیجتا ہے۔ یوں موت کا فرشتہ روح کوقبض کر لیتا ہے۔ وہ جوٹھی اُسے قبض کرتا ہے ، فرشتے جو حدِنگاہ تک بیٹھے تھے، اُس ہے روح لے لیتے میں اور بلک جھیکنے کوبھی اُس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے فرشتے اُسے وہ کھر درالباس بہناتے ہیں جووہ ساتھ لائے تھے۔اُس میں ے زمین کے بدترین مردار کی یو آتی ہے۔وہ اُسے ساتھ لیے آسان کی طرف چڑھتے ہیں۔راتے میں فرشتوں کے مختلف گروہ اُن سے ملتے ہیں جواُن سے پوچھتے ہیں کہ بیہ خبیث روح کس بد بخت کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بیفلال ابن فلال کی روح ہے۔ فرشتے اُس کاوہ نام لیتے ہیں جواُس کے زمین پر بیکارے گئے ناموں میں بدترین نام تھا۔ جب وہ آ سانِ دنیا پر پینچتے ہیں تو آ سان کا درواز ہ کھٹکھٹاتے ہیں۔درواز ہنبیں کھولا جا تا۔ آ پ مُلْقِیْلِم نے ساتیت پڑھی:

﴿ لَا تُقَتَّحُ لَهُمْ آبُوبُ الشَهَآءِ وَلَا يَدْخُنُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَجِّد الْجَمَلُ فِي سَجِّد الْجَيَاطِ ﴾

''ان کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے بہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گئس جائے۔''
میں اللہ تعالی فر ما تا ہے:''سب سے ٹجلی زمین کے جین میں اس کا اعمال نامہ لکھ دو۔''
پھراُس کی روح و ہیں سے لہرا کر نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ من این علی نے یہ

آيت يرهي:

﴿ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَانَبُهَا خَرَ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الظَّيْرُ أَوْ تَهْدِيْ بِهِ الرِّيعُ فِي مَكَانِ سَجِيْقِ ﴿ ﴾ بِهِ الرِّيعُ فِي مَكَانِ سَجِيْقِ ﴿ ﴾

''اورجوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویاوہ آسان سے گریڑا، پھراسے پرندے اچک لے جائیں یا ہواکسی دور دراز جگہ لے جا پھینگے۔''

بعدازاں کا فرکی روح اُس کے بدن میں واپس بھیجی جاتی ہے۔اُس کے پاس ووفر شتے آتے میں جو اُسے اٹھا کر بٹھاتے اور پوچھتے میں: '' تیرا رب کون ہے؟'' وہ کہتا ہے: '' ہائے! ہائے! میں نہیں جانتا۔'' فرشتے اُس سے تیسرااستفسار کرتے ہیں:''جوآ دمی تم میں مبعوث كيا كيا تقاء وه كون تقا؟" وه كبتا ب: " إلى إلى إلى المن نبيس جانتا " فرشة كبت ہیں.'' نیاتو نے سمجھا، نہاتو نے پڑھا۔'' تب آسان کا مناوی ندا کرتا ہے کہ اِس کا فرنے غلط کہا۔ اے آگ کا بستر بچھا دو۔ آگ کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اُسے نارِجہنم کی تمازت پہنچی ہے اور اُس طرف سے گرم ہوا کیں آتی ہیں۔اُس کی قبراتی تنگ کردی جاتی ہے کہ اُس کی پہلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ایک آ دمی نہایت بدشکل، بدلباس اوربد بودار أس كے ياس آتا اور كہتا ہے: "بدسے بدتر حالات كاسامنا كرنے كے ليے تیار ہوجاؤ! یہی وہ دن ہے جس کاتم سے دعدہ کیا گیا تھا۔اللہ کی اطاعت کرنے میں تم ہے صد ست اور گناہ کرنے میں بہت چست وحالاک تھے۔التہ شھیں سزائے شرعطا کرے۔'' كافرأس سے يو چھتا ہے: 'تم كون ہو؟ تمھاراتو چېره بى ايسامنحوس ہے جو بميشه بُرى خبرلاتا



ہے۔''وہ جواب دیتاہے:''میں تمھارابڈ مل ہوں۔''

تب وہ پچھتا تا ہے۔ بہت پچھتا تا ہے لیکن اُس وقت پچھتا وا پچھ کامنہیں آتا۔ تب اُسے یقین آتا ہے کہ قبر میں تو جو پچھ ہوگا، سوہ وگا، اُس کے بعد جو پچھ ہوگا، وہ بہت ہی سنگین ہوگا۔ چنا نچہ وہ کہتا ہے: ''اے میرے رب! قیامت قائم نہ کرنا۔'' پھر ایک گونگا، ہہرا اور اندھا آدمی اُس پر مسلط کر دیا جا تا ہے جس کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھوڑ ا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ہتھوڑ ا کہ اُس سے پہاڑ کو ضرب لگائی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوکر بھر جائے۔ وہ اُسے ہتھوڑ کہ اُس سے پہاڑ کو ضرب لگائی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوکر بھر جائے۔ وہ اُسے ہتھوڑ کی ایک ضرب لگا تا ہے جس سے وہ مٹی کی طرح ریزہ ہوج تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے پھر سے کہ کی طرح ریزہ ہوج تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بھر سے کہ اُس کے جو اہما مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کا اُسے اُس کے جن وائس کے سواتما مخلوق سنتی ہے۔ ا



«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

"اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

"اكالله! مين عذاب قبرت تيري پناه ما نگما هول-"

# بحناورروح

المركى الا ومرانا قابل و ورحقيقت بينام تلوق ال مديد كارو الم

المساورة المساورة المراجعة الم

💵 بنيّ إسراء يل 17:85



قبر کی جزاوس اور کوہوتی ہے، چاہے وہ دفن ہونے کے بعد بدن سے ملے، چاہے نہ ملے جیے کہ بدن سے ملے، چاہے نہ ملے جیسے کہ بدن جل جائے یا در ندوں کالقمہ بن جائے ۔روح جزاوس اکے مراحل سے گزرتی ہے اور اس کے لیے اُسے بدن کی ضرورت نہیں پڑتی ۔روح کو بذات خود جزاوس ال ہوتا ہے۔

انسانوں کے مرنے کے بعداُن کی روحیں مختلف ٹھکانوں میں رہتی ہیں۔ کئی توجنت میں رہتی ہیں اور کئی جہنم میں \_ بعض روحیں زمین پر بھی رہتی ہیں \_ بعض زمین کے علاوہ دیگر جگہوں پر رہتی ہیں۔

برزخی زندگی میں انبیائے کرام کی پاکیزہ روصی علیین کے بلند ترین مقام پر رہتی ہیں۔ نبی کریم سی ہیں نبی کریم سی ہی ہیں۔ نبی کریم سی ہی ہی ہیں۔ نبی کریم سی ہی ہی اسراء ومعراج کی رات انہیں دیکھا تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیا ہی کو دوسرے آسان پر دیکھا۔ حضرت بوسف علیا کو جو تھے آسان پر دیکھا۔ حضرت ادریس علیا کو چوتھے آسان پر دیکھا۔ حضرت ادریس علیا کو چوتھے آسان پر دیکھا۔ حضرت ہارون علیا کو پانچویں آسان پر دیکھا۔ حضرت مول علیا کو چھے آسان پر اور حضرت ابراہیم علیا کو ماتویں آسان پر دیکھا۔

🖬 صحيح البحاري؛ حديث: 349؛ و صحيح مسدم؛ حديث: 163



برزخی زندگی میں شہدائے کرام کی پا کیز دارواح سبز پرندوں میں رہتی ہیں۔

رسول الله طالية إلى أيت كامطلب يوجها كيا:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوتًا ۚ بَلُ اَحْيَآ اللهِ وَيَهِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِنْدَ رَبِيهِمُ

''ان لوگوں کومردہ خیال نہ کرو جوامقد کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، آخیں ان کے رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، آخیں ان کے رہائے ہاں رزق دیاجا تا ہے۔''

نبی کریم طالبی از منظم مایا: "شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں رہتی ہیں۔عرش کے ساتھ لنگتی قندیلیں اُن کا ٹھکا نا ہیں۔وہ سبز پرندے جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں۔



💵 ال عمران 3:169.

پھر پھرا کروہ اُن قند ملوں میں آن بسیرا کرتے ہیں۔رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ اُن کی طرف حجا تک کرد مکھااور فر مایا:'' کیا شخصیں پچھ چاہیے؟'' اُنھوں نے کہا:'' ہمیں کیا چاہیے! جنت میں جہاں چاہیے ہیں،اڑتے پھرتے ہیں۔'' رب تعالیٰ نے اُن سے تین دفعہ یہی پوچھا۔ اُنھوں نے جب دیکھا کہ اُن سے اُن کی ضروریات پوچھی ہی جا کیں گی تو اُنھوں نے عرض کیا:'' رب کریم! ہم چاہیے ہیں کہ تُو ہماری روحیں ہمارے بدن میں واپس بھیج دے تا کہ ہم ایک اور دفعہ تیری راہ میں مارے جا کیں۔''

چنانچہ جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ اُٹھیں کسی شے کی ضرورت نہیں تو اُٹھیں ( اُن کے حال پر )چھوڑ دیا گیا۔''

سید ناجعفر بن ابی طالب جائٹی رسول اللد مائٹیا کے عم زاد تھے۔ برزخی زندگی میں انھیں دو پر ملے جن کے ساتھ وہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اڑتے پھرتے ہیں۔

وہ حضرت علی بن ابی طالب بن الله علی سے ۔ وہ اور اُن کی اہلیہ حضرت اساء بنت مخمیس بن الله اسلام لانے والوں میں شامل سے ۔ اُس وقت حضرت جعفر بن الله کا عمراکیس برس سے زائد نہیں تھی۔ مکہ میں اُنھیں سردارانِ قریش کی ایذا کیں اٹھانی پڑیں ۔ عمراکیس برس سے زائد نہیں تھی۔ مکہ میں اُنھیں سردارانِ قریش کی ایذا کیں اٹھانی پڑیں ۔ اُن کاظلم وستم حد سے بڑھا تو نبی کریم ساتھ کے مسلمانوں کو بجر سے حبشہ کی اجازت دے دی۔ مہا جرینِ حبشہ میں حضرت جعفر جائے اور اُن کی اہلیہ بھی شامل ہے ۔ حبشہ میں وہ تین برس تک مقیم رہے ، بھروہاں بیافواہ بھیلی کے سردارانِ قریش اسلام لے آئے ہیں۔ حضرت جعفر جائے اپنی اللہ انہیں کے کافر سردارتو اسلام نہیں جعفر جائے اُن کے اور دیکھا کہ قریش کے کافر سردارتو اسلام نہیں

🚹 صحيح مسلم، حديث: 1887. 🗷 المستدرك للحاكم: 209/3

المن اورون على

لائے۔ چنانچے وہ آپ سن تین کے حب ہوایت دوبارہ حبشہ چلے گئے اور اگلے سات برس وہیں مقیم رہے۔ فتح خیبر کے بعد آپ نے مسلمانا نِ حبشہ کو کہلا بھیجا کہ مدینہ آجا کیں۔ یول وہ حبشہ سے روانہ ہو کرمدینہ آگئے۔

نبیِ رحمت سی این کی آمد پر نہایت مسرت کا اظہار کیا۔ آپ نے حضرت جعفر واللہ کیا۔ آپ نے حضرت جعفر واللہ کی آئدیں کے درمیان بوسد دیا اور گلے لگا کر فر مایا: " دنہیں معلوم کہ فتح خیبر پر زیادہ خوش ہول یا جعفر کی آمدیں۔ "

حصرت جعفر دلاتیٰ کی شکل نبی سائیا کی شکل مبارک سے بہت ملتی تھی۔ آپ نے ایک مرتبه اُن سے فرمایا تھا: ''تم شکل وصورت اور عادات واطوار میں میرے جیسے ہو۔''



### پیدل از رہے تھے۔ بیرجز بیاشعاراُن کی زبان پرجاری تھے۔

ي خد الجه وافرائه

''ارے واہ! پاکیزہ جنت!اوراُس کا قرب!اوراُس کا ٹھنڈاٹھنڈامشروب!واہ کیا کہنے!''

وَالسِرُّومُ رُومٌ قَسِدُ دُنَساعَ ذَابُهَا كَالْبُهَا كَالْبُهَا كَالْبُهَا كَالْبُهَا كَالْبُهَا فَالْمَالُها عَلَيْهَا فَالْمُالُهِا عَلَيْنَا فَالْمُالُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهِا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنَا فَالْمُلْلُهُا عَلَيْنَا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنِي عَلَيْنَا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنَا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنَا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنِا فَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُمُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا فَالْمُلْلُمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا فِي مَا مُنْ عَلَيْنِ عِلْمِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمِ عَلَى عَلَيْنِ عِلْمُ عِلَانِهِ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عِلَانِهِ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُ عِلَانِهِ عِلْمِلْمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ

''رومیوں کے بُرے دن قریب آگئے۔ بیکا فراور بعیدالنسب ہیں۔اگرمیرا اُن کا آمناسامن ہوتا ہے تو اُنھیں مارنا مجھ برلازم ہے۔''

ایک ہاتھ میں جھنڈا تھاہے وہ بڑی ہے جگری سے لڑرہے ہے۔ کئی رومیوں نے انھیں گھیرے میں لے لیا۔ بیان سے بھی چوکھی لڑتے رہے۔ ایک رومی سپاہی نے آگے بڑھ کر دور جاپڑا۔ اُنھوں نے جھنڈا با کیں کندھے سے لگادیا۔ اُنے جھی تلوار کے پے در پے وار کرکے کاٹ ڈالا کیا۔ حضرت جعفر ڈائڈ نے جھنڈا سینے سے لگالیا تا آ کلہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اُن کی عمراُس وقت تمیں برس کی تھی۔ حضرت عبدالقد بن عمر ڈائڈ جواُس جنگ میں شریک سے اُن کا بیان ہے کہ جعفر شہادت پاکر گر پڑے تو بعد ازاں میں نے اُنھیں و کیا۔ اُن کے بدن پر تیر، تلواراور نیزے کے کم وبیش نوے زخم تھے جن میں سے و کیا۔ اُن کے بدن پر تیر، تلواراور نیزے کے کم وبیش نوے زخم تھے جن میں سے دیکھا۔ اُن کے بدن پر تیر، تلواراور نیزے کے کم وبیش نوے زخم تھے جن میں سے



والله! أيك بهي پشت يزنبيس تفا\_

اُن کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑاتئے نظم تھا ما اور بہا دری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بعد ازاں مسمانوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق حضرت خالد بن ولید جہ تھی نے سید میں لاری کے فرائض انجام دیے اور ہاتی لشکر کو جنگ کی بھٹی سے صحیح سلامت نگال لائے۔

موتہ میں معرکہ جاری تھا۔اُدھر مدینہ میں حضرت انس بڑائٹو کی روایت کے مطابق رسول اللہ سائٹونی مسجد میں تشریف لائے۔منبر پرجبوہ افروز ہوئے اور فرمایا: '' آپ کا پیشکر جو لڑنے گیا ہے،اُس کے متعمق کوئی خبر دوں؟'' لوگوں نے اشتیاق سے کہا کہ ضرور ہتا ہے۔



■ صحيح البحاري، حديث 1246 و426 و مسند أحمد 299/5، والرحيق المختوم، ص: 378-931، والسيرة النبوية لابن هشام: 4/15-21. فرمایا: '' زیدنے جیمنڈا تھا ہ۔ اُٹھیں زخم آئے اور وہ شہید ہوئے۔ اُن کے لیے وعائے مغفرت کیجیے۔''

لوگوں نے اُن کے لیے دعائے مغفرت کی۔

آپ مٹائیز انے فرمایا: ' پھر جعفر نے جھنڈ اتھا ما۔ وہ بھی شدید زخمی ہوکر شہید ہوئے۔ اُن کے لیے بھی وعائے مغفرت کیجیے۔''

لوگول نے اُن کے لیے بھی دعائے مغفرت کی۔

آپ سل الله کی انگھوں ہے آنسوروال تھے۔فر مایا: '' اُن کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے حصند اللہ بن رواحہ نے حصند الله اللہ وہ بھی زخمی ہو کرشہید ہو گئے۔''

نی کریم سائیلی منبر پر سے اترے اور حضرت جعفر بھائیا کہ تھیں کے گھر کی جانب چل پڑے۔
حضرت جعفر بھائیا کی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے بچوں کو نہلا دھلا اور تیل لگا کرصاف سقرے کپڑے بہنادیے تصاور آئی بھی گوندھ نیا تھا۔ اب بم جعفر بھائیا کا انتظار کرر ہے تھے۔ استے میں رسول اللہ سائیلی نے گھر میں آنے کی اجازت چاہی، پھر آپ اندر آگئے اور مجھ سے فرمایا: 'میر سے بھائی کے بچوں کو بلا ہے ۔' میں بچوں کو لے آئی۔ نیمے منے بچو دیکھنے میں چوزے معلوم ہوتے تھے۔ اُنھوں نے رسول اللہ سائیلی کودیکھا تو دوڑ کر آئے اور آپ سے لیٹ گئے۔ کوئی کندھے پر چڑھ گیا تو کوئی یا دو سے لئک گیا۔ اُن کے والہ جعفر بھائیلی چونکہ شکل وصورت میں رسول اللہ سائیلی سے اور سے اور سے نئل گیا۔ اُن کے والہ جعفر بھائیلی چونکہ شکل وصورت میں رسول اللہ سائیلی سے اور روتے جاتے۔ میں نے پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! جعفر کی کوئی خیر خبر آئی ؟'' آپ خاموش رہے۔ میں نے پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! جعفر کی کوئی خیر خبر آئی ؟'' آپ خاموش رہے۔ میں نے پوچھا: ''یا رسول اللہ! جعفر کی کوئی خیر خبر آئی ؟'' آپ خاموش رہے۔ میں نے پوچھا: ''یا رسول اللہ! جعفر کی کوئی خیر خبر آئی ؟''



فرهایا: (وجعفرشهید ہو گئے ہیں۔ "میں نے نہایت غمر وہ کہجے میں کہا: "یارسول اللہ!اس نے اپنے بچے میں کہا: " آپ ڈرتی ہو کہ ریمخناج اپنے بچوں کو میٹیم کر گیا۔ "فرمایا: " آپ ڈرتی ہو کہ ریمخناج ہوچا کیں گے؟ میں دنیاوآ خرت میں اِن کا ذھے داروکفیل ہوں۔ "

پھرآپ ہدیہ ہوئے ہمارے ہاں سے تشریف لے گئے کہ جعفر جیسے بہادروں کے لیے رونے والیوں کورونا ہی جا ہے۔ ■

آپ اپ گھروالیں تشریف لائے اور اہلِ خانہ سے فرمایا: '' آلِ جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ اُن کو ایسی خبر ملی ہے جو انھیں مشغوں رکھے گی۔'' ( کھانے پینے کی طرف اُن کا دھیان نہیں جائے گا۔)

بعدازاں آپ نے فرمایا:''میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا۔اُس کے دوخون آلود پُر شے جن کی مدد ہے وہ فرشتوں کے ہمراہ اڑتا پھرتا تھا۔''<sup>™</sup> میتھی حضرت جعفر بن ابی طالب ج<sub>اللن</sub>ز کی برزخی زندگی۔ میتھی حضرت جعفر بن ابی طالب ج<sub>اللن</sub>ز کی برزخی زندگی۔

سیدالشبد اء حضرت جمز ہ بن عبدالمطلب بھاتات کو بھی نبی کریم طاقیا نے جنت میں برزخی زندگی گز ارتے دیکھا تھا۔ایک مرتبہ فرمایا کہ' میں رات جنت میں گیا۔ میں نے دیکھا جعفر

فرشتوں کے ہمراہ اڑتا پھرتا تھا اور حمز ہ تخت پرٹیک لگائے بیٹھے تھے۔'' 🖪

برزخی زندگی میں بعض شہدائے کرام کی ارواح بابِ جنت پر واقع ایک خیمے میں قیام کرتی ہیں۔رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''شہداء باب جنت پر واقع ایک نہر کنارے سبز خیمے

■ الاستيعاب • ص 148.147 • والمعاري للواقدي • ص 520 • والمصنف لعبدالرراق 550/3.

☑ سس أي داود • حديث 3132 ألمستدرك للحاكم 212/3 ألمستدرك للحاكم: 196/3 • المستدرك للحاكم: 196/3 • وصحيح الجامع الصغير • حديث: 5675.



میں رہتے ہیں۔ جنت میں ہے اُن کارزق اُنھیں صبح وشام پہنچاہے۔''<sup>11</sup>

شہداء کے علاوہ دیگراہلِ ایمان کی روحیں ارشادِ نبوی کے مطابق پرندوں کی صورت میں جنت کے درختوں کا کچل کھاتے گھرتے ہیں۔ جنت کے درختوں کا کچل کھاتے گھرتے ہیں۔ یہ اُن کی برزخی زندگی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اُنھیں اُن کے بدن میں لوٹا وے گا۔ ■

کیاالل ایمان کی ارواح جنت میں ایک دوسری سے ملاقات کرتی ہیں؟

جواب: بالکل! برزخی زندگی میں اہلِ ایر ان کی روعیں ایک دوسری سے ملاقات کرتی ،
ایک دوسری کو ملنے آتی اور آپی میں با تیں بھی کرتی ہیں۔ اِس کے متعلق نبی کریم مائی نیز منے نفر مایا: ''جب موس پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفیدر لیٹمی کیٹرالیے اُس کے پاس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ''اے روح! اللہ کی رحمت اور اُس کے کرتی کی طرف خوش باش نکل ، اس حالت میں کہوہ تجھ سے راضی ہے۔ اور نکل اُس رب کی طرف جو غصے میں نہیں۔'' روح نکل پرتی ہے۔ اُس میں سے کستوری کی ہی نہایت پاکیزہ خوشہو پھوٹی ہے۔ فرشتے اُسے ہاتھوں ہاتھ لیتے آسان کے دروازے پر چہنچتے ہیں۔ وہ آسان کے فرشتوں سے کہتے ہیں: ''دیکھوہ تھی دے پاس زمین سے کسی اچھی خوشہو آئی مقدم کرتے اور یوں خوشہو آئی ارواح میں سے آسان کے فرشتوں کی پرتیاک خیر مقدم کرتے اور یوں خوشہو تیں جیسے مسافر سفر سے لوٹ آئیو اُس کے اہل خانہ خوشی مقدم کرتے اور یوں خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر سفر سے لوٹ آئیو اُس کے اہل خانہ خوشی

 <sup>■</sup> مسيد أحمد: 266/1 والمستدرك للحاكم: 74/2 عنس النسائي، حديث. 2075 و سنن
 ابن ماجه؛ حديث:4271.



سے پھولے نہیں ساتے۔ اُن میں سے بچھ تو فورا اُس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا اور فلال کیے بیان کہ فلال کا کیا بنا اور فلال کیسا ہے؟ جبکہ پچھ دوسر ہے کہتے ہیں:'' فررا اُسے دم تو لینے دو۔ ابھی ابھی تو دنیا کے رنج وغم سے چھٹکارا پاکر آیا ہے۔'' جب وہ اُن سے فقدرے جیران ہوکر پوچھتا ہے کہ فلال تم مصارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو جھے سے پہلے وفات پا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اُسے تو جہنم ہیں مصارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو جھے سے پہلے وفات پا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اُسے تو جہنم ہیں مصارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو جہنم ہیں

کافر پر جانکنی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو عذاب کے فرشتے کھر درالباس لیے آتے ہیں۔ وہ اُس سے کہتے ہیں: '' نکل، اس حال میں کہ تُو پر بیثان ہے اور تجھ پر غصہ کیا گیا ہے۔ نکل، اللہ کے عذاب کی طرف۔'' اُس کی روح نکل پڑتی ہے۔ اُس میں سے مردار کی سی سے مردار کی کی نہایت سخت بد ہو آتی ہے۔ فرشتے اُسے پُلی نرمین کے دردازے پر لاتے ہیں (کہ

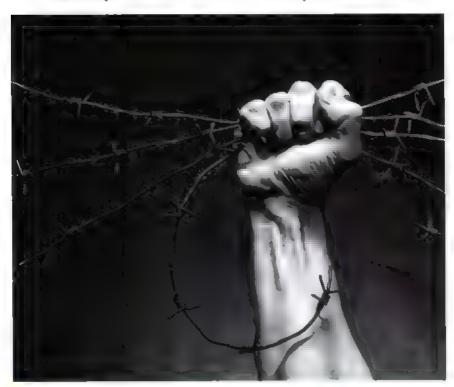



آسان کے دروازے اُس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔) وہاں کے فرشتے کہتے ہیں: 'دکیسی گندی بد ہو ہے ہیں۔' آخروہ اُسے کا فروں کی ارواح کے پاس لاتے ہیں۔ پید چلا کہ برزخی زندگی میں اہلِ ایمان کی روحیں آپس میں ملتی اور ایک دوسری کو پیچانتی ہیں۔



'' قبر میں روح جز اوسزا کے مراحل ہے گزرتی ہےاورگاہے بدن بھی اُس کا شریک ہوتا

---

1 سنن النسائي، حديث: 1834.



## قبر کہے جزا و سزا کے متعلق شرعہے دلائل

قبرآ خرت کی اولین منزل ہے۔ بیخوشی کا گھرہے اُس آ دمی کے لیے جس نے دنیا میں استحصے کام کیے سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی۔ اِس گھر میں وحشت اور ظلمت سے پالا پڑے گا اُس شخص کا جس نے دنیا میں بُرے کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کی تھیں۔ارشادِ نبوی ہے:

'' قبرآ خرت کی اولین منزل ہے۔جو اِس سے چھٹکارا پا گیا بعدازاں اُس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔جس کو یہال سے چھٹکارا نہ ملا، اگلی منزلوں پر اُسے زیادہ تنگین حالات کا سامنا ہوگا۔''





قبر میں ایھے بُرے جو حالات پیش آئیں گے اُن پر ایمان لانا ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ یہ ایمان بالآخرت کی بنیاد ہے۔ قبر میں آدمی جن حالات سے گزرے گا، اُن کے متعلق کتاب وسنت کے کئی ایک دلائل ہیں۔ ذیل میں اُن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔



آل فرعون (فرعونی لشکروں) کے متعلق ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِدُوَّا الَ فِرْعَوْنَ اَشَكَّ الْعَذَابِ ۞﴾

''(وہ دوزخ کی) آگ ہے جس پر انھیں مبح وشام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگ ( کہا جائے گا:) آلِ فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو''

پنة چلا كدوه اپنى قبروں ميں صبح وشام جہنم كى آگ پرلائے جاتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو اُنھیں مستقل طور پرنار جہنم كے حوالے كرديا جائے گا۔ اللّٰد تعالیٰ نے ایک اور موقع پرفر مایا:

﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ \* ﴿

''ہم جلدانھیں دوہری سزادیں گے، پھروہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔'، 🍱

كافروں اور منافقوں كو بہلا عذاب د نياميں يوں ہوتا ہے كہ أنھيں سخت تشويش لاحق

💵 المؤمن 2.46:40 التوبة 101:9.

ہوتی ہے اور وہ رنج وغم سے دو جار ہوتے ہیں۔ دوسرے عذاب سے اُنھیں قبر میں واسطہ پڑتا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اُنھیں نا جہنم کے عذا ہے عظیم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم مُلاکھائے فرمایا:

'' بندے کو جب قبر میں ڈال دیا جا تا ہے اور اُس کے بھائی بندوا پس جاتے ہیں تو وہ اُن کے قدموں کی جاپ سنتا ہے۔''

ای حدیث میں بیبھی آیا ہے کہ کافریا منافق سے جب بیا پوچھا جاتا ہے کہ اُس آدمی

(حضرت محمد س فیز اُ ) کے متعلق تم کیا کہتے ہوجو تم میں مبعوث کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے: '' مجھے
کیا پیتہ؟ لوگ جو پچھ کہتے تھے، میں بھی وہی کہد دیتا تھا۔'' تب اُس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو
نے مجھا اور نہ پچھ پڑھا۔ اُسے آہنی ہتھوڑ ہے کی ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ اِس زور کی
چنج مارتا ہے کہ جن وانس کے سواتما مخلوق اُس کی وہ چنج سنتی ہے۔

\*\*\*

آپ نے مزید فرمایا: ''اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ وو گئے تی منائے جو دو گئے تو میں القد تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ ہولنا ک آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں گئے ا

رسول الله من اليُّر ميدوعا بهي كيا كرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

''اے اللہ! میں عذابِ قبرے تیری پناہ ، نگتا ہوں۔'' 🖪

ق صحيح المخاري، حديث: 1338، و صحيح مسلم، حديث: 2870 عصحبح المخاري، حديث 1338، و صحيح مسلم، حديث 2867 أع صحيح المخاري، حديث: 1377 أم حديث: 1377 أم حديث: 1377 أم حديث: 1377 أم حديث: 1378 أم حديث 1377 أم حديث 1377 أم حديث 1377 أم صحيح مسلم، حديث 1377 أم حديث 1377 أم صحيح مسلم، حديث 1378 أم صحيح مسلم، حديث 1377 أم صحيح مسلم، حديث 1378 أم صديح مسلم، حديث 1378 أم صديح مسلم، مديث 1378 أم صديح مسلم، حديث 1378 أم صديح مسلم، صديح مسلم، حديث 1378 أم صديح مسلم، حديث 1378 أم صديح مسلم، حديث 1



نى كريم واليل في ايك اورموقع يرفر ما يا تفا:

«عَدَاتُ الْقَبْرِ حَقَّ»

''عذابِ قبر حقيقت ہے۔''



قبر میں اہلِ ایمان کو جزائے خبر عطا ہوتی ہے۔ فرمانِ اللی ہے:

﴿ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَسْكِمَةُ طَيْبِيْنَ يَقُولُوْنَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ ﴾

''جن کوفرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ (کفروشرک ہے) پاک ہوتے ہیں تو (فرشتے) کہتے ہیں: تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہوجاؤاس کے بدلے چوتم عمل کرتے تھے۔''

ارشادِ نبوی ہے. ''وہ دونوں فر شیتے اُس سے پوچھتے ہیں کہتم اُس آدمی (حضرت محر سائیز اُس کے جواب میں یہ محر سائیز اُس کے حواب میں یہ کہتا ہے کہ میں شہادت و بتا ہوں ، وہ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔

میں شہادت و بتا ہوں ، وہ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔

میں آس سے کہا جا تا ہے: '' آگ میں تمھارا جو ٹھکا نا ہوتا ، اُس کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے بجائے تمھیں جنت کا ٹھکا نا عطافر مایا ہے۔'' آ

رسول الله على في في ايد اورموقع برفر ما ياتها:

"مومن جب تمام سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے تو آسان کا منادی ندا کرتا

المحلح المحاري، حديث 1372، و صحيح مسلم، حديث: 2867 ألمحل
 32.16 قا صحيح المحاري، حديث 1338، و صحيح مسلم، حديث 2870.

ہے کہ میرے بندے نے تی کہا۔ اُس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ جنت کی طرف اُس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ جنت کی طرف اُس کے لیے ایک دروازہ کھول دو اور اُسے جنت کی کا لباس پہنادو۔ تب اُسے جنت کی خوشہو کیں اور ہوا کیں آتی ہیں اور اُس کی قبر حید نگاہ تک وسیع ہوج تی ہے۔'' 🗖

(4\_\_\_\_

عذاب قبرے واسط اُن لوگوں کو پڑتا ہے جواللہ تعالی کی نافر مانی کے مرتکب ہوتے اور

سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ عذابِ قبر دراصل کا فروں کو ہوتا ہے، تاہم وہ اہلِ ایمان ہی اُس سے دوجیار ہوتے ہیں جو گنا ہوں کے مرتکب ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس خاش کی روایت ہے کہ نبی سائیۃ ایک مرتبہ دوقبروں کے قریب سے گزرے تو آپ سائیۃ ایک مرتبہ دوقبروں کے قریب سے گزرے تو آپ سائیۃ ایک مرتبہ دوقبروں کے قریب سے گزرے تو آپ سائیۃ ایک مرتبہ دوقبروں کے اس میں کو رہا ہے۔ اور اِنھیں کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہور ہا۔ ایک تو ان میں سے چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہور ہا۔ ایک تو ان میں سے چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب (کی پلیدی) سے نہیں بچتا تھا۔'' یہ کہہ کرآپ نے ایک ہری لکڑی اٹھ ٹی ، اُسے دو کھڑ ہے کیا اور ایک ایک گڑا دونوں قبروں میں گاڑ دیا۔ فر مایا:'' جب تک یہ سو کھنہیں ، شاید اُن کے عذاب میں کی کردی جائے۔''

کیا قبر میں تھجور کی ٹبنی گاڑنے سے عذابِ قبر میں کمی کر دی جاتی ہے؟ جواب سے ہے کہ نہیں، قبر میں تھجور کی ٹبنی گاڑنے سے عذابِ قبر میں کمی نہیں کی جاتی۔ نبی کریم ملاقیظ کا ایب کرنا آپ سے خاص تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے سے بھی فرمایا

■ سن أبي داود؛ حديث.4753 ك صحيح المحاري؛ حديث: 216.

تھا: '' میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے باعث اُن کے عذاب میں کمی کردی جائے۔''
دوسری بات سے کہ اگر کوئی قبر میں اِس طرح ٹبنی گاڑتا ہے تو وہ گویا خود کو برگزیدہ ثابت
کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسانہیں ۔ آخراُس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے سبب
کسی کے عذاب میں کمی کر ہے! اور آخری بات سے کہ نبی کریم سن کھیا کو تو پید چل گیا تھا کہ اُن
دونوں کو عذاب ہور ہا ہے ۔ آپ سن کھی تھے۔ آپ پر تو وی آتی تھی ۔ آپ کے بعد کسی کو

قبر میں آ دمی ہے سوال وجواب کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟

جواب اس کابیہ ہے کہ جب میت کی تدفین انجام پاجاتی ہے تو اُس میں روح لوٹ آتی ہے۔ تب اُس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بڑھئز کی روایت ہے کہ جب میت کی تدفین انجام پاجاتی تو رسول القد سائی کی وہیں تفہرتے اور جمیں مخاطب کر کے فرماتے: ''اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرواور اُس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو

🛽 صحيح مسلم؛ حديث: 3012.



۵۶ تبری جزادومزائے متعتق شری دالل

### کیونکہاب اُس سے سوالات کیے جارہے ہیں۔



کیاانسان عذابِ قبر کی ہولنا ک آوازیں س سکتے ہیں؟

جواب اس کا بہ ہے کہ نہیں، انسان اور جنات عذابِ قبر کی آ وازیں نہیں من پاتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کافر کو جب آہنی ہتھوڑے کی ضرب لگتی ہے تو وہ دلدوز چیخ مارتا ہے۔انسان اور جنات کے سواتن مخلوق اُس کی ہولنا ک آ وازمن پاتی ہے۔

چو پائے بھی عذابِ قبر کی آوازیں من پاتے ہیں۔ مدینہ میں ایک روز دو بوڑھی یہود نیں حضرت عائشہ بڑھ کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ انھوں نے آپ سے عذابِ قبر کے متعلق با نیس کیں۔ بعدازاں رسول اللہ ٹھ گھ تشریف لائے تو حضرت عائشہ بڑھ نے آپ سے عذابِ قبر کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا: ''اُن دونوں نے بچ کہا۔ اہلِ قبر کوعذاب ہوتا ہے جے چو پائے بھی سنتے ہیں۔''



کیااہلِ قبرلوگوں کی آوازیں سنتے ہیں؟

جواب سے ہے کہ اِس امر کے متعلق علماء کے پیج اختلاف ہے۔ تاہم زیادہ درست امریہ ہے کہ اہل قبرلوگوں کی آوازیں نہیں سنتے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا آنْتَ بِمُسْيِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾

''اورآپان کونبیں سنا سکتے جوقبروں میں ہیں۔'' 🗗

المستدرك للحاكم 1370. أي داود وحديث 3221 و المستدرك للحاكم 1370/1. أصحيح البخاري وديث. 1338. أو صحيح المخاري وصحيح مسلم وديث 386. إلى عاطر 22:35.



اتن بات البتہ حدیث میں آئی ہے کہ جب مرنے والے کو دفن کردیا جاتا ہے تو وہ قرستان سے واپس جاتے لوگوں کے قدموں کی جاپستا ہے۔



کیا پس ماندگان کی آ و د بکا ہے میت کوعذاب ہوتا ہے؟

جواب: بی ہاں! ایہا ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ علیۃ کے فرمایا: ''میت پر جونو حد کیا جاتا ہے، اُس کی وجہ ہے میت کوقبر میں عذاب ہوتا ہے۔'' ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیۃ کے فرمایا: ''پس ما ندگان کی آ ہو دکا ہے مرنے والے کوعذاب ہوتا ہے۔''



عام طور پرتوبہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کو اُس کے اعمال کے حساب سے جزاو سزاملتی ہے۔ کیکن اوپر بیان کر دہ حدیث میں بیآ یا ہے کہ دوسرے کے اعمال کی وجہ سے بھی اُسے عذاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے؟



دورِ جاہلیت میں آدمی مرنے سے پہلے اہلِ خانہ کو وصیت کرجاتا تھا کہ میرے مرنے پر خوب نوحہ کرنا، سینہ کو بی کرنا اور گریبان جاک کرنا۔ مقصود سیہوتا تھا کہ لوگوں کو پت چلے پس ماندگان مرنے والے سے بے حد پیار کرتے تھے اور اُسے زندہ دیکھنا جا ہتے تھے۔ چنانچہ

ق صحيح البخاري، حديث 1338، و صحيح مسلم، حديث 2870 ◘ صحيح البحاري،
 حديث: 1291 \* 1292 ، و صحيح مسلم، حديث: 927.

### دورجا بيت كالكيث علم في البيرُويد ونعيتُ مرتاسي

إِذَا مِنْ فَالْكِينِي بِمَا أَا أَهْلُهُ وَشُقِي عَلَى الْحَيْبِ بِاللَّهِ مَعْدَدٍ

''معبد کی صاحبزادی! جب میں مرجاؤل تو مجھ پر میرے شایابِ شان رونا اورگریان جاک کرنا۔''

الك اور شاط ف اپنی ابلیهٔ و مخاطب کرے بہا

إذَا مِتُ ما مُكيبي شِنْتَيْنِ لا يُفَلُ كَنُونُها كَنُونُها

'' جب میں مرجاؤں تو میری دوالی خوبیاں بتابتا کے رونا جوداقعی مجھ میں پائی جاتی تھیں۔ دھیان رکھنا! کوئی بیرنہ کیے کہتم نے جھوٹ کہا۔ نوحہ کرنے والیوں میں بدترین عورتیں وہ ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہیں۔'' 💷

یوں اگرکوئی مرنے سے پہلے اہلِ جاہلیت کی ہی وصیت کر کے جائے گا تو وہ مزاکا مستحق کھی ہے ہیں کہ مرنے والے کوعذاب اُس کھی ہے ہیں کہ مرنے والے کوعذاب اُس صورت میں ہوتا ہے جب اُسے پنہ تھا کہ مرنے والوں پر نوحہ کرنا اور گریبان چاک کرنا اُس کی خاندانی روایات میں شامل ہے۔ اُس نے اہلِ خاندان کوایسا کرتے ویکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جب وہ مرے گا تو اُس پر بھی نوحہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجوداُس نے مرنے جانتا تھا کہ جب وہ مرے گا تو اُس پر بھی نوحہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجوداُس نے مرنے سے پہلے اُٹھیں منع نہیں کیا، حالانکہ وہ منع کرنے کی ہمت رکھتا تھا اور اُسے یا دبھی تھا، اس

■ شرح السة 443/5 و ديوان طرقة بن العند عن 10 
 الأشناه والنظائر المحمد بن هاشم الخالدي: 30/1.



صورت میں مرنے والے کوعذاب ہوتا ہے۔ بعض شارعین کے نز دیک 'میت کوعذاب ہوتا ہے'' سے مرادیہ ہے کہ میت کواذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔



''قبر کی جزاوسزا کامعاملہ غیب ہے متعلق ہے اور اُس پرایمان لا ناضروری ہے، ہر چند حواسِ خمسہ اُس کا ادراک نہیں کریا تے۔''

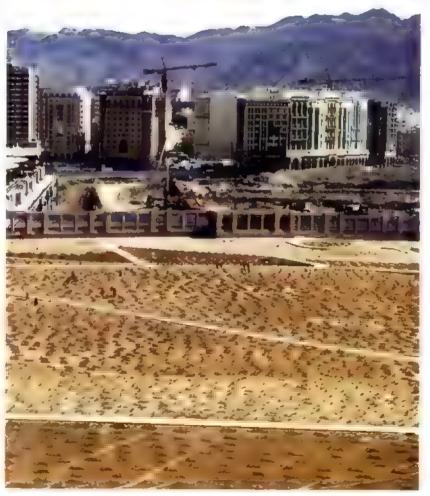

## بر ڑخی ڑندگی میں لوگوں کے حالات



تھیں۔آپ غیب کی جو باتیں بیان کرتے تھے وہ آپ پر وہی کی جاتی تھیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعۂ وہی برزخی زندگی کے بعض حالات سے آگاہ کیا تھا اور بعض کا مشاہدہ بھی کرایا تھا۔ بیمث ہدہ آپ کوخواب میں کرایا گیا تھا۔انبیائے کرام کےخواب بھی وہی کے زمرے میں آتے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب بھائنو کی روایت ہے کہ رسول اللہ مظالیم نام مرروز نماز صبح کے بعد صحابہ کرام جھ کئے ہے یو جھا کرتے تھے کہ کیارات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔اگر کوئی صاحب خواب بیان کرتے تو آپ اُس کی تعبیر بتاتے۔ ایک روز آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا\_آب طفی نفرمایا: "رات کومیرے بال دوآنے والے آئے (دوفرشتے آئے۔) انھوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلیے ۔ میں اُن کے ہمراہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک آ دمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا۔ایک اورآ دمی ہاتھ میں بڑا پھر لیےاُ س کے سر ہانے کھڑا تھا۔ وہ اُس کے سر پر پھر مارتا ،سر کچلا جا تااور بڑا پھرلڑھکتا ہواد ور جا پڑتا۔وہ آ دمی پھر لینے جا تا اور جب تک واپس آتا، لیٹے ہوئے آ دمی کا سرٹھیک ہو چکا ہوتا۔ وہ آ کر پھراُسی طرح پتھر مار کر اُس کا سرکچل ڈالٹا۔ میں نے (جیران ہوکر) کہا:''سبحان اللّٰد! (اور پوچھا کہ) بیہ دونوں کون ہیں؟'' میرے ہمراہیوں نے کہا کہ' چلتے چلیے ۔'' میں اُن کے ہمراہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک آ دمی کے پاس پہنچے جو حیت لیٹا ہوا تھا۔ ایک اور آ دمی لوہے کا آ نکڑا ہاتھ میں لیے اُس کے سر ہانے جیٹھا تھا۔وہ اُس کی ایک باچھ میں آئکڑے کی اُنی ڈالٹا اور اُسے چیرتا ہوا گدی تک جا پہنچتا۔ پھروہ آئکڑے کی اُنی اُس کے نتھنے میں گھسیڑ تا اور گدی تک چیر ڈالتا۔ باجیواور نتصنے کو چیرنے کے بعدوہ آئکڑ ہے کی اُنی اُس کی آئکھ میں ڈالٹا اور گدی تک چیرتا جاتا۔ایک طرف سے چیر پھاڑ کر کروہ چیرے کے دوسری طرف آتا اور و بی عمل

د ہرا تا۔اتنے میں چہرے کی پہلی طرف ٹھیک ہوجاتی۔ دوسری طرف چیر پچپاڑ کر کے وہ پھر ے چبرے کے پہلی طرف آتا اور وہی عمل وہراتا۔ میں نے (نہایت تعجب سے) کہا: ''سجان الله! بيدونول كون بين؟' مير بهمراهيول في (جواب دينے كے بجائے ) كہا: '' چلتے چلیے ۔'' میں اُن کے ہمراہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم تندورجیسی ایک عمارت کے پاس پہنچے جس میں بہت شورشرا با تھا۔ ہم نے حجما نک کر دیکھا۔ اُس میں کئی ہے لباس مرد اور عورتیں تھیں۔ اُن کے تلے ہے آگ کی بہت بڑی لہر اٹھتی تھی تو وہ شور محاتے اور چیختے چلاتے تھے۔ میں نے یوچھا: ''بیکون میں؟'' میرے دونوں ہمراہیوں نے کہا '' طلتے چلیے ۔''ہم آ کے بڑھے اور حلتے جلتے لہوجیسی سرخ نہر کے قریب پہنچے۔نہر میں ایک آ دمی تیرتا تھا۔ نہر کنارے بھی ایک آ دمی جیٹھا تھا جس نے اپنے پاس بہت ہے پھر جمع کرر کھے تھے۔ تیرنے والا تیر تیرکر کنارے بیٹھےاُ س آ دمی کی طرف آ تااورا پنامنہ کھول دیتا۔ وہ آ دمی اُس کے مندمیں بیخر گھسیٹر دیتا۔ میں نے پوچھا:'' بیکون ہیں؟'' میرے دونوں ہمراہیوں نے کہ: '' چلتے چلیے '' ہم آ گے بڑھ گئے اور چلتے چلتے ایک نہایت مکروہ صورت آ ومی کے یاس بینیجے تم نے جومکروہ ترین صورت کا آ دمی دیکھا ہوگا، وہ دیباہی مکروہ صورت تھا۔ اُس نے آگ جلار کھی تھی۔وہ دوڑ بھا گ کراُس کے لیےا بندھن اکٹھا کرتا اوراُ ہے بھڑ کا تا پھرتا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہمراہیوں سے دریافت کیا: ''بیکون ہے؟'' انھوں نے مجھ ہے کہا: '' چلتے جائے۔''ہم آ گے بڑھے اور ایک باغ میں ہنچے جس میں بہاری سب رنگ کلیاں کھلی تھیں۔ باغ کے بیچوں نیج اتنا طویل القامت آ دمی کھڑا تھا کہ اُس کی اونچائی کے باعث مجھےاُس کا سرقریب قریب دکھائی نہیں دیتا تھا۔اُس آ دمی کے گرونہایت خوبصورت بیجے بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہمراہیوں سے یو چھا: '' بیلوگ کون ہیں؟''انھوں نے جھے ہے کہا:''جھلے آئے۔''ہم آگے ہوئے۔ چلتے ایک بہت تناور درخت نظر آیا۔ اتنا ہوا اور اتنا خوبصورت درخت میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے دونوں ہمراہیوں نے جھے ہے کہا:''اس پر پڑھ جائے۔'' ہم اُس پر پڑھے تو ایک ایسے شہر کے دروازے پر پہنچ گئے جو اِس طرح (سلیقے اورخوبصورتی) سے بناتھا کہ ایک اینٹ سونے کی دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھول دیا (لگائی گئی) تھی اور ایک اینٹ چا ندی کی۔ہم نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں ہمیں ایسے گئی لوگ نظر آئے جن کے بدن کا ٹھف حصد نہایت خوبصورت اور نصف حصد نہایت برصورت تھا۔ میرے دونوں ہمراہیوں نے اُن سے کہا کہ''جا وَاوراُس نہر میں کود پڑو۔'' (انھوں نے جس طرف اشارہ کیا تھا) وہاں ایک چوڑی نہر بہتی تھی جس کا نئے دورور تی دورہ ویکی تھی۔ تب پائی دود دھ کی طرح سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اوراُس نہر میں کود پڑے۔ جب وہ نہر سے نگلے تو اُن کی برصورتی دورہ ویکی تھی اورا ب وہ تمام کے تمام بہت ہی خوبصورت ہو گئے تھے۔ تب





میرے دونوں ہمرا ہیوں نے مجھے کہا:'' یہ جنت عدن ہے۔ 🏜 اور وہ رہا آپ کا گھر۔'' میری نگاہ او برکی طرف اُٹھی تو ایک محل دکھائی دیا بالکل سفید بدلی کا سا۔اُن وونوں نے مجھ ے کہا:''وہ آپ کا گھر ہے۔''میں نے اُن ہے کہا:''القدتم کو ہر کت دے! میں تو چلا اینے گھر۔'' اُنھوں نے کہا:''ابھی نہیں،لیکن آپ اُس میں جائیں گے۔'' میں نے کہا.'' آج رات تومیں نے نہایت عجیب وغریب منظر دیکھے۔وہ کیسے منظر تھے؟'' وہ بولے:''ہم آپ کوابھی اُن کے متعلق بتاتے ہیں۔وہ آ دمی جس کا سرپھر پر کچلا جاتا تھا،قر آن اخذ کرتا تھا( قر آنی تعلیم حاصل کرتا تھا) پھرا ہے چھوڑ دیتا تھا اورفرض نماز ترک کر کے سور ہتا تھا۔ وہ آ دمی جس کی باچھیں، نتھنے اور آ تکھیں گدی تک چیری جاتی تھیں، اپنے جی ہے ایک جھوٹ گھڑتا تھا، پھرضج سوہرے گھر ہے نکلتا اور جابجا وہ جھوٹ کہتا تھا۔ بعدازاں اُس کا جھوٹ افواہ بن کر جارسو پھیل جاتا تھا۔ 🍱 تندورجیسی عمارت میں جو برہنہ لوگ آپ نے د کیھے، وہ زنا کیا کرتے تھے۔ 🖪 وہ آ دمی جوخونی نہر میں تیرتا اور پھر کھا تا تھا، سودخور تھا۔ 🔼 وہ مکروہ صورت آ دمی جو آ گ بھڑ کا تا تھا، داروغہ جہنم ما لک ہے۔ لیے قد کے جوصاحب

■ عربی زبان میں عدن اُس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آ دی مستقل طور پرتیام کرتا ہے۔ 

ق ذرائع ابلاغ پر جو جھوٹ ہولے جاتے ہیں، جو آنا فانا دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں، وہ بھی ای قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔

ہیوٹ تندور میں اِس لیے محبوس سے کہ دنیا میں انھوں نے خود کو حرام شہوتوں کے تندور میں قید کیے رکھا تھا۔ بر ہند یول سے کہ وہ دنیا ہیں فیرول کے آگے بر ہدہ ہوتے تھے۔ نیچ سے اس لیے جیتے سے کہ انھوں نے بدن کے نچلے اعضاء کو گن ہ کا ذریعہ بنایا تھے۔ کا سود کا حرام مال کھانے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ پھر کنگر کے ابدن کے نچلے اعضاء کو گن ہ کا ذریعہ بنایا تھا۔ کا سود کی حرام مال کھانے کے متر ادف تھا تو مرنے کے بعد کھالیتا، سود نہ کھا تا رکیکن جب اُس نے سود ہی کھایا جو پھر کنگر کھ نے کے متر ادف تھا تو مرنے کے بعد اُسے بطور سرنا پھر کنگر ہی کھلا کے گئے ، نیز لوگوں کا جوخون نچوڑ نچوڑ کے اُس نے سودی روپیا کھا کیا تھا،
اُسے بطور سرنا پھر کنگر ہی کھلا کے گئے ، نیز لوگوں کا جوخون نچوڑ نچوڑ کے اُس نے سودی روپیا کھا کیا تھا،
اُسے بطور سرنا پھر کنگر ہی کھلا کے گئے ، نیز لوگوں کا جوخون نچوڑ نچوڑ کے اُس نے سودی روپیا کھا کھا کہ کہتے ہیں۔



باغ میں تھے، وہ ابراہیم علینا تھے۔ اُن کے اردگر وجو بیچے تھے، وہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوئے میں تھے، وہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوئے تھے۔ وہ صحابہ کرام نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! کیا مشرکین کے بیچ بھی اُنھی میں شامل ہیں۔'' قرمایا:''مشرکین کے بیچ بھی اُنھی میں شامل ہیں۔'' قرمایا:''مشرکین کے بیچ بھی اُنھی میں شامل ہیں۔'' قرمایا:''مشرکین کے بیچ بھی اُنھی میں شامل ہیں۔'' قرمایا:''قول نے ایجھے اعمال لوگ جن کے بدن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، اُنھول نے ایجھے اعمال کی ہے تھے اور بُر رہے بھی۔اللہ تعالی نے اُنھیں معانی کردیا۔'' ق

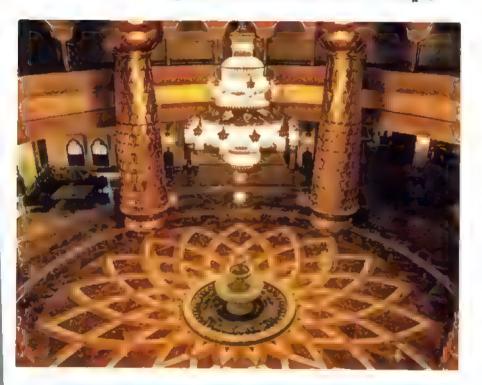

■ اور بچین ہی میں وفات پاگئے تھے۔ اس مطلب یہ ہے کہ جو بچ بچین میں وفات پاجاتے ہیں، وہ سید سے جنت میں وفات پاجاتے ہیں، وہ سید سے جنت میں وار حضرت ابراہیم علیا اُن کی تکہداشت کرتے ہیں۔ اُن میں وہ معصوم بچ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے مال باب مسلمان نہیں ہوتے ۔ کیونکہ وہ بچ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے سے ۔ انا صحیح البخاری محدیث: 7047 ومسد أحمد 3/5.

# عداب قبر کہے وجو ھات

البد تعالى في وجد الإسلام في تعديد الماس المحدد الماس الماس المحدد الماس الما







آیات شریعت میں ایسے متعددا عمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بدولت آومی مرنے کے بعد جزائے خیر یا سزائے شرکا مستحق قرار پاتا ہے۔ إن اعمال کی تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ آومی اچھا عمال اپنائے اور کر سے اعمال سے اجتناب کر کے جزائے خیر کا حقدار مضہرے۔ ذیل میں ایسے چند بدا عمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا مرتکب عذابِ قبر سے دوجیار ہوتا ہے۔

شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خالق مطلق، یعنی اللہ تعالی کوچھوڑ کرمخلوق ہے دعا کرے، اُس کے آ گے سر جھکائے، اُس سے مدد مانگے، اُس کے لیے قربانی کر ہے اور تمام عبادات اُس کے لیے انتجام دے۔ ایسے تمام اعمال کا مرتکب کا فر ہے۔ فرمانِ نبوی کے مطابق کا فرکو قبر میں یہ سزاملتی ہے کہ ایک اندھا، بہرا، گونگا آدمی اُس پر مسلط کر دیا جا تا ہے۔ ایسا زبر دست آہنی ہتھوڑ ا اُس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اُس نے بہاڑ کو ضرب لگائی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوجائے۔ وہ اُس ہتھوڑ ہے سے کا فرکو اِس نور کی ضرب لگا تا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے سوامشر ق ومغرب کی تمام مخلوق اُس کی آواز منتی ہے۔ وہ ضرب کھا کر کا فرمٹی ہوجا تا ہے۔ بعد از ان اُس میں دوبارہ روح ڈ الی سنتی ہے۔ وہ ضرب کھا کر کا فرمٹی ہوجا تا ہے۔ بعد از ان اُس میں دوبارہ روح ڈ الی حاتی ہے۔

ایک اور حدیث میں اُس آئنی ہتھوڑے کی ہیئت بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا: "مشرق و مغرب کی تمام مخلوق جمع ہوکر اُس ہتھوڑ ہے کو اٹھانے کی کوشش کرے تو بھی نداٹھا پائے۔ اُس کی ضرب سے کا فرکی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اُس کی قبرا تنی تنگ کر دی جاتی ہے

استن أبي داود عديث:4753.



# كەأس كى پىليان آپس مين ال جاتى ہيں۔''

کے دوں پلید بیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتے۔ یوں پلید بیشاب کپڑوں کو لگ جاتا ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے جوعذابِ قبر کا باعث بنتا ہے۔

ارشادِ نبوی ہے: ''عذابِ قبرزیادہ تر پیشاب کی وجہ ہے ہوتا ہے۔'' اللہ اس اس لیے آدمی کو جائے نماز کو پلیدی کے اثرات سے پاک رکھے۔ پاک رکھے۔

 روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی تا آیا جمروں کے قریب سے گزرے۔ فرمایا: ''اِن دونوں کو عذاب ہورہا ہے۔ اورعذاب انھیں کسی بڑے گناہ کی وجہ نے بیں ہورہا۔ اِن میں سے ایک تو پیشاب (کی بلیدی) نے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ یہ کہہ کرآپ نے کھجور کی ایک ہری بینی اٹھائی، اُسے دو گھڑے کیا اور ایک ایک گھڑا دونوں قبروں میں گاڑ دیا۔ صی برکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے کا ہے کو ایسا کیا؟ فرمایا: ''جب تک یہ ڈالیاں سوکھیں گی نہیں، شاید اِن کے عذاب میں کی کردی جائے۔'' 📭

فیبت کا مطلب ہے، پیٹھ چھے کی کری عادت یا بُری بات بیان کرنی ۔ کسی کی عدم موجودگی میں اُس کی ذات پر کیچڑا چھالنی ۔

ریجی بڑا گناہ ہے اور برزنی زندگی میں اِس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم حلی ایک فرمایا: ''معراج کی رات جب مجھے آسانوں پر لے جایا گیا تو میں نے پچھالوگ ایسے دیکھے جن کے ناخن تا نبے کے مضے۔ وہ (اُن ناخنوں سے ) اپنے چبر سے اور سینے نوچ رہ ہے تھے۔ میں نے جبر میل سے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں۔ اُس نے بتایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے (اُن کی غیبت کرتے ) اور اُن کی عزت پر کچپڑ اچھالتے تھے۔'' قا



مال غنیمت کے تقتیم ہونے سے پہیا اُس میں سے پچھ چرالینا غلول کہلاتا ہے۔قرآن مجید میں اِس کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتٍ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾

 ■ صحيح المحاري، حديث. 218، و صحيح مسلم، حديث: 292 أسس أبي داود، حديث: 4878. + ال عذاب قبر كي وجو بات

''اور جو کوئی خیانت کرے گا،اس نے جو خیانت کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ حاضر ہوگا۔''

غلول بھی عذابِ قبر کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فی تیزنے نے بیان کیا کہ ہم نے خیبر فی کیا تو مالی غنیمت میں سونا چا ندی نہیں ملا بلکہ بھیٹر کمری، اونٹ گائے، ساز و سامان اور باغات ہاتھ آئے۔ ہم رسول اللہ سی تیزا کے ہمراہ واپس آئے اور وادی القری میں پہنچے تھے۔ مدعم نامی ایک غلام بھی آپ کے ہمراہ تھا جو بنوضاب کے آدمی نے آپ کو تخفے میں دیا تھا۔ مدعم نامی اللہ سی تا ہوا آیا اور وہ رسول اللہ سی تا ہوا آیا اور سول اللہ سی تا ہوا آیا اور سیدھا اُس کے جا لگا۔ وہ و ہیں ڈھیر ہوگیا۔ لوگوں نے کہا: '' اُسے شہادت مبارک ہو۔'' سیدھا اُس کے جالگا۔ وہ و ہیں ڈھیر ہوگیا۔ لوگوں نے کہا: '' اُسے شہادت مبارک ہو۔'' آپ نے فرہ بیا:'' بلکہ اُس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! فتح خیبر کے روز اُس نے نفرہ بیا: '' بلکہ اُس ذات کی تھم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! فتح خیبر کے روز اُس نے تقسیم سے پہلے مالی غنیمت میں سے جوشال چرائی تھی، وہ اُس پر آگ بین کر بھڑک رہی ہوں ہے۔'' یہن کر ایک آدمی جو تے کا تسمہ لیے حاضر خدمت ہوا اور بولا: ''میں نے یہ مالی غنیمت میں سے چرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ لیے حاضر خدمت ہوا اور بولا: ''میں نے یہ مالی غنیمت میں سے چرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ نے اُس کے تعمیل سے چرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ نے اُس کی تعمیل سے جرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ نے سی سے جرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ نے سی سے جرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ نے تعمیل سے جرایا تھا۔'' آگ کا تسمہ نے سی سے جرایا تھا۔'' آپ کی کا تسمہ نے سی سے جرایا تھا۔'' آپ کی کا تسمہ نے کیا تھا۔'' آپ کی کا تسمہ نے کیا تا تھا۔'' آپ کی کا تسمہ نے کیا تھا۔'' آپ کی کا تسمہ نے کیا کیا تسمہ نے کیا تا تھا۔'' آپ کی کا تسمہ نے کیا کیا تھا۔'' کیا تسمہ نے کیا کیا تھا۔'' کیا تسمہ نے کیا کیا تھا۔'' کیا تھا۔'' کیا تسمہ نے کیا کیا تھا۔'' کیا تسمہ نے کیا کیا تھا۔'' کی کا تسمہ نے کیا کیا تسمہ نے کیا کیا تھا۔'' کی کی کا تسمہ نے کیا کیا تسمہ نے کیا کیا تسمہ نے کیا کیا تسمہ نے کیا کیا تسمب نے کیل کیا تسمب نے کیا تسمب نے کیا تسمب نے کرنے کیا تسمب نے کیا تسمب نے کیا کیا تسمب نے کیا کیا تسمب نے کیا

١١ أل عمرن 161:3. ◘ صحيح المحاري، حديث 4234، و صحيح مسلم، حديث: 115





رمضان المبارک میں روزہ رکھن فرض ہے۔ جو آدمی رمضان المبارک میں غروبِ
آقاب سے پہلے بلاعذر کھا تا پیتا ہے وہ مرنے کے بعد سرنا کا سخق کھر تاہے۔ رسول القد تؤین آئے۔ انھوں نے جھے بازو سے پکڑااور نے ایک مرتبہ فرمایا: ''میں سور ہا تھا کہ دو آ دمی آئے۔ انھوں نے جھے بازو سے پکڑااور ایک پہاڑ کر چڑھ جائے۔ میں نے کہا کہ میں تواس بہاڑ پر پٹر ھ جائے۔ میں نے کہا کہ میں تواس بہاڑ پر نہیں چڑھ یا وال گا۔ وہ بولے: ''ہم آپ کی مدد کریں گے۔' چنا نچہ میں پہاڑ پر پر ھے نے لگا۔ چوٹی پر پہنی تو تیز تیز آوازیں سائی ویں۔ میں نے بوچھا: ''یہ آوازیں کی کہ جہنے پہلے۔ اوازیں کی جہنے کیا ہوں کہ چھے ذرا آگے لے گئے۔ کیا وہ کھیا ہوں کہ پچھلوگ کو نچوں سے الٹے لاکائے گئے ہیں۔ ان کی با چھیں چردی گئی ہیں جن میں سے خون ہر ہا ہے۔ میں نے بوچھا: ''یہ کون لوگ ہیں؟'' انھوں نے بتایا: ''یہ لوگ میں سے خون ہر ہا ہے۔ میں نے بوچھا: ''یہ کون لوگ ہیں؟'' انھوں نے بتایا: ''یہ لوگ میں المبارک میں) وفت افطار سے پہلے افطار کرلیا کرتے تھے۔'' ا

یے تھیں وہ چندا حادیث جن میں برزخی زندگی کے عذاب کی بعض تفصیلات پیش کی گئی

يں۔



''اہلِ قبر کے احوال ہے آگا ہی حاصل کرنی چاہیے۔ یوں آ دمی کو گنا ہوں سے بیختے میں مدوماتی ہے۔''

 <sup>■</sup> المستدرك للحاكم 430/1 والمعجم الكبير للطرابي: 8 /155 156 و صحيح اس حريمة.
 273/3.

# عذابِ قبر سے نجات

مسلمانوں کو فرائض و واجبات کی انجام دہی اور منہیات (حرام کردہ باتوں) ہے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اِس من میں رسول الله من این اعمال کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں جوعذاب قبرے نجات دلاتے ہیں۔

تمام اعمالِ صالحرآ دی کوع م طور سے نفع دیتے اور دنیا وآخرت میں اُس کے لیے بلندی ورجات کا باعث بنتے ہیں۔ ذیل میں اُن نمایاں اعمالِ صالحہ کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جوعذابِ قبر سے نجات دلاتے ہیں:



نمازسب سے بڑی عبادت ہے۔جوآ دمی نماز کی پابندی کرتا ہے،اُس کادین وایمان محفوظ رہتا ہے۔نماز عذا ہے قبر سے نجات پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔







# ز کاۃ بھی اسلام کا ایک بڑا رکن ہے۔ اِس کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ زکاۃ کے



آٹھ مصارف ہیں جن کی تفصیل سورہُ تو بہ کی آیت: 60 میں بیان کی گئے ہے۔





روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ رمضان المبارک کے روز نے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ نفلی روزوں میں پیراور جعرات کا روزہ، نیز یوم عاشورا، (9 محرم) اور یوم عرفہ ( 9 ذی الحجہ) کے روز نے نمایاں طور پرشامل ہیں۔





صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالٹا اور عذابِ قبر سے نجات ولاتا ہے۔ صلدرمی کی نمایاں صورت بیہے کہ

آ دمی اینے والدین سے صلد حمی کرے، اُن سے اچھا سلوک کرے اور اُن سے نہایت نرمی

### كساته بين آئـــ







آدمی کوسب سے پہلے اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے حسنِ سلوک کرنا جا ہیں۔ اُن سے نرمی کا برتاؤ کرنا جا ہیں۔ بعد ازاں تمام لوگوں سے، بالخصوص

پڑوسیوں اور دیگر قریبی رشتے داروں ہے حُسنِ سلوک کرنا جا ہے۔خوش اخلاقی سے پیش آنا



بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگوں سے خسنِ معامد کرنا اور اُن کے حقوق ادا کرنا بھی خسنِ سلوک میں شامل ہے۔

ہ وی کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کیں آ دمی کو بہت فا کدہ پہنچاتی ہیں۔ اِن سے خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا وُں کے دوران میں عذا ہے تبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگئی جا ہے۔ مدا ہے تبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگئی جا ہے۔ رسول اللہ شائیڑا کثر بیدعا کیا کرتے تھے:

◘ المعجم الأوسط للطبراني 300/3 والمستدرك للحاكم: 535/1 536 536

۵۰ <u>کذاب قبرے نجات</u>

«اَللُّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمُ وَعَذَابِ الْغَنْرِ»

''اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں لا چاری و ناکاری ہے <sup>1</sup> اور کسل مندی، کردلی، کنجوی، بڑے بڑھا ہے اور عذا ہے قبر (ے۔)' ا

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُنك مِنَ الْبُحْلِ • وَ أَعُودُبِكَ مِنَ الْجُنْنِ • وَ

الْعَجْزُ كاصلى معنى بين، وقت بركام ندكرنا، آج كل كرنا، آج كا كام كل برناك ـ

2706: صحيح البحاري مديث 2823 وصحيح مسلم حديث





أَعُوذْبِكَ مِنْ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ۚ وَ أَعُودُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ »



🚹 صحيح البخاري، حديث. 6390.

وَ عَذَابِ الْقَبْرِ • وَ شَرِّ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدُّجَالِ • وَ شَرِّ فَتْنَةِ الْفَقْرِ • وَ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنْي »

''اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہول فتنۂ نار (جہنم) ہے، عذاب نار (جہنم)، فتنهٔ قبر، عذابِ تار (جہنم)، فتنهٔ قبر، عذابِ قبر، فتنهٔ عربت کے شراور فتنهٔ دولت کے شراھے۔)''

یکی وجہ ہے کہ نماز جنازہ کی جو وعائیں صدیث میں آئی ہیں، اُن میں بیدوعا بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کوعذابِ قبرہے بچائے۔

«وَ أَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

''(اےاللہ!)اُ ہے عذابِ قبرے محفوظ فرما۔'' 🏿

## وہ افراد جوعذابِ قبر سے محفوظ رھیں گے

نبی کریم مظیم نے جس طرح اُن اعمالِ صالحہ کا ذکر کیا ہے جوعذابِ قبر سے نجات دلاتے ہیں، اُسی طرح آپ نے اُن افراد کے بارے میں بھی بتایا ہے جوعذابِ قبر سے محفوظ رہیں گے۔ تفصیل حب ذیل ہے:

شہید ہے مرادوہ مجابدیا سپاہی ہے جواللہ کی راہ میں نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے مارا جائے۔ایک صاحب نے رسول اللہ طاقیام ہے عرض کیا: '' کیا وجہ ہے کے شہید کے سواتمام

1 سس النسائي، حديث: 5468، و سنن اس ماحه، حديث 3838. 2 صحيح مسلم، حديث: 963.



اہلِ ایمان فتنہ قبر میں مبتلا ہوں گے؟'' آپ نے فرمایا:''شہید کے سر پر اہرانے والی تلواروں کی چمک ہی بہت کافی فتنہ ہے۔''



عربی زبان میں فتنہ آزمائش اورامتحان کو کہتے ہیں۔ قبر میں مفکر تکیر جوسوال جواب کریں کے وہ بڑا سخت امتحان ہوگا، اس لیے اُسے فتنۂ قبر کہتے ہیں۔ رسول اللہ سائیڈ مفتۂ قبر سے اللہ کی پنا ہ ما نگا کرتے تھے۔ امت کو بھی آپ منائیڈ اُسے نے یہ دعا کرنے کی تلقین فر مائی تھی۔



پہریدار سے مراد وہ پہریدارمجامدیا سپاہی ہیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے

1 سنن النسائي، حديث: 2055 .

اورگھر بارکو خیر باد کہدکرزندگی کاطویل عرصہ سرحدوں پر پہرا دیتے گزار دیتے ہیں۔ایسے
افراد القد تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے اجروثواب کے ستحق قرار پاتے ہیں۔ارشادِ نبوی
ہے: '' آ دمی جب مرجاتا ہے تو اُس کے اعمال نامے کومہر بند کر دیاجاتا ہے، سوائے اُس
کے جو القد تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے وفات پایا ہے۔ اُس کے اعمال نامے میں روزِ
قیامت تک اعمالِ صالحہ درج ہوتے رہتے ہیں اور وہ فتن تربے محفوظ رہتا ہے۔'

اہلِ ایمان پر جوبھی آ زمائش آئی ہے اُس سے اُن کے گناہ معاف ہوتے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیماری بھی آ زمائش ہے۔ وہ موت کا پیغام لائے تو بھی اجروثواب ہی کی باعث ہے۔ارشادِ نبوی ہے:

«مَنْ يَقْتُلُهُ مَصْهُ فَلَنْ يَعَدَّبَ فِي قَبْرِهِ»

'' جس آ دمی کو اُس کا پبیٹ مار ڈالے، اُسے قبر میں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔'' 1

■ سنن أبي داود، حديث: 2500، و حامع الترمدي، حديث: 1621. أحامع الترمذي، حديث: 1624. ألم ما الترمذي، حديث: 1064 و سنن النسائي، حديث: 2054.





''جس آ دمی کو اُس کا پیٹ مار ڈالے۔'' اِس کا مطلب سے کہ جوآ دمی پیٹ کی ارگا ہے۔'' اِس کا مطلب سے کہ جوآ دمی پیٹ کی بیاری سے مرے۔

ا يک اور حديث ہے اس امر کی تائيد ہوتی ہے جس ميں ني کريم سائيلم نے فر ما يا تھا:

«ٱلمَبْطُونُ شَهِيدٌ»

دو پین کی بیاری مرف والاشهید ہے۔

قرآنِ مجیدتمام کاتمام خیرو بھلائی کاسر چشمہ ہے، تاہم نبی کریم طالیم نے بعض سورتوں کی فضیلت علیحدہ سے بھی بیان کی ہے۔سورۂ ملک کے متعمق آپ سالیم نے فرہ یا کہ بیہ سورت عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔حدیث کے الفاظ ہیں:

«سُورَةُ الْمُلْكِ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَسْرِ»

''سورت ملک عذاب قبرے محفوظ و مامون رکھتی ہے۔'' 🗖

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ کھی کا قول ہے کہ جوآ دمی ہررات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہےاللہ تعالیٰ اُسے عذاب قبر ہے محفوظ رکھے گا۔

وہ مزید فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں ہم اِس سورہ کوسورۂ مانعہ (عذاب سے محفوظ رکھنے والا سورہ) کہا کرتے تھے۔ کتاب اللہ کی بیدوہ سورت ہے کہ جوآ دمی اُسے روز اندرات کو علاوت کرتا ہے وہ خیر کثیر حاصل کرلیتا ہے۔



قبر ہر صاحب قبر کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔ رسول القد سائیل نے حضرت سعد بن معاذ بھائیل کے متعلق فرمایا تھا: ''یہ وہ آ دمی ہے جس کے لیےعرشِ ربانی حرکت میں آیا، آسان کے دروازے جس کے لیے کھول دیے گئے، ستر ہزار فرشتوں نے جس کے جنازے کو کندھا دیا، اسل مرتبہ دبایا گیا، پھر (قبر کو) سیج کردیا گیا۔'' 🖪 اُسے بھی (قبر میں) ایک مرتبہ دبایا گیا، پھر (قبر کو) سیج کردیا گیا۔'' 🖪



''جوآ دمی اُن تمام اعمالِ صالحہ پر کار بندر ہتا ہے جوعذابِ قبر سے نجات ولاتے ہیں، وہ واقعی خوش نصیب ہے۔''

<sup>■</sup> السلسلة الصحيحة ، حديث، 1140 كا السس الكبرى للنسائي 1263/9 حديث: 10479 ، و السلسلة الصحيحة ، حديث 1140 كا سس النسائي ، حديث، 2057.

# وەمخلوقات جومٹانھیںھوٹیں

وات باری تعالی کے سواہر شے کوفا ہوتا ہے، تا ہم آ تھا کی قلوقات ہیں جنمیں قرآن اوست میں فاسے منتقی قرارویا گیا ہے۔ تنمیل حب ویل ہے



ریر مدی ہڈی کے ٹھلے سرے مراد
ہور در مدی ہڈی کے آخری میرے کا ٹھلا
فوکدار صد فرنی میں اے عب بسب اللہ من المان کا تمام
ہون قا ہوجاتا ہے۔ قیامت کو انسان ای بدن قا ہوجاتا ہے۔ قیامت کو انسان ای بدن قا ہوجاتا ہے۔ قیامت کو انسان ای بدن قا ہوجاتا ہے۔ آرشاد

اكُلُّ ابْنِ آهَم يَأْكُلُهُ النَّرَابُ إِلَّا

مجب الذُّنبي، مِنهُ خُلِقَ و فِيهِ أُوكُب

این آدم کے تمام بدن کومٹی کما جاتی ہے سوائے دیڑھ کی کے مجلے سے



### کے۔اُس سے انسان کو تخلیق کیا گیا تھا اور اس سے اُسے دوبارہ ترکیب دیا جائے گا۔ ا

روح کی حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم روح الی مخلوق ہے جوفنا نہیں ہوگی۔ارشادِ نبوی کے مطابق مرنے کے بعد اہلِ ایمان کی ارواح جنت کے پرندوں میں رہتی ہیں۔ وہ پرندے جنت میں اڑتے پھرتے اور اشجارِ جنت کا پھل کھاتے ہیں۔

جنت وجہنم بھی اللّٰہ تعالٰی کی دوا لیے مخلوقات ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گی اور فنانہیں ہوں گی۔ارشاد ہاری تعالٰی ہے:



■ صحيح مسلم عديث: 2955. عصحيح مسلم عديث: 1887



﴿خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدُا﴾

'' اوروہ ان میں ہمیشہر ہیں گے۔''



عربی زبان میں اُس تخت کوعرش کہتے ہیں جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا بھی عرش ہے جس پہلے تخلیق کیا ہے۔ اُس نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سات مقامات پرعرش کا ذکر کیا ہے، چنانچ فرمایا:

﴿ ٱلرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُولَى ﴾

''وہ رحمٰن ہے،عرش پرمستوی ہے۔'' 🗷 ایک اور موقع پر فرمایا:

﴿ ثُمَّ اسْتُوٰى عَلَى الْعَرْشِ ﴾

'' پھروہ عرش پر مستوی ہو گیا۔''

جب صور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات فنا ہوجا ئیں گی ، تا ہم عرش اُس وقت بھی فنانہیں ہوگا اور باقی رہے گا۔



حضرت عبداللد بن عباس جا شفا کے بقول کری پراللہ تعالی اپنے قدم رکھتا ہے۔اُس کی سے

🗖 النسآء4:57.5 طه 5:20 الأعراف7:54.

ا و و مخلوقات جون نيس مول

# مخلوق بھی فنانہیں ہوگی۔



حوریں وہ جنتی عورتیں ہیں جو جنت ہی میں رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ بھی فنا نہیں ہول گی۔



لوحِ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر کھی ہے۔ بیجمی فنانہیں ہوگ۔



الله تعالیٰ نے قلم تخلیق کیا اور اُسے انسانوں کی تفتر پر لکھنے کا تھم ویا تھا۔ یہ بھی فنانہیں ہوگا۔ارشادِ نبوی ہے:

"الله تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا اوراُس سے کہا کہ تکھو قلم نے عرض کیا: "رب کریم! کیا تکھول؟" فرمایا:" روز قیامت تک (کے لیے) ہرشے کی تقدیر لکھ







ۋالو\_''

امام سيوطى نے إن آتھوں اشياء كواكك شعرييں با تدھائے:

ثـمانية حُكُمُ الْمَقَاء يَعُشَهِ
مِن الْمَعْدُةُ وَالْمَافُونَ فِي حَيْرِ الْعَدَةُ

هي الْعرْشُ وَالْكُرْسِيُّ الْرُو حَدَّةُ وَعَدْدُ وَحَدَّةُ وَالْفَلَمُ

'' آٹھ مخلوقات الیک ہیں جن کے لیے تھم بقاہے۔ باقی تمام کی تمام عدم کے زمرے میں شامل ہیں۔ وہ آٹھ مخلوقات ہیں: عرش وکرس، جنت وجہنم، دم کی جڑ، روعیں اور لوح قلم۔''



''اللدتعالى جو حِابِهَا بِتِخليق كرتا ہے۔ جے حِابِهَا ہے باقی ركھتا ہے اور جے حِابهَا ہے فنا كرديتا ہے۔''

<sup>🖪</sup> سنن أبي داود؛ حديث: 4700؛ و حامع الترمذي؛ حديث: 2155 🖸 رفع الأستار للصمعاني؛ ص: 18.



اس سلسلے میں عوام کے نیج بہت می غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کا ازالہ کرنا ہے صد ضروری ہے تفصیل ذیل کے سات اہم نکات میں ملاحظ فرما ہے:

مرنے والے کوقبر میں جن اچھے یابرے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اُن کا تعلق غیب سے ہے، انسانی عقل اُن کے تصورات کا احاطہ کرنے
سے قاصر ہے۔ یوں اُن پر ایمان بالغیب لا ناضروری ہے جواہل ایمان
کی ایک نمایال صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ الْمَ مَ ذَٰلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبُبُ وَ فِيهِ فَالْمَدُ مُ اللَّهِ فَا فَيْهِ فَاللَّهُ مَا لَا لَكُنْ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَاللَّهُ مَا يُنْفِقُونَ الصَّلَّوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ وَيُقِيمُونَ الصَّلَّوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

''السم - بیکاب ہےجس (کے نازل ہونے) میں کوئی شک نہیں ، ہدایت ہے





متقین کے لیے۔وہ جوغیب پرایمان لاتے ہیں اوروہ نمازکو (اس کے آ داب کے ساتھ) قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کوعطافر مایا ہے،اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ ا

یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ قبر میں جزا وسزا کا تمام ترتعلق برزخی زندگی سے ہے۔ جوآ دمی مرجا تا ہے اور سزا کا مستحق ہوتا ہے، اُسے سزاملتی ہے، چاہے اُسے سپر دِخاک کیا جائے یانہ کیا جائے۔ وہ درندوں کالقہہ بن جائے، جل کرخاک ہوجائے ، سولی پرلٹکا یا جائے یا نہ کیا جائے ۔ وہ درندوں کالقہہ بن جائے ، جل کرخاک ہوجائے ، سولی پرلٹکا یا جائے یاغرق آ ب ہو، اُس کے روح و بدن کو بہر حال عذاب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے قبر میں مدفون آ دمی کوعذاب ہوتا ہے۔



عزیروں کے مرنے پر بہت سے لوگ (بالخصوص خواتین) نوحہ کرتے ، دوہائیاں کھینچے ، چینے چلاتے اور واویلا کرتے میں۔ ارشادِ نبوی کے مطابق ایسا کرنا حرام ہے۔ نبی کریم مُلَاثِم نے فرمایا:

الَيْسَ مِنْ مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْهُ مِنْ اللَّهِ

''وہ ہم میں سے نہیں جس نے (مصیبت آپڑنے پر) رضار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی ہی وہ ہائی پکاری۔'' 12 ایک اور روایت میں ہے کہ آپ شائی نے فرمایا:

1 البقرة 1:2-3.3 صحيح البحاري؛ حديث: 1297؛ و صحيح مسلم؛ حديث: 103.

"اَلنَّاثِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْءَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَابِ وَ درْعٌ مِّنْ حَرَبِ"

''نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبنہ کرے تو اُسے قیامت کے روز (قبرسے) اِس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اُس نے زنگ آلود قبیص اور تارکول مُلی شلوار پہن رکھی ہوگی۔'

ایوں جس آ دمی کا کوئی عزیز وفات پا جائے ، اُسے صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنے پر بڑے اجروثواب اجروثواب کی امیدر کھنی چاہیے۔ ایک حدیث قدی میں صبر کرنے والے کو بڑے اجروثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ تا تیان نے فرمایا:



🖪 صحيح مسلم احديث: 934.

"يَغُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَ لِعَبْدِي الْمُوْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَهِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَ ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ"

''الله تعالی فرما تا ہے: میں اپنے مومن بندے کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھالوں اور وہ (صبر کرے اور) ثواب کی امیدر کھے تو میرے پاس اُس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی جزانہیں۔''

ميسراا الممثلة

قبروں کی زیارت کرنی تھم شریعت ہے، تاہم زیارت قبور کا مقصد بیہ ہے کہ آ دمی عبرت حاصل کرنا جائز حاصل کرنا جائز نہیں۔ نبیس نہیں۔ زیارت قبور کے لیے دعا کرے۔ قبروں کی مٹی سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں۔ قبرستان میں آ کر فاتحہ خوانی نہیں۔ زیارت قبور کے لیے کوئی دن مختص کرنا بھی جائز نہیں۔ قبرستان میں آ کر فاتحہ خوانی



🛽 صحيح البخاري؛ حديث:6424.

کرنی بھی جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ ناٹھ آئے ایسائیس کیا کرتے تھے۔ آپ قبرستان میں آکر اہلی قبرستان کے لیے سفر کرکے اہلی قبرستان کے لیے سفر کرکے جائز نہیں۔ رسول اللہ ماٹھ کے فرمایا:

"لَا تُشدُّ الرِّحالُ إِلَا إِلَى ثلاثة مسَاجِدُ الْمَسْجِد الْحرَام وَ مَسْجِد الْحرَام وَ مَسْجِدي هٰذا وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى "

'' رخت سفر نہ باندھا جائے مگر تین مساجد (کی زیارت) کے لیے، معجد حرام، میری معجد اور معجد اقصلی '' • • •



قبر پر پھولوں کی چاوریں چڑھانی جائز نہیں۔ یہ کافروں کاطریقہ ہے جسے اپنان ہمارے لیے جائز نہیں۔ مرنے والوں کے لیے ایک منٹ کی خاموثی اختیار کرنی بھی جائز نہیں۔ یہ بھی کافروں کاطریقہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ گھر میں مرنے والوں کی یادگاری

المحيح المحاري، حديث 1995، و صحيح مسلم، حديث. 1397.



تصاویرلگانی بھی جائز نہیں۔ نبی کریم شائیل نے حضرت علی بڑائیڈ کو بید کہد کر روانہ فرمایا تھا:''جو تصویر دکھائی دے، اُسے مٹاڑ الواور جو قبراونجی نظر آئے، اُسے برابر کر دو۔''

جن زے کے ساتھ جاتے وقت بلند آواز ہے تکبیری کہنی اور کلمہ کشہادت پڑھنا خلاف شریعت ہے۔اس کے بجائے خاموثی سے اللّٰہ کا ذکر کرنا چاہیے۔

قبر میں اذان کہنی بھی جائز نہیں کیونکہ رسول القد طاقیظ ایسانہیں کیا کرتے تھے۔اسی طرح نمانے جنازہ پڑھنے کے بعداجتماعی دعا کرنا بھی خلاف شریعت ہے۔البتہ میت کوسپر و خاک کرنے ہے بعد دع کرنا مسنون ہے۔لہذا میت کی تدفین کے بعد ہرا یک کوانفرادی دعا کرنی چاہیے۔میت کوتا بوت میں رکھ کر فن کرنا بھی درست نہیں طبی ضروریات کا تقاضا ہوتوالگ بات ہے۔میت جس ملک میں ہو، وہاں کے قانون میں تابوت کے بنا تدفین کی مخبی شرہوت ہوتا گئے جائز ہے۔



آدی، مرنے والے کے ایصال تواب کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے، اِس میں پکھ حرج نہیں۔ تاہم نیک عمل شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ میت کے ایصال تواب کے لیے وہی نیک عمل کرنا چاہیے جوحدیث میں آیا ہے۔ میت کے لیے وعا کرنی، اُس کے ایصال تواب کے لیے جج وعمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا اور قربانی کرنی جائز ہے۔ مرنے والے کے ذمے روزے واجب الا داشے اور وہ نہیں رکھ پایا تھا تو اُس کی طرف سے روزے ہیں۔

البنة وه عبادات جن كا ذكر إس حوالے سے حديث ميں نہيں آيا، مرفے والے كے

<sup>🗖</sup> صحيح مسلم؛ حديث: 969.

ایصال ثواب کے لیے اُن کا بجالا نا جائز نہیں، مثلاً: نماز پڑھ کرم نے والے کونماز کا ایصال تواب کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں، تواب کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں،



ر بھی جائز نہیں۔ بدبدعت ہے۔

ترکے کی تقسیم سے پہلے اُس میں سے میت کی جمہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے ضروری میں۔ مرنے والاا گر قرض دارتھ تو تر کے کی تقسیم سے پہلے اُس کا قرض چکا نااورا گراُس نے پچھ دصیت کی تھی تو اُس کی وصیت کو مملی جامہ پہنا نا بھی ضروری ہے۔ سرور دوعالم من تیزا نے فرمایا:

«نَفْسُ الْمُوْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» ''جب تکمومن کی طرف ہے اُس کا قرض چکانہ دیا جائے ، اُس کی روح معلق رہتی ہے۔'' ق

📆 جامع الترمذي، حديث: 1078.



اسلامی ممالک میں قبر پرتی کا مسئلہ بڑی گھمبیر صورت اختیار کر گیا ہے۔لوگ قبرول کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں جاجا کر مرادیں مانگتے ہیں۔ وہ ہجھتے ہیں کہ قبروں میں پڑے مردے اُن کی حاجتیں پوری کرتے اور اُن کے مسائل کاحل نکالتے ہیں، حالانکہ ایہ بالکل نہیں۔ارشادیاری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْكِ اللهِ عِبَادٌ آمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَالْكُمْ ۗ فَادْعُوهُمْ فَ فَنْيَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴾

'' (اے مشرکو!) بے شک وہ لوگ، جنھیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ مھی جیسے بندے ہیں (احپھاتو) جب تم ان کو پکاروتو انھیں تمھاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سے ہو۔''

وہ خالق کو چھوڑ کرمخلوق (اور وہ بھی مردہ مخلوق) کے آگے دست سوال پھیلاتے ہیں جبکہ



المراع متعقد مات الم كات

التدتعالي فرما تاہے:

﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِنَّنُ يَنْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَالِهِمْ غَفِوْنَ ۞

'' اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جواللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جواسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا؟ جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے عافل ہیں۔'' قا قبر پرتی شرک ہے۔ میسب سے بڑا گناہ ہے۔قرآن مجید نے اِسے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔شرک بے غیرتی کی بہت بڑی علامت ہے۔ خالق کوچھوڑ کر، جوسب کو دیتا ہے اور جس کے خزانوں میں کوئی کی نہیں، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنا جو کسی کو پچھ نہیں و سے حسلتے، بے غیرتی ہی تو ہے۔ارشا و نبوی ہے:

«مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ يَدُّا ذَخَلَ النَّارَ»

'' جوآ دمی اِس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے سواکسی اور کو پکار تا تھا، وہ جہتم میں جائے گا ، ، 🗈

قبر پرمسجد بنانی حرام ہے بلکہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنی جائز نہیں جس کے تحق میں یا کسی سے میں قبر ہو۔ ارشاد نبوی ہے:

'' اُن امتوں کے لوگ جوتم سے پہلے گزری ہیں، اپنے ابنیاء وصلحا کی قبروں کو بجدہ گاہیں بنالیا کرتے تھے۔ دیکھو، تم قبروں کو بجدہ گاہیں نہ بنانا۔ میں شخصیں اس سے منع کرر ماہوں۔''

قبر پرمسجد بنانی ہی نہیں ، ہرسم کی تغییر کرنی حرام ہے کیونکدرسول اللہ س تیا نے قبر کے پخت

الأحقاف 2.5:46 صحيح المحاري، حديث: 4497 وصحيح مسلم، حديث 532

کرنے، اُس پر (مجاور بن کر یاویے) بیٹھنے اور اُس پر مزار بنانے سے منع کیا ہے۔
علم شریعت ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر کو اُسی مٹی سے پُر کیا جائے جو قبر سے
نکالی گئی تھی ۔ قبر کی او نچائی ایک بالشت سے زائد تبیل ہوئی چاہیے۔ قبر پر گنبد بنانا بھی حرام
ہے۔ نبی کریم مُلِی اُلی اُنے مضرت علی جائے کو یہ ہم دے کر روانہ فر مایا تھا کہ ' جو تصویر نظر آئے،
اُسے مٹاڈ النااور جو قبراونجی دکھائی دے، اُسے برابر کردینا۔' '

حب ذیل آیات میں شرک کی شدید ندمت کی گئی اور عقلی دلائل دے کراً س کی قباحتوں اور مشرکین کی حماقتوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے:

ارشاد بارى تعالى ہے:

🖬 صحيح مسلم، حديث: 970 🖪 صحيح مسلم، حديث: 969

تو خود پیدا کے جاتے ہیں۔ اور وہ ان (مشرکین) کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگرتم انھیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمھاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمھارے لیے برابر ہے کہتم انھیں (ہدایت کی طرف) بلاؤیا خاموش رہو۔ (اے مشرکو!) بے شک وہ لوگ، جنھیں تم اللہ کے سوا کیارتے ہو، وہ تھی جسے بندے ہیں (اچھاتو) جبتم ان کو پکاروتو انھیں تمھاری پکار کا جواب وینا چا ہے اگرتم ہے ہو۔ (اے نبی! مشرکین سے پوچھے:) کیاان کے کا جواب وینا چا ہے اگرتم سے ہو۔ (اے نبی! مشرکین سے پوچھے:) کیاان کے ایسے ہاتھ

ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہول؟ کیاان کی الی آ تکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہول؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ کہہ دیجے:تم اسے



شریکوں کو بلاؤ، پھرتم میرے خلاف (جو چاہو) تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت ندوو (پھر دیکھووہ میراکیارگاڑتے ہیں؟)۔ (کہددیجے:) بے شک میراکارساز تواللہ ہی ہے جس نے بیہ کتاب نازل کی اوروہ بی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے۔ اور جنھیں تم اللہ کے سوالگارتے ہو، وہ تمھاری مدوکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ندوہ اپنی مدو کر سکتے ہیں۔ اورا گرتم انھیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ می نہ پائیں گے اور (اب نہیا) آ ب انھیں و کیھتے ہیں کہ (بظاہر) وہ آپ کی طرف د کھورہے ہیں، حالانکہ وہ بین د کھیے ہیں۔

"الله اكيلا ہے، أس كا كوئى شريك نہيں، يہ ہے ايمان وعقيدہ - اس ايمان و عقيد ہے اس ايمان و عقيد ہے اس ايمان و عقيد ہے ا



🛽 الأعراف 7:191-198.





رسول الله س اليلم في ايمانيات كي تشريخ كرتے ہوئے فرمايا تھا: "(ايمان كامطلب ب كه) آپ الله كو، أس كے فرشتوں كو، أس كى كتابوں كو، أس كے رسولوں كواور يوم آخرت كو(دل سے) تتليم كرو۔"



یوم آخرت پرایمان لانے کا مطلب بیت میم کرنا ہے کہ موت آئے گی اور قیامت برپا ہوگ علامات قیامت کو اور قیامت کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، اُن کو ماننا بھی یوم آخرت پرایمان لانے میں شامل ہے۔ یوم آخرت کو جیٹلا نا کفر ہے۔

فرمان البي ہے:

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَالَ ضَلَّ ضَالَةُ يَعَنَّدًا ۞﴾

''اور جو شخص القد،اس کے فرشتوں،اس کی کتابوں،اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا اٹکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جایزا۔'' ، 🗷

مسلمانوں کا ایمان ویقین ہے کہ یوم آخرت آ کررہے گا۔اللہ تعالیٰ نے اُن کے تعلق فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبَالَاخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞

''اوروہ لوگ جواس پرایمان لاتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا گیا اور جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پریقین رکھتے ہیں۔''

1 صحيح مسلم، حديث: 8 2 النساء 4:36:4 البقرة 4:2.



جَبُد كَافر جولِهِ مِ آخرت كااور إس امر كاا تكاركرتے بيں كەمرنے والوں كود وباره زنده كيا جائے گا، اُن كے متعلق ارشاد ہواكہ وہ كہتے ہيں:

﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٢ ﴾

"جمیں (قیامت کا) یونمی خیال سات تا ہاور ہم (اس پر) یقین نہیں کر سکتے۔"
یول اِس امر میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ یوم آخرت آ کررے گا۔
ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ التِيهُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْدِ \* ﴾ " " أوريك بلاشبة قيامت آن والى ب،اس يس كونى شك نبيس اور ب شك الله النهان كواش عَ الجوقبرول عن (يرب ) مين - " " المناه



''جوآ دمی یوم آخرت اور جنت و دوزخ کا یقین نہیں رکھتا، وہ دینِ اسلام کا منکر ہے۔''

1 الحالبة 32:45 12 الحج 7:22.7.



# یوم آخرت کے اوصاف

﴿ يَاأَتُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَنَّ اللَّهِ حَتَّى ۖ فَا تَطَرُّكُمُ صَلَّهُمَا النَّاسَ ﴿ مِسَرَّاكُمُ اللَّهُ النَّاسَ ﴿ مِسَرَّاكُمُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ ﴿ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ ﴾ والله النَّاسُ الله النَّاسُ اللهُ النَّاسُ اللهُ النَّاسُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

> ڈالے'' سول اللہ مُلکام کے قرمایا

> > 1 يام 35 5

+) ﴿ يوم تخرت كاوصاف

«السَّاعَةُ حَقٌّ»

#### ''قيامت حقيقت ہے۔''



اُس روز انگال کا خاتمہ ہوجائے گا۔ وقت مقررتمام ہوجائے گا۔ جس نے اچھا گراجو کھ بھی کیا ہوگا، اُسے اُس کا بدلہ ل جائے گا۔ نہ کوئی اپنی نیکیوں میں اضافہ کرپائے گا اور نہ گنا ہوں میں کی۔ یوں آخرت کا دن کا فروں کے لیے بردا مشکل دن ہوگا۔ ارشا دِر بائی ہے:

﴿ فَذَٰ لِكَ يَوْمَ إِنْ يَوْمٌ عَسِيْرٌ \* عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ \* ﴿

'' نووہ دن سخت مشکل دن ہوگا۔ کا فروں کے لیے آسان ندہوگا۔'' تا ہم اہلِ ایمان کے لیے اُس روز کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گ۔ اُنھیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔اُن میں سے بہت سے عرشِ ہاری تعالی کے سائے تلے



#### ہوں گے۔



یوم آخرت بدلے کا دن ہے۔ مخلوقات نے جو پھی کیا تھا، اُٹھیں اُس کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے دیا جائے گا۔ جس نے دیا جائے گا۔ جس نے برے کام کیے تھے، اُسے جزائے خیر سے نوازا جائے گا۔ جس نے برے کام کیے تھے، اُسے سزا ملے گی۔ انسانوں کے اچھے بُرے تمام اعمال ہو بہو لکھے جارہے ہیں۔ اُن میں نہ تو سی قتم کی تبدیلی راہ پاتی ہے، نہ اُن کے لکھنے میں فرشتوں سے ذرہ بھر طعی ہوتی ہے۔ ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنُهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبْبَ فِيْهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْنَبُونَ ۞﴾

'' پھر کیا حال ہوگا جب ہم انھیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور (اس روز) برشخص کو اس کی کمائی کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا۔''



يوم آخرت كاليك وقت مقرر ہے جس ميں تقديم وتا خيرنہيں ہوگی۔ارشا واللي ہے:

﴿ قُلْ تُكُمْ مِيْعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتُخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٥

'' کہہ دیجے: تمھارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہتم اس سے ایک گھڑی پہچے رہ سکو گے اور نہتم آگے بڑھ سکو گے۔'' 🖪

1 العمران3:25 🖸 سا30:34.

آخرت کا دن بہت نزدیک ہے اگر چہم اُسے بہت دور بیجھتے ہیں۔اللہ تعالی نے پچیلی امتوں کو بھی یوم آخرت کے متعلق بتایا تھا۔ اُن کا دور گزر گیا۔ بیدامت محمد مید کا دور ہے جو اِس دنیا کی آخری امت ہے۔ اِس کے بعد دنیا کا اختیام ہوجائے گا اور قیامت آئے گی۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ النَّهُمُ يَرُونَهُ بَعِيْدًا \* وَ نَرْمُهُ قَرِيبًا \* ﴾

'' بے شک وہ (لوگ)اس کودورد کھتے ہیں۔اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔'' رسول اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنافِظ نے فرمایا:

«نُعِتْتُ أَنَ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ و قَرَلَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى»

'' مجھے قیامت کے اِس قدر قریب مبعوث کیا گیا ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں (قریب قریب ہیں۔) یہ کہہ کرآپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو باہم

ملايات

تہذیب انسانی کیسی بی ترتی کرجائے ، انسان فکروٹمل کی کتنی بی منزلیں طے کرج ئے ، آید قیامت کا سراغ پھر بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ بہت بڑا راز ہے جس سے التد تعالی نے انبیاء و ملائک کو بھی آگا و نہیں کیا۔ یول قیامت بالکل اچا تک آئے گی۔ فرمانِ البی ہے: ﴿ بَلْ تَانْتِیْهِمْ بَغْتَهُ قَنْتَبْهَتُهُمْ فَلاَ یَسْتَطِیْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ یُنْظُرُوْنَ شِا

1 المعارح 2.7,6:70 صحيح المحاري، حديث:5301، و صحيح مسلم، حديث:2951.



''بلکہ وہ (قیامت) اچانک ہی انھیں آلے گی، وہ ان کے ہوش کھودے گی، پھروہ اسے ٹال نہ کیس گے اور نہ انھیں مہلت ہی دی جائے گی۔'' 🎞 ایک اور موقع پرارشاد ہوا:

﴿ يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَهَا ۗ قُلْ إِنَّهَا عِلْبُهَا عِنْدَ رَقِّ ۗ لَا يُجَلِيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقْنَتُ فِي السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ ﴾

''(اے نی!) وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے؟ کہد دیجے: اس کاعلم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ وہی اے اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بھی ری وادشہ) ہوگی۔ وہ (قیامت) تمھارے پاس بس اچا تک ہی آئے گیاری (حادثہ) ہوگی۔ وہ (قیامت) تمھارے پاس بس اچا تک ہی آئے گیاری (حادثہ) ہوگی۔ وہ (قیامت) تمھارے پاس بس اچا تک ہی آئے گیاری گیا۔ گیاری گیاری



یومِ آخرت بہت بڑا دن ہوگا۔اُس روز مخلوقات کوئی ہولناک مراحل ہے گزرنا پڑے گا۔اُس کے پہلے اوراُس کے بعدویسا بڑا دن نہیں آئے گا۔فرمانِ الٰہی ہے:

﴿ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ \* يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ \* ١

''ایک عظیم دن کے لیے۔جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں سے ،، 🖪

1 الأسبياً 40:21 كا الأعراف 7-187 ق المطعفين 6,5:83

قیامت کے روز کا نئات کی ہر شے میں زبردست تغیر برپا ہوج ہے گا۔ آسان لال انگارا سا د کمنے لگے گا۔ سورج زمین کے بہت قریب آج ہے گا۔ رسول القد سائیلا نے فرہ بیا: '' قیامت کے روز سورج کو انسانوں کے قریب لایا جائے گا اور وہ ایک یا دومیل دور رہ جائے گا۔''



حدیث کے ایک راوی سلیم کا کہنا ہے کہ معلوم نہیں، اس میل سے زمین کی مسافت مراد ہے یا وہ میل جس سے آنکھوں میں سرمہ ڈالتے ہیں۔ (عربی زبان میں سرمہ ش کو بھی



میل کہتے ہیں۔)

مزید فرمایا: ''سورج لوگوں کو پھلائے گا۔ وہ اپنے اپنے انجمال کے حساب سے پیپنے میں نہائیں گے۔ کسی کی ایڑیاں پینے میں ڈونی ہوں گی، کوئی گھٹنوں تک پینے میں نہائے گا، کوئی زیر ناف تک پینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے پسینا منہ تک پہنچے گا اور وہ اُس میں ڈیکیال لگائے گا۔''

آخری جملہ کہتے ہوئے آپ مُؤلِّم نے دست مبارک سے مندکی طرف اشارہ کیا۔

آخرت کے دن میدانِ حشر میں تمام مخلوقات اکشمی ہوں گی۔ جن و اِنس و طاکک جمی وہاں جمع ہوں گے۔ اُن میں اچھے بھی ہوں گے اور بُرے بھی۔ نیک بھی ہوں گے اور بد بھی۔انبیاءوصلی بھی بارگا والہی میں حاضر ہوں گے۔لیکن میبتِ الہی کے باعث کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ سب کے سب خاموش کھڑ ہے رہیں گے۔ بولے گا وہی جھے رب تعالیٰ بولنے کی اجازت عطافر مائے گا۔ارشا و باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَرَ يَانَتِ لَا تَكُلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَهِنْهُمْ شَقِقٌ ۚ وَسَعِيْدٌ ۞ ﴿ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

﴿ وَخَشَعَتِ الْرَصُواتُ لِلرَّحْلُنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١ ﴾

🛽 مسيد أحمد: 3/6 و جامع الترمدي، حديث 2421 🖸 هود 11: 105

+ ازد كادمان

''اورسب آوازیں رخمٰن کے سامنے پست ہو جائیں گی، پھر آپ آ ہٹ (اور خفی آواز) کے سوا پچھے ن**س**ٹیں گئے۔'، <sup>11</sup>

قیامت کے روز دنیا کے
تمام بادشہوں کی بادشاہی
نتم ہوجائے گی۔ نہ کوئی
قیصر ہوگا نہ کسری ۔ نہ کسی
کے لیے جاہ وحشمت ہوگ
نہ کسی کی حکومت۔ نہ شاہی
محلات ہوں گئے نہ حرم
سرائیں۔ اُس روز صرف

قیامت کے روز دنیا کے تمام بادشاہوں کی بادشاہوں کی۔ بادشاہی ختم ہوجائے گی۔ بندکوئی قیصر ہوگا نہ کسریٰ۔ بنہ کسی کے کیے جاہ وحشمت ہوگی نہ کسی کی حکومت۔ بنہ شاہی محلات ہوں گے نہ حرم سرائیس۔ اُس روز صرف اللہ تعالی کی بادشاہی ہوگ۔ اُسی کا حکم چلے گا۔ اُسی کی ہر بات پر کان دھرے جا ئیں گے۔ وہی دنیا کے بادشاہوں کی تقدریکا فیصلہ کرے گا۔ اُس کی شہنشہی کے آگے کسی کو وم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اُس کی ہمت نہیں ہوگی۔ اُس روز وہ پورے جاہ وجلال سے پوچھے گا:

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ " يِتْهِ الْوْحِدِ الْقَهَادِ ١٠

''(الله يوچھے گا:) آج کس کی بادشاہی ہے؟ (پھرخود ہی فر مائے گا:) صرف الله واحدوقہار کی ئے' 🗷

قرآنِ مجيدين ايك اورموقع پرروز قيامت عصعلق فرمايا:

16:40 المؤمن 16:40.



﴿ ٱلْمُنْكُ يَوْمَهِنِهِ الْحَقُّ لِلزَّحْلِينَ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِويْنَ عَسِيِّرًا ۗ ﴾

"اس دن حقیقی بادشاہی رحمٰن ہی کی جو گی اور وہ دن کا فروں پر بہت سخت ہوگا۔"



ہروہ آدمی جود نیا میں سرکشی کی راہ پرقدم بردھا تا رہا، کفر وعصیان کی اندھیرنگریوں میں بھٹا تارہا، کفر وعصیان کی اندھیرنگریوں میں بھٹاتارہا، رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتارہا، ایب ہر آدمی قیامت کے روز بخت نادم ہوگا۔ بہت یجھتائے گا۔لیکن کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔قر آن مجیدنے اِس کی عکاس کی ہے۔فر مایا:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَّ يَدَيْهِ يَقُولُ يُنَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا ۞ يُونِيَكُتْي لَيُنَّنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَا نَاخَلِيْلًا ۞ لَقَدْ اَضَنَفِىٰ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىٰ ۖ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسِ خَذْ وْلًا ۞ ﴾

''اورجس دن (ہر) ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں میں دیائے گا (اور) کیے گا:اے کاش! میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا۔ ہائے میری کم بختی! کاش! میں فلاں



+ الإس فرت الصاف

( شخف ) کودوست نه بناتا۔ بلاشباس نے میرے پاس ذکر (قرآن ) آجائے کے بعد مجھے (اس ہے ) بہکادیا اور شیطان انسان کو (مصیبت میں ) بے یارومددگار چھوڑ دینے والا ہے۔''

تمام مخلوقات میں سے کسی کو پہتا ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ بیکا سکات کاسب سے بڑا جمید ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی کوآگا نہیں کیا۔ اِس کاعلم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں، چنا نجے ارشا وفر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَةِ ﴾

'' بے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے۔'' 🏻

مريدقرمايا:

﴿ يَسُنَكُوْنَكَ عَنِ الشَاعَةِ آيَانَ مُرْسَهَ تَفِيْمَ آنُتَ مِنْ ذِكْرَهَا ثَالَى رَبِكَ مُنْتَهُمَةً اللهُ وَيَهُمَ أَنْتُ مِنْ ذِكْرَهَا ثَالِكَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشُهَا اللهِ مُنْتَهُمُهَا اللهِ عَنْ يَخْشُهَا اللهِ اللهِ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشُهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

''(اے نی!) کافرآپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔آپ کواس کے بیان کرنے سے کیا غرض۔اس (کے علم) کی انتہا تو آپ کے رب بی کے پاس ہے۔آپ تو صرف ہراس شخص کوڈراتے ہیں جواس سے ڈرے۔''

تو كيا يمكن ہے كەمخلوقات ميں سے كى كو پية چل جائے كه قيامت كب آئے گى؟ حضرت جريل علياً ان رسول الله ظائل است سوال كيا تھا كه قيامت كب آئے گى؟

◘ الفرقان25:27-29. ◘ لقطن34:31. ◘ الثَّرَعْت 79:42-45.

آپ مُلَقِيم في جواباً فرماياتها:

المَالْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ"

'' قیامت کے متعلق جس سے بوجھا گیا ہے، وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانبا۔'' 1

حضرت عبدالله بن عمر التلظم کی ایک روایت کے مطابق رسول الله سلالیا کے فرمایا کہ غیب کی جابیاں یا نچے ہیں۔اور بیآیت تلاوت فرمائی:

الله عَنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْدَهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ لِمَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ لِمَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ لِمَا يَدُرِي نَفْسُ لِمَا يَدُرِي نَفْسُ لِمَا يَدُرِي اللهُ عَبِيْمٌ خَبِيْرٌ \* ﴿

' بے شک قیامت کاعلم اللہ بی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی ارش خون کے است کاعلم اللہ بی کے پاس ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ خوب جانے والا ،خوب باخبر ہے۔' (اقسان 34:31)



ا كرجميں پية چل جائے كەقيامت كب آئے گى توجميں كيافا كدہ موگا؟

حقیقت بہ ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب تک انسان کو بیہ پینہیں چلتا کہ اُسے موت کب آئے گی، یہ پینہ لگانے کا پچھانکہ نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، یہ پینہ لگانے کا پچھانکہ نہیں ہوگا کہ قیامت آجائے گی تو بھی پیضروری تونہیں کہ وہ سال کھر میں قیامت آجائے گی تو بھی پیضروری تونہیں کہ وہ سال

■ صحيح النخاري، حديث: 50، و صحيح مسلم، حديث: 9. 2 صحيح النخاري،
 حديث:4627.

بھر زندہ رہے گا۔ جب موت ہی کا پہتنہیں تو قیامت کا پہتہ چلے نہ چلے، کیا فرق پڑتا ہے۔ موت کو قیامت بھی اسی لیے کہا گیا ہے، لیعنی جومر گیا اُس کی قیامت تو آگئی۔

یکی وجہ ہے کہ رسول اللہ سائٹیل سے جب یہ پوچھاج تا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ اِس بے فائدہ سوال کو بڑے حکیما نہ طریقے سے دوسرے مفید سوال پر ٹال دیتے تھے۔ مثال کے طور پر بیسوال کہ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی ،تم یہ بتاؤ کہ قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے ، اُن کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہو؟

حضرت انس بن ما لک بھاتھ کی روایت ہے کہ ایک بدو خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: '' اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟'' آپ نے فرمایا: یہ بتا اک کہتم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کو قیامت کے لیے کوئی تیاری تو قیامت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کی مہال اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اُس کے رسول سے تیاری سے محبت کرتا ہوں۔''فرمایا: ''تم اُس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔''ہم نے عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی کہی تکم ہے؟ فرمایا:''ہاں۔''چن نچاس روز ہماری خوشی کا کوئی ٹھکان نہیں تھا۔



قیامت سروزائے گی؟

احادیث میں نہایت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت جمعے کے روز آئے گی۔ارشادِ نبوی ہے:

"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ " " " الشَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ " " " القامت بمع كروز بي آئ كي ." القامت المع كروز بي آئ كي ."

■ صحيح النخاري، حديث: 6167، و صحيح مسلم، حديث: 2.2639 صحيح مسلم، حديث: 854.2 صحيح مسلم، حديث: 854.



یکی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات جمعے کے دن سے خاکف رہتی ہیں۔ نبی کریم مُثَاثِیْنَا نے فرمایا: '' ہفتے کے تمام ایام ہیں بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اِس روز آ دم کی تخلیق عمل میں لائی گئی۔ اِسی روز اُنھیس زمین پرا تارا گیا۔ اُن کی توبیعی اِسی روز قبول کی گئی۔ جمعہ بی کے روز اُنھوں نے وفات پائی۔ قیامت بھی جمعہ بی کے روز آئے گی۔ جمعے کے روز جب صبح ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہاں کان ہوتی ہوتی طلوع آ قاب تک کان لگائے (دھیان) رکھتی ہے۔' ا

-

یوم آخرت کا مُنات کا سب سے ہولناک، سب سے طویل اور سب سے دشوار دن ہوگا۔وہ دن پچاس ہزار برس پرمجیط ہوگا۔اُس روز انسانوں کے تمام کڑائی جھکڑوں کا فیصلہ کیاجائے گا۔رسول اللہ مُناتِیج نے فرمایا:



''سونے چاندی کا مالک وہ شخص جوسونے چاندی کا حق (زکاۃ) اوا نہیں کرتا،
قیامت کے روز آگ کی بری بری تختیاں کاٹ کرانھیں نارِجبنم میں تپایا جائے گا،
پھراُن سے اُس آ دمی کے پہلو، ما تتے اور کمر کو داغا جائے گا۔ جوشی وہ تختیاں شعندی
پڑیں گی، اُنھیں دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا۔ وہ پچاس ہزار برس کا طویل دن
ہوگا۔ اُس کے ساتھ بہی ہوتا رہے گا تا آنکہ لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کیا
جائے گا۔ تب وہ اپناراستہ دیکھے گا، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔''
اہل ایمان کے لیے یوم آخرت بہت آسان ہوگا۔ اُن کے لیے نہ وہ طویل ہوگا اور نہ
دشوار۔ وہ یوم آخرت یول گزاردیں گے جیسے ظہر سے عصر تک کا وقت گزارا کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ بڑنٹو کی روایت ہے کہ رسول اللہ سوجی نے فرمایا:

ایوم الْقِیامَة عَلی الْمُوْمنین كَفَدْرِ مَا بِیْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ الْمُدُّرِ مَا بِیْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ الله "الله ایمان کے لیے قیامت كا دن اتنا ہى (مخضر) ہوگا جتنا ظہر ہے عصر تك كا وقت (مخضر) ہوتا ہے۔ "



'' یہ پوچھے کے بجائے کہ قیامت کب آئے گی؟ خودے بیسوال بیجے کہ میں نے قیامت کے ایک ایک کے کہ میں نے قیامت کے لیے کہا تیاری کی ہے؟''

## یوم آخرت کے مختلف نام

عربی زبان کا یہ دستور ہے کہ عظیم اور اہم اشیاء کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ تلواراً س
زمانے کا اہم ترین ہتھیارتھا۔ یوں عربی زبان میں اُس کے بہت سے نام ہیں: سیف،
مُهُند، حُسام، صارم وغیرہ ۔ شیر بہت خطرناک اور بہادر جانور ہے۔ عربی زبان میں اُس کے بھی کئی نام ہیں ۔ اسامہ، عباس، ہزیر، لیٹ ، غفنظ شیخم وغیرہ ۔ شیجتنی حقیرہ واُس کے نام بھی اُس سے سے کہ ہوتے ہیں۔ یوم آخرت چونکہ کا نئات کا سب سے بڑا، سب سے خوناک اور سب سے دشوار دن ہوگا، اس لیے عربی زبان میں اُس کے بھی کئی نام ہیں۔
یوم آخرت کا ہرنام اُس کے کسی نہ کسی وصف کا پیت دیتا ہے۔ اس کا سب سے معروف نام یوم قیامت ہے۔ یوم قیامت اُس کے بھی کہ اُس روزتمام انسان رب تعالیٰ بام یوم قیامت اُسے یوں کہتے ہیں کہ اُس روزتمام انسان رب تعالیٰ بام یوم قیامت اُسے یوں کہتے ہیں کہ اُس روزتمام انسان رب تعالیٰ بینام قرآن مجید ہیں آیا ہے! فرمایا:

﴿ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ١

''میں متم کھا تاہوں قیامت کے دن کی!''

🛚 القيمة 1:75.

قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اُس روز تمام انسان اللہ تعالی کے حضور کھڑے رہیں گے۔ارشاد ہوا:

﴿ يَوْمُ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ \_ ﴾

"جس دن لوگ رب العالمين كے سامنے كھڑ ہے ہوں گے۔"



يوم آخرت كويكرنامول كتفصيل حسب ذيل ب:



ہومِ آخرت کو ہومِ آخری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا آخری دن ہے۔اُس کے بعد دنیا کا کوئی دن نہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَبِلَ صَلِحًا فَنَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾

''ان میں ہے جو بھی اللہ پراور یوم آخرت پرائیان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے ماس ہے۔''



دین کے ایک معنی عربی زبان میں بدلے کے بھی ہیں۔ یوم آخرت کو یوم دین اس لیے کہتے ہیں کہ اُس روز انسان اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور جز اوسز ا پائیں گے۔ارشادِ ربانی ہے:

1.62:23 المعلفهين 2.6:83 اليقرة 62:23.



#### ﴿ مٰلِكِ يَوْمِ النِّانِينِ ٥ ﴾

' بدلے کے دن کا مالک ہے۔''



جمع کے معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ یوم آخرت کو یوم جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ اُس روز تمام مخلوقات کا حساب چکتا کرنے اور اٹھیں جزا وسزا دینے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ کتاب الٰہی میں اِس کا ذکریوں آیاہے:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَنْيَ \* ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ﴾

''جس دن وہ مصیں یوم جمع کواکٹھا کرےگا۔ وہی تو ہار جیت کا دن ہے۔'' 🖪



فتح کے ایک معنی کھولنے اور انکشاف کرنے کے بھی ہیں۔ یوم آخرت کو چونکہ اعمال

🛚 الفاتحة 1:4:1 كا التغابن 9:64.



ناہے کھولے جائیں گے اور راز ہائے سریسۃ سے پروہ اٹھایا جائے گا،اس لیے اُسے یومِ فتح کہتے ہیں۔ارشادِ الٰہی ہے:

﴿ قُلْ يَوْمَ الْقَثْحِ لِا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِيمْنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٠ ﴾ 
" كهدويجي: فَحْ كه ون كافرول كوان كاليمان لانا نفع نبيل وع كااورندانهيل مهلت بي دى جائد كيا"

واقعہ سے مراد وہ بات ہے جو واقعی ظہور میں آئے گی۔ یوم آخرت کو قیامت آئے گی جس کا ظہور واقعی ہے ۔ اس لیے اُسے واقعہ کہتے ہیں۔ کتاب اللہ میں ہے:

'' جب واقع ہونے والی (تیامت)واقع ہوگی۔'' 🏻



فصل کے ایک معنی عربی میں فیصلہ کرنے اور جھگڑ انمٹانے کے بھی ہیں۔ یومِ آخرت کو چونکہ انسانوں کے جھگڑ مے نمٹائے جائیں گے، اس لیے اُسے یومِ فصل بھی کہتے ہیں۔ قرآنِ مجید میں بینام یوں آیاہے:

﴿ لِأَيِّ يَوْمِ أَجِلَتْ ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۞ وَمَا أَدْدِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۞ ﴿ لَا يَ يَوْمِ الْفَصْلِ ۞ ﴾ " ( كَهَا جَاءً كُان ) كسون كے ليے۔ اور آپ كيا سمجھے فيصلے كاون كيا ہے؟" اور آپ كيا سمجھے فيصلے كاون كيا ہے؟" ا

السجدة 29:32 الواقعة 1:56 المرسلت 12:77-14.





زور دار چیخ کوعربی میں صافحہ کہتے ہیں۔صور چھکنے کی آ داز نہایت زور دار ہوگی ، اس لیے قیامت کوصا نحہ کہا گیا ہے۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۗ ٢

" پھر جب كان بهرے كردينے والى سخت آ واز (قيامت) آئے گی۔"



طم کے معنی میں، چھاجانا، غالب آجانا۔ قیامت کا نئات کا سب سے ہولناک واقعہ ہے۔ انسانوں کو اِس سے زیادہ ہولناک واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ یوں اُس کی ہولن کی تمام ہولنا کیوں پرغالب ہے، اس لیے اُسے طامہ کبری کہتے ہیں۔ کتاب القدیم مرقوم ہے:

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى \* ﴿

🗖 عبس33:80.

♦٥ ( يومآفرت <u>عظمف</u>نام)

#### " پھر جب بہت بڑی آفت (قیامت) آجائے گے۔"



قرع کے معنی کھٹکھٹانے، چوٹ لگانے اور اچا تک واقع ہونے کے ہیں۔ قیامت چونکہ اچا تک آئے گی اور اُس کی ہول کیاں ولوں کو چوٹ لگا کیں گی، اس لیے اُسے قارعہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت القارعہ کے نام سے موسوم ہے، جس میں قیامت کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

أَلْقَارِعَةً \* مَا الْقَارِعَةُ \*

'' کھٹاکھٹانے والی ، کیا ہے کھٹاکھٹانے والی ؟'' 🏿



الله تعالی نے قرآنِ مجید میں جو وعدے کیے اور جو وعیدیں سنائی ہیں، وہ اُس روز حقیقت بن کرسامنے آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اُسے حاقہ بھی کہتے ہیں۔قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الحاقہ ہے۔ ابتدائی آیات میں ہیں:

الْمَاقَةُ مُا الْمَاقَةُ \* مَا الْمَاقَةُ \* الْمَاقَةُ \*

'' ثابت ہونے والی۔ کیا ہے ثابت ہونے والی؟'' 🖪



قيامت كسى وقت احيائك آجائے گى ،اس ليے اسے ساعد كہتے ہيں۔فرمانِ البي ہے:

■ التُزعت 34:79 1 القارعة 2,1:101 الحاقّة 2,1:69.



### ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾

### "بے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے۔"



لهِ مِ آخرت كالكِ نام آخره هـ آخره كِ معنى بين، آخرى \_ أسك بعددنيا كاكوئى دن نبيس بوگا، اس كے بعددنيا كاكوئى دن نبيس بوگا، اس كے أسة خره كہتے بيس قر آن مجيد ميں إس كاذكر يون آيا ہے:
﴿ وَ الّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِهِمَا الْذِلَ إِلَيْكَ وَمَا الْذِلَ مِنْ قَبْدِكَ وَ بِالْأَخِدَةِ وَ مُمَا اللّٰذِكَ مِنْ قَبْدِكَ وَ بِالْأَخِدَةِ وَ مُمَا اللّٰذِكَ وَمَا اللّٰذِكَ وَ اللّٰذِكَ وَ اللّٰذِكَ وَمَا اللّٰذِكَ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمَا اللّٰذِكَ وَمَا اللّٰذِكَ وَمَا اللّٰذِكَ فَا اللّٰذِكَ وَمَا اللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكِ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ اللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ اللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَالْمُنْ اللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكِ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكِ وَاللّٰذِكَ اللّٰذِكِ وَاللّٰذِكَ وَاللّٰذِكِ وَاللّٰذِكِولَاللّٰذِكِ وَاللّٰذِكَ اللّٰذ

''اوروہ لوگ جواس پرایمان لاتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا گیا اور جوآپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پریقین رکھتے ہیں۔''



اُس روز کافروں کی آئیسی کھلیں گی۔اوروہ جو سے بھے کہ وہی کامیاب ہیں،معلوم کریں جو سے کہ انھوں نے کا سودا کیا گا۔ وہ تو خوش تھے کہ انھوں نے اہل ایمان کو گھائے میں ڈال دیا اور دنیا کی تمام آسائیش گھائے میں ڈال دیا اور دنیا کی تمام آسائیش حاصل کرلیں لیکن آج پنہ چلا کہ وہ دھوکے ہیں حاصل کرلیں لیکن آج پنہ چلا کہ وہ دھوکے ہیں پڑے نے تھے۔ دراصل اہل ایمان ہی نے آئھیں





گھاٹے میں ڈالاتھا۔ یوں وہ ایل ایمان ہے حسد کریں گے۔ای کوتغابن کہا گیا ہے۔ای سے یوم آخرت کا ایک نام سے انتخابن کے نام سے پہچائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت التغابن کے نام سے پہچائی جاتی ہے۔ارشاد اللی ہے:

اللَّهُ يَوْمُ التَّعَالَبُنِ } ﴿

'' بہی نقصان کا دن ہے۔'

عربی میں پچھتاوے کو حسرت کہتے ہیں (اردومیں بھی اِس کے ایک معتی پچھتاوے کے ہیں۔) یوم آخرت کو پچھتاوے کا دن یوں کہا گیا کہ اُس روز ظالم و کا فراپنے کیے پر بہت پچھتا کہ اُس نے ایتھے پہتے کہ کہ گائی اُس نے ایتھے کہ پچھتا کہ کاش! اُس نے ایتھے کام کیے ہوتے ۔ گائی! وہ گنا ہوں کی دلدل میں نہ چھنسا ہوتا۔ قرآنِ مجید میں اِس نام کا ذکر یوں آیا ہے:

﴿ وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمُرُ وَهُمْ فِي غَفْدَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ ﴾

''اورآپائھیں روزِ حسرت سے ڈرائیں جب ہرمعا ملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔'' 🗷



یومِ قیامت بے صدطویل دن ہوگا جس میں لوگ مختلف مراحل ہے گزریں گے۔اُن مراحل کی شدت یا آسانی لوگوں کے اعمال کے لحاظ ہے ہوگی۔ایک مرحلے پرتو کسی ہے

1 التغابن 64:9 مريم 19:39.



کوئی سوال نہیں بوجھا جائے گا۔کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔کوئی مناقشہ نہیں ہوگا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَيَوْمَهِنِّ لَّا يُسْكُنُّ عَنْ ذَنْتِهَ اِنْسٌ وَلَا جَآنٌ ۗ ﴾

'' پھراس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔''

دوسرے مرحلے میں ہرایک سے حساب لیا جائے گا کہ ہاں بھٹی! تم نے یہ کیا تھا ٹا؟ وہ بھی کیا تھا ٹا؟ شمصیں بیٹھت بھی دی گئی تھی؟ وہ انعام بھی تم پر کیا گیا تھا؟ پھرایسا کیوں نہ کیا؟ اور ویسا کیوں نہ کہا؟ ان آیات میں اس پوچھ پاچھ کا ذکر ہے:

﴿ وَقِفُوهُمْ اللَّهُمْ مُسْتُولُونَ ١

''اور انھیں تھہراؤ، بلاشبان سے باز پرس کی جائے گ۔'' اور فرمایا:

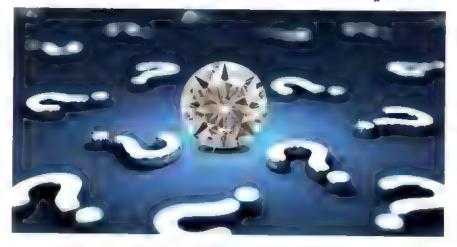

الرحمٰن 55:39. الصَّلْت 24:37.

\* ( يوم آفرت كالقف نام

﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ \$

''چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول ہیسج گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔''

ایک اور موقع پرلوگول سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ اپنے تمام اعمال کا اعتراف کریں گے اور اللہ ہے:

﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا ﴾

''اوروہ اللہ ہے کوئی بات چھیا نہ کیس گے۔'' 🏿

ایک اور مرطے پر کافروں سے باز پرس کی جائے گی تو وہ جھوٹ بولیں گے۔ وہ کہیں کے کہ ہم تو کافرنہیں ہے۔ لیکن وہاں اُن کا جھوٹ نہیں چلے گا کیونکہ وہ علیم و خبیر کے حضور کھڑے ہوں گے۔ وہ اُن کے دلول کے بھید جانتا ہے۔ اُن کی سرگوشیال سنتارہا ہے۔ اُن کی سازشوں سے آگاہ رہا ہے۔ وہ اُن کی سیاہ کاریاں ویکھٹارہا ہے۔ ارشادہاری تعالیٰ ہے:
﴿ ثُمُّ لَمُ تُکُنُ فِتْنَعُهُمُ اِلَّا اَنْ قَالُواْ وَاللّٰهِ رَیّنَا مَا کُنّا مُشْرِکِیْنَ پُ اُنْظُرِ کینَ کَ اُنْظُر کینَا مَا کُنّا مُشْرِکِیْنَ پُ اُنْظُر کی سازشوں سے آگاہ وہ ہوئی گاؤا والله وین کا مُنْ اَنْفُرون پُ اُنظُر کی سازشوں سے آگاہ وہ کی سازشوں سے آگاؤا کی گاؤا کی گاؤا کی گئرون پُ اُنظُر کی گاؤا کی گئرون پُ اُنظُر کی گاؤا کی گئرون پُ اُنظِر کی گاؤا کی گئرون پُ کی سازشوں کے اللہ ممرک نہیں ہو گاؤا کی گئروں کی ہو جا کی گاؤہ کی گئروں کی گئروں کی ہوجا کی گئروں مرحلہ بھی آئے گاجب کوئی خبر کافروں تک نہیں پہنچنے یائے گی۔ وہ نہایت جران و پریشان ہوں گے۔ اُنٹھیں کی ہوگا۔ فرمان الٰہی ہے:

پریشان ہوں گے۔ اُنٹھیں کی سوال کاکوئی جواب نہیں سوجھے گا۔ فرمان الٰہی ہے:



﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ \$ فَعَمِيَتُ عَنَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَهِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءُ نُونَ \$ ﴿

''اور جس دن الله انھیں پکارے گا تو وہ کے گا:تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھراس دن ان پرخبریں پیچیدہ ہو جا کیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کرسکیس گے۔''

اُس روز نجات وہی پائے گا جو ہرسوال کاصیح جواب دے گا۔ کا فروں کو جب درست جواب نہیں سو جھے گا تو وہ یقینا کچنس جا کیں گے۔



'' قیامت کا دن اگر چہ بہت طویل اور دشوار ہوگا، تا ہم وہ اہلِ ایمان کے لیے بہت آسان ہوگا۔''



11 القصص 66,65:28.

### صور پهکنا (بگل بجنا)

روز قیامت کا پہلا واقعہ صور پھکنا ہے۔ صور کے بھکتے ہی قیامت بر پاہوجائے گی۔

حیوانی سینگ سے بناوہ آلہ صور کہلاتا ہے جس میں زور دار پھونک ماری جائے تو بہت بھاری بھر کم اور نہایت بلند آواز برآ مد ہوتی ہے۔ (اردو میں اسے بھونیو، نرسنگا اور بگل کہتے ہیں۔)

ایک بدوخدمت نبوی سائیز میں حاضر جوااور عرض کیا: "صور کیا ہے؟" رسول الله سائیز میں جواب دیا: " نرسنگا جس میں چھوٹ کا جاتا ہے۔" •

حضرت إسرافيل عليلاً وه فرشته مين جنھيں صور پھو تکنے پر مامور کيا گيا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انھیں جب سے تخلیق کیا ہے، وہ صور پھو تکنے کے لیے بالکل تیار کھڑے اذن الہی کے منتظر میں۔

💵 حامع الترمذي؛ حديث: 2430؛ و مسندأ حمد: 162/2.

ارشاونبوی ہے: "صور پھو تکنے والے وجب سے بیذ مدداری سو نی گئی ہے، وہ آتکھیں جھکے بنا تیار کھڑا عرشِ الہی کی جانب دیکھ رہا ہے کہ مبادا ادھر وہ آتکھ جھکے اور اُدھر صور پھو تکنے کا تکم دے دیا جائے۔اُس کی ہردم کھلی آتکھیں دور وشن ستاروں کی طرح ہیں۔"
ایک اورموقع پر آپ سُ ٹیٹے نے فرمایا: "میں کیونکر خوش رہوں جبکہ نرشے والا نرسنگا منہ میں لیے، بیشانی جھکائے، کان لگائے اِس انتظار میں ہے کہ جوشی اُسے نرسنگا بجانے کا تھم دیا جائے، وہ اُسے بجاڈا لے۔" صحابہ کرام جی کئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! جب ہم کیا کہیں؟ جائے، وہ اُسے نہا اللہ وَ بنٹ ہم کیا کہیں؟ فرمایا: " کہیے «حَسْبُنَ اللّٰهُ وَ بنٹ ہم الْوَ کِسِلُ، تَوَ کَلْمَا عَلَى اللّٰهِ وَبِنَا اُنْ ہمارے لیے اللّٰہ کافی ہے اوروہ اچھا کارساز ہے۔ہم نے تو کل کیا این درب اللہ پر۔" قا

صور پھکنا حقیق ہے جس کی بھیا تک آواز س کرتمام مخلوقات پر سخت گھبراہٹ طاری ہوجائے گی۔جن وانس اور فرشتے جہاں ہوں گے وجی غش کھا کر گر پڑیں گے۔تمام عالم فناہوجائے گا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّهٰوْتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّمَ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ تَيْنُظُرُونَ ۞ ﴾

''اور صور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسانوں اور زمین میں ہے، بے ہوش جوجائے گاسوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھراس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ ایکا کیک کھڑے (ہوکر) دیکھنے لکیس گے۔'' 🖪

المستدرك للحاكم: 558/4؛ والسلسلة الصحيحة؛ حديث: 1078 ☑ حامع الترمدي؛
 حديث:3243 الزمر 39:89.

+ ( صور پھکنا ( بگل بجنا )

مزيد فرمايا:

﴿ وَيَوْمَرُ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَفَرَعَ مَنْ فِي السَّبُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾

''اورجس دن صور میں پھوٹکا جائے گا تو جوکوئی آسانوں میں ہے اور جوکوئی زمین میں ہے(سب) گھبرا جائیں گے۔'' قا ایک اور موقع پر فر مایا:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمُ يَنْسِلُونَ ١٠

''اور (جب) صور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ (اپنی) قبروں ہے (نکل کر) اپنے رب کی طرف تیزی ہے دوڑیں گے۔''

ارشادِ نبوی ہے: '' پھرصور میں پھونک ماری جائے گی۔ اُس کی آواز جس کے بھی کا نوں میں پڑے گی، وہ گردن موڑ کر اُسے بغور سنے گا اور گوش برآ واز ہوجائے گا۔ صور پھکنے کی آواز سب سے پہلے جس آوی کے کا نوں میں پڑے گی، وہ اونٹول کے پانی پینے کے حوض کی لیپ بوت کرر ہا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے گا (اور مرجائے گا۔) اور لوگ بھی غش کھا کر گر پڑے گا (اور مرجائے گا۔) اور لوگ بھی غش کھا کر گر پڑے گا



حضرت اسرافیل ملیلا صور میں دومر شبهٔ نهایت زور کی چھونک ماریں گے۔



صوری پہلی چھونک سے گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہوگی۔اِس کے بھکتے ہی تمام زندہ

🗖 النمل 2.87:27 يأس 51:36 🖪 صحيح مسلم، حديث: 2940.



مخلوق مرجائے گی اور تمام غیر جاندار مخلوق فنا ہوجائے گی۔انسان، جنات، فرشتے، چرند، پرند، کیڑے کوڑے اور محچلیاں سب کے سب مرجا کیں گے۔سورج، چاند، تارے اور زمین وآسان صفحہ بستی سے مث جا کیں گے۔صرف القد تعالیٰ کی ذات باتی رہ جائے گی۔

صور کی دوسری پھونک تمام مردہ مخلوق کے لیے نئی زندگی کا پیغام لائے گی۔مردے قبروں سے نکل بھا گیس کے۔اللہ تعالی نے صور کی اِن دونوں پھونکوں کا اور اِن کے نتیج میں آنے والی تناہی وآبادی کا تذکرہ فرمایا ہے،ارشاد ہوا:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي لَارْضِ اللَّا مَنْ شَآءَ اللهُ ۖ ثُمَّرَ لُفِخَ فِيْهِ الخُرى كَاذَا هُمْ قِبَالَمُ كَيْنُظُرُونَ ۞﴾

"اورصور میں پھوٹکا جائے گا تو جو کوئی آسانوں اور زمین میں ہے، بے ہوش



( صور منعکن ( کی بجنا )

ہوجائے گاسوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھراس میں دوسری بار پھوٹکا جائے گا تو وہ ایکا یک کھڑے (ہوکر) دیکھنے لگیس گے۔'' 🖪

صور کی دوسری پھونک پر جب مردے قبروں سے نکل بھا گیں گے،اللہ تعالیٰ نے اُس عجیب وغریب منظر کی بھی عکاسی کی ہے،فر مایا:

﴿ وَنُفِخَ فِي الضُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْإَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمُ يَنْسِنُونَ ١٠٥

''اور (جب) صور پھونکا جائے گا تو یکا کی وہ (اپنی) قبروں سے (نگل کر) اپنے رب کی طرف تیزی ہے دوڑیں گے۔'' ع

الله تعالى في صُورى يهلى پھونك كورابطه اور دوسرى كورا دفه فر مايا ہے۔ قرآنِ مجيد ميں ب

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ \*

"جس ون كانبينه والى (زمين) كانبي كى اس كى يتحصة ئك يتحصة أن والى (قيامت)."

راجھہ کے معنی ہیں: زلزلہ ہر پاکرنے والی اور رادفہ کے معنی ہیں: پیچھے آئے والی قر آن مجید ہیں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے صور کی پہلی پھونک کوصیحہ (چیخ) بتایا ہے۔ صور کی روسری پھونک کا بھی نہایت واضح طور پر ذکر کیا ہے، فرمایا:

﴿ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَاخُذُهُم وَهُمْ يَخِصِّبُونَ \* فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيةً وَ لَا إِلَى الْمُورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْكَبُرَاثِ تَوْصِيةً وَ لَا إِلَى الْمُورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْكَبُرَاثِ اللهُورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْكَبُرَاثِ اللهُورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْكَبُرَاثِ اللهُ رَبِّهِمُ يَنْسِلُونَ ﴾

🗖 الرمر 39:68. 🖺 يلس 51:36 الثرغت 7,6:79.



''وہ تو صرف ایک (ہولناک) چیخ کا انتظار کررہے ہیں جو آخیں آپکڑے گی جبکہ وہ (آپس میں) جھڑر ہے ہوں گے۔ پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل وعیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔اور (جب) صور پھونکا جائے گا تو یکا کیک وہ (اپنی) قبروں سے (نکل کر) اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔' •

صور کی دونوں پھونکوں کا درمیانی وقفہ کتنا ہوگا، اِس کے متعلق وضاحت سے تونہیں بتایا گیا، تاہم حضرت ابوہریرہ والنور کی ایک روایت میں اس کے متعلق حفیف سا اشارہ ملتا ہے۔اُن کی روایت کےمطابق رسول الله ﴿ فَيْرَامُ فَ فَرِما يا تَعَا: '' دو پھونگول كا درمياني وقفه جاليس ہے۔'' لوگوں نے یو حیما:''ابو ہر ریہ! جالیس دن؟'' اُنھوں نے کہا:''اِس کے متعلق کچھ کہنے ہے قاصر ہول۔'' لوگوں نے عرض کیا:'' یا پھر جالیس مہینے؟'' فرمایا: ''اِس کے متعلق کھے کہنے سے قاصر ہوں۔'' لوگوں نے کہا:'' یا پھر جالیس برس؟'' اُٹھوں نے پھروہی جواب دیا:''اِس کے متعلق کچھ کہنے ہے قاصر ہوں۔'' چونکدرسول الله سالقالم نے حالیس کانعین نہیں فرمایا تھا،اس لیے حضرت ابوہریرہ ڈالٹنا بھی أس كِمتعلق كوئي وضاحت ندكريائ \_ بعدازان أنهول نے حديث كالقيه حصد بيان كيا:

₫ يْشَ36:49-51.

" پھر اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برسائے گا تو تمام انسان یوں اُگیں کے جیسے ترکاری اگتی ہے۔"

مزید فرمایا: 'مرنے کے بعد انسان کا تمام بدن مٹی ہوجا تا ہے۔بس ایک ہڈی ایس ہے جے زمین نہیں کھاتی۔وہ ہے ریڑھ کی ہڑی کا آخری سرا۔روز قیامت اُسی ہڈی سے انسان کو دوبار دخلیق کیا جائے گا۔''

دوم تبه صور پھونکا جائے گا۔ اور دونوں ہی مرتبہ جمعے کے روز صور پھونکا جائے گا۔ ارشادِ
نبوی ہے: '' ہفتے کے ایام میں افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اِسی روز آ دم کی تخلیق عمل میں آئی۔
اُن کی روح بھی جمعے کے روز قبض کی گئی۔ اِسی روز صور پھونکا جائے گا، اِس لیے جمعے کے
روز جمھے پر بکثر ت درود بھیجنا۔ آپ کا درود جمھے پہنچایا جائے گا۔'' صحابہ کرام جی شئے نے عرض
کیا: ''یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچے گا جبکہ آپ مٹی ہو چکے ہوں گے؟'' فرمایا:
''اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسد فاکی کو کھانا حرام کردیا ہے''

ایک اور موقع پرآپ طائیہ نے فرمایا: '' قیامت جعد ہی کے روز آئے گی۔'' <sup>13</sup> مزید فرمایا: ''جعد کے روز ہر جاندار کان لگائے قیامت کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔''



' جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو لوگ روز مرہ معمولات میں مصروف ہوں گے۔ کوئی بازار میں بزاز کی دکان پر کھڑا کپڑاخریدر ہاہوگا۔ کپڑاابھی اُس کے ہاتھ میں ہوگا کہ

الصحيح المخاري، حديث 4935، و صحيح مسلم، حديث 2.2955 سنر النسائي،
 حديث: 1375. قصحيح مسلم، حديث: 854 فسنر أبي داود، حديث 1046.

قیامت چھا جائے گ۔ کوئی اونٹنی کا دودھ دوہ کر گھر کی طرف جاتا ہوگا کہ قیامت آ جائے گے۔ کوئی اونٹول کے پانی چینے کے حوض کی لیپ بچت اور مرمت کرتا ہوگا کہ قیامت ہر پا ہوجائے گے۔ کوئی کھانا سامنے رکھے لقمہ تو ژکر منہ کی طرف لائے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گے۔ غرضیکہ قیامت بالکل اچا تک آئے گی۔ لوگ معمول کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ صور کی بھیا تک آ واز دلول کو چیر ڈالے گی۔ وہ تمام زندہ مخلوق کے لیے موت کا سندیسا لائے گی۔

رسول الله طالقة أن فرمایا: '' دوآ دمیول نے اپنے درمیان کپڑا کھیلا رکھا ہوگا۔ وہ ابھی خرید وفروخت نہیں کریا کیں گے اور نہ کپڑا لیبٹ یا کیں گے کہ قیامت قائم ہوجائے گ۔ ایک آ دمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر گھر کی طرف جاتا ہوگا۔ وہ ابھی دودھ پینے نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ ایک آ دمی اپنے حوض کی لیپ پوت کرتا ہوگا، وہ اُس میں اونٹول کو یانی بھی نہیں پلاسکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ ایک آ دمی لقمہ منہ کی طرف برھائے گا کہ وہ لقمہ منہ میں ڈالے، قیامت قائم ہوجائے گی۔ ایک آ دمی لقمہ منہ کی طرف برھائے گا ، اس سے پہلے کہ وہ لقمہ منہ میں ڈالے، قیامت قائم ہوجائے گی۔'' ق

صوری آوازنہایت بھیا تک اورخوفاک ہوگی جس ہے دلوں پرشد بدخوف طاری ہوگا۔
اہلِ ایمان پررحت اللّٰی کا مظاہرہ اِس طرح ہوگا کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہی
نہایت نرمی سے اُن کی رومیں قبض کر لے گا، چنانچہ دنیا میں نہایت بدترین لوگ باقی رہ
جائیں گے اور اُنھی پر قیامت قائم ہوگی۔ اِس سلسلے کی قدر نے تفصیل حسب ذیل حدیث
میں آئی ہے۔

1 صحيح البخاري، حديث:6506.



رسول اللَّد مَنْ ﷺ غُرِف ایک مرتبه فرمایا: ' وجال کاظهور ہوگا اوروہ چالیس تک رہےگا۔ 🏪 تب اللّٰدِ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ﷺ کو بھیجے گا جن کی شکل وصورت عروہ بن مسعود سے ملتی ہے۔وہ د جال کا تعاقب کریں گےاوراُ ہے ہلاک کر ڈالیں گے۔ پھرسات برس (امن وامان کے ) ایسے آ کیں گے کہ کوئی کسی ہے عداوت نہیں رکھے گا۔ بعد ازاں اللہ تعالٰی شال کی جانب ہے تھنڈی ہوا بھیجے گا۔وہ روئے زمین کے ہراس آ دمی کی روح قبض کرے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔اگر کوئی مسلمان پہاڑ کی تھوہ میں بھی چلا جائے گا تو وہ ہواو ہاں بھی پہنچ جائے گی اوراُس کی روح قبض کرے گی۔ دنیا کے بدترین لوگ باتی رہ جا کیں گے جو جانوروں کی سی حرکتیں کریں گے۔وہ نہ تو نیکی کونیکی سمجھیں گےاور نہ گناہ کو گناہ۔شیطان آ دمی کے روپ میں اُن کے پاس جائے گا اور کیے گا:تم میری بات کیوں نہیں سنتے ؟ وہ کہیں گے:تم کہتے کیا ہو؟ شیطان اُٹھیں بتوں کی پوجا کرنے کو کیے گا۔وہ اُس کا کہاما نیں گے اوراسی طرح رہیں گے ۔اُنھیں وافررزق ملتارہے گا ۔زندگی بڑی خوشگوارہوگی ۔ 🋂 '' پھرصور پھوٹکا جائے گا۔اُس کی آواز جس کے بھی کانوں میں پڑے گی، وہ گردن موڑے اُس برکان لگائے گا۔جس آ دمی کے کا نوں میں سب سے پہلے صور کی آ واز پڑے گی، وہ اپنے اونٹوں کے یانی پینے کے حوض کی لیپ بوت کرر ہا ہوگا۔ آ واز سنتے ہی وہ غش کھا کرگریڑے گا (اور مرجائے گا۔) اورلوگ بھی غش کھا کرگرتے جا کیں گے (مرتے جائیں گے۔) اُس کے بعداللہ تع لی شبنم کا سایانی برسائے گا۔اُس ہے لوگوں کے بدن اُ گیس گے (نمویا ئیں گے۔) تب صور میں دوسری پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ

<sup>■</sup> د جال جالیں دن رہےگا۔ پہلے تین دن غیر معمولی ہول گے۔ پہلا دن ایک برس کا، دوسرا ایک مہینے کا اور تیسرادن ایک بیشتے کا اور تیسرادن ایک بیشتے کا اور تیسرادن ایک بیشتے کا ہوگا۔ باتی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔

<sup>🗷</sup> التدتعالي أخميس ذهيل دے گا۔

زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر پکارا جائے گا:''لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ۔'' اور انھیں تھہراؤ، اِن سے سوال جواب کیا جائے گا۔'' پھر کہا جائے گا:''جہنم کا وفد نکالو۔'' پوچھا جائے گا:''ہر ہزار میں سے نوسونٹانو ہے۔اس دن اللہ تعالیٰ اپنی بیڈلی سے کیڑا ہٹائے گا''

چنانچہوہ ایبادن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کرڈ الے گااور اُس روز نہایت شدید حالات پیش آئیں گے۔'' 🗖



صور پھکنے کا واقعہ نہایت خوفناک ہوگا۔اُس کے بعد جوحالات پیش آئیں گے، وہ بھی غایت درجہ ہولناک ہول گے۔ ایسے میں رسول الله طابق ہمیں بیدوعا سکھائی ہے:

«حَسْبُنَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ»

''ہمارے لیےاللہ کافی ہےاوروہ اچھا کارساز ہے۔''

مطلب بیر کہ بمیں اِن تمام فتوں ہے اللہ کی پناہ مانگنی جا ہے اور اُسی کا دامنِ رحمت تھامنا جا ہے کہ خوفز دہ دلوں کا خوف وہی دور کرتا ہے۔



''اسرافیل بہت بڑا اور بہت برگزیدہ فرشتہ ہے۔ اِس کے باوجودوہ اللہ تعالی کے خوف سے کا نیتا ہے۔''

I صحيح مسلم ؛ حديث: 2940.

# بعث و نشر

جب صور میں دوسری پھونک ماری جائے گی تو بعث ونشر کا واقعہ پٹیش آئے گا۔ مطلب سے
کہ تمام مردہ مخلوق زندہ ہوکر میدانِ محشر کی طرف دوڑ پڑے گی۔ جولوگ مرنے کے بعد قبروں
میں مدفون ہوئے تھے، وہ بھی زندہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جنھیں مرنے کے بعد سپر وِ
خاک نہیں کیا گیا، وہ جل کر خاک ہوگئے یا غرقِ آب ہوئے، مجھلیوں کی خوراک بنے یا
درندوں کالقہ، جو بھی صورت ہوئی، ایسے لوگ بھی زندہ ہوکر رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جا کیں
گے۔ وجہ بیہے کہ القد تعالیٰ ہرشے پر قادر ہے۔

(

یہ ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد لوگوں کو حساب اور جزا و مزاکے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایمانیات کا اہم اصول ہے۔ اِس کا اٹکار کر نا اللہ تعالیٰ کا اٹکار کرنے کے مترادف ہے۔ فرمانِ الٰہی ہے:

1 الفرقان 11:25.

قرآن مجید کی متعددآیات میں بعث ونشر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَنِي السِّجِلِّ الْمَكْتُبِ ۚ كَمَا بَدَاْنَا ۚ اَوَّلَ خَانِي لُعِيْدُهُ ۚ وَ وَغَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِيْنَ ۞ ﴾

''جس دن ہم آسان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھراس کا اعادہ کریں گے۔ (یہ)وعدہ ہمارے ذھے ہے، بے شک ہم اسے (پورا) کرنے والے ہیں۔'' ■ مزید قرمایا:

﴿ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُمْ مِّمَكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِكُمْ تُوْجَعُوْنَ ﴾ ﴾ 
" كهدو يجيئة تنصيل موت كا فرشته فوت كرتا ہے جوتم پر مقرر كيا گيا ہے، پھرتم اپنے دب بى كى طرف لونائے جاؤگے۔ " 
"

ایک اور موقع پرفر مایا:

﴿ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَى وَ رَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَؤُنَّ إِنَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَؤُنَّ إِمِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُو ۗ \* ﴾

'' کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ (قبروں ہے) ہرگز نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ (اے نبی!) کہدد بیجیے: کیول نہیں؟ میرے دب کی شم! شمصیں ضرورا ٹھایا جائے گا، پھر شمصیں ضرور جمائے جا کیں گے جوتم نے عمل کیے اور بیداللد پر بالکل آسان ، ، ق

الأنبياً و104:21 السجدة 11.32 التعاس 164.7.



ارشاد نبوی ہے:'' ہم آ دمی کو اُسی حالت میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مراتھا۔'' <del>'''</del>

آپ ملائی نیده کرے اٹھایا جائے اوگوں کو اُن کی نیتوں کے مطابق زندہ کرے اٹھایا جائے گئے۔ اُ



روز مرہ زندگی میں چیش آنے والے بیشتر واقعات بعث ونشر کے لیے عقلی ثبوت فراہم کرتے ہیں تفصیل حسب ڈیل ہے:

پیروزمرہ کامشاہدہ ہے کہ قحط زوہ زبین پر ہارش برتی ہے تو اُس بیس سبزہ اُگ آتا ہے اور چندہی دنوں میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرا تھائے گا۔ارشاد ہوا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيلَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَى إِذَا الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا الْقَلْتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَهِ مَّيِبِ فَانْزُلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا يِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا يِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا يِهِ مِنْ كُلِ الشَّهَرْتِ كَالْمُونَ لَحْدُرُ الْمُونَ لَعَدَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* ﴿ اللَّهُ مِنْ كُلِّ الشَّهَرَتِ كَا لَكُونَ لَعَدَّمُ مَنَ كُرُونَ \* ﴿ اللَّهُ مِنْ كُلَّ الشَّهَرَتِ مِنَ كُلَّ الشَّهَرَتِ مَنَ كُورُونَ \* ﴿ اللَّهُ وَمُعْرَى وَيَ وَالْيَهُ اللَّهِ الْمَاءَ مِنْ بَيْلِ وَهُمْ اللَّهِ مِنْ كُلَّ الشَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّل

1 صحيح مسلم عديث. 2878 2 صحيح البحاري عديث. 2118



#### ( قبروں ہے ) نکالیں گے تا کہتم نصیحت حاصل کروں''

حضرت ابورزین بی النتهٔ کی روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ سالنی ہے عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول! اللہ تع لی مردول کو کیونکر زندہ کرے گا؟" آپ سالنے ہے اُن سے
فر مایا: "کیا آپ بھی قبط زدہ وادی سے نہیں گزرے آپ دو بارہ وہاں سے گزرتے ہیں تو
وہ سرسبز وشاداب نظر آتی ہے۔ کھی عرصے بعد پھر وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ پھر سے خستہ
حال دکھائی دیتی ہے۔ بعد ازاں اُس میں از سرِ نو ہر یالی آجاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ
مردول کوزندہ کرے گا۔" ◘



الله تعالی نے جس طرح تمام اشیء کو پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا اور جیسے جا ہاتخلیق کیا تھا، اُسی طرح وہ اُن تمام اشیاء کو جب چاہے اور جیسے جاہے دوبارہ تخلیق کرنے پر بھی پوری طرح

■ الأعراف7: 57 كا مسند أحمد: 11/4 · ال كى سند ضعف ب-

♦ ﴿ رَبِعِثُ وَنْتُرُ

#### سے قادر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ نُطُوى السَّمَاءَ كَعَلِي السِّجِلِ الْكُتُبُ \* كَمَا بَدَانَا آوَلَ خَانِي نُعِيْدُهُ \* وَعُدًا عَلَيْنَا \* إِنَّا كُنَا فَعِلِيْنَ ۞ ﴾

''جس دن ہم آسان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم بھراس کا اعادہ کریں گے۔ طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم بھراس کا اعادہ کریں گے۔ (بیہ) وعدہ ہمارے ذھے ہے، بے شک ہم اسے (پورا) کرنے والے ہیں۔'' قطر یدارشاد فرمایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَنْقَ ثُمَّ يُعِينُدُة وَهُوَ اَهُونُ عَلَيْهِ ﴾

''اوروہی (اللہ) ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھروہی اے لوٹائے گا ،اور بیہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔''

الأنبياً 104:21. الروم 30:27.

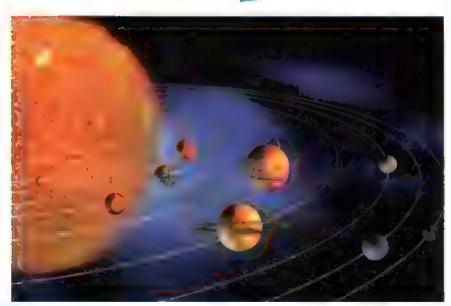



ایساایک واقعہ حضرت موی میں ایس کے دَور میں پیش آیا تھا۔ ایک مقتول ، اللہ کے تھم سے زندہ ہوا تھا تھا اور اُس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تھا۔ قر آن مجید کی دوسری سورت البقرہ میں اِس واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا ۚ كَذَٰ لِكَ يُخِي اللّٰهُ الْمَوْلَى وَيُرِيْكُمْ الْيَهِ لَعَلَكُمْ تَغْقِلُونَ ۞﴾

''چنانچہ ہم نے کہا: تم اس (گائے کے گوشت) کا ایک ٹکڑااس مردے کو مارو، اللہ اس طرح مردول کو زندہ کرے گا اوروہ تعصیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھا تا ہے تاکیتم سمجھو'' 🍱 تاکیتم سمجھو'' 🍱

سورہ بقرہ ہی میں ایک اور آ دمی کے بارے میں بتایا گیاہے جس کوالقد تعالیٰ نے مارکر دوبارہ زندہ کرنے کا دوبارہ زندہ کرنے کا دوبارہ زندہ کرنے کا درجے۔

3 کر ہے۔



یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا کرشمہ ہے کہ وہ سرسبز وشاداب درخت ہے آگ پیدا کردیتا ہے۔اسی طرح وہ اِس پر بھی قادر ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال کر اُن سے تازہ دم انسان کی تخلیق کرے۔فرمان الٰہی ہے:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُخِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۦ قُلْ

🖪 البقرة 73:22. 🛭 البقرة 259:2. 🖪 البقرة 260:2



يُغْيِينِهَا الَّذِئَى اَنْشَاهَا اَوَلَ مَزَةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَنْقِ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا اَنْتُمْ رِنْنَهُ تُوتِدُونَ ۚ ﴾

''اوراس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اوروہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے کہا: ہڑیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ پوسیدہ ہوچکی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجیے: ان کو وہ بی (اللہ) زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا اور ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمھارے سبز درخت سے آگ نکال دی، پھر ایکا یک تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔''



الله تعالى نے ارض وساكى بہت برى، عجيب وغريب اور نہايت مضبوط تخليق اشجام دى۔

■ يُسَ 36:38-80.

جوذات الیی بڑی بڑی اشیاء کی حیرت انگیز تخلیق پر قادر ہے کیا وہ انسان کی تخلیق پر قادر نہیں؟ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَاتَقَ السَّالُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلُهُمْ ۚ بَلَى وَهُو الْحَلْقُ الْعَلِيْمُ ۚ ﴾

''کیا وہ (اللہ) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے (انسان) پیدا کروے؟ کیوں نہیں! وہی تو (سب کچھ) پیدا کرنے والا، خوب جانبے والا ہے۔''



وہ افراد جومرنے کے بعد سپر دِخاک نہیں ہوئے ، وہ غ<mark>رقِ آب ہوئے یا جل کرخاک</mark>

■ يس 36:36.



ہوئے یا درندوں کالقمہ بنے یا کوئی اورصورت پیش آئی ، بعث ونشر کاعمل اُٹھیں بھی زندہ کر اٹھائے گا۔ حدیث میں الگے زمانے کے ایک آ دمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اُسے القد تعالیٰ نے خوب مال ودولت عطا کیا۔اولا د سے نوازا۔ آخری دفت آپہنچا تو اُس نے اپنے میٹوں کو بلايا اور يوحيها: ' ميں تمهارے ليے كيسا باپ تها؟ ' الركوں نے جواب ديا: ' آپ مثالی باپ تھے۔' تباس نے کہا:''بات دراصل ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اجھا کا منہیں کیا، اس ليے جب ميں مرجاؤں تو مجھے جلاڈ النا۔ جل كر خاك ہوجاؤں تو ميري را كھ تيز آندهي کے روزسمندر میں بہا دینا۔ رب تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھےا بیاعذاب دے گا جوأ س نے اب تک سی کوئیں دیا ہوگا۔'' بیٹوں نے عبد کیا کہ ارشاد کی تقبیل ہوگ ۔ چنانچہ جب وہ مرا تو اُس کے بیٹوں نے اُس کا جسد خاکی نذر آتش کیااور را کھ سندر میں بہادی۔اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا: '' بخچھ میں اُس آ دمی کے جتنے ذرات ہیں اُنھیں اکٹھ کر'' زمین نے حسب ارشاداس کے بدن کے تمام ذرات انتہے کردیے۔اگلے ہی کمیے وہ ازسر نوتخلیق یا كررب تعالى كے حضور كھڑا تھا۔ اللہ تعالى نے أس ہے فر مایا: ''ميرے بندے! تم نے بيہ سب کیوں کیا؟'' اُس نے عرض کیا:'' یا رب! تیرے ڈ رہے۔'' اِس پراللّٰد تعالیٰ نے اُسے معاف کردیا۔

یوں بعث ونشر کے وقت تمام مخلوقات کوزندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے در بار عالیٰ میں لا کھڑا کیا جائے گا۔



امور فیبی کے متعلق تمام تروضاحت وتی کی وساطت ہے گئی ہے۔ بعث ونشر کیے عمل

I صحيح البخاري، حديث:3481 و صحيح مسلم، حديث:2757.

میں آئے گا ، متعدد روایات میں اِس کی تفصیلات آئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول الله مالی ہے۔''

مزید فرمایا: ''پھراللہ تعالیٰ آسان سے پانی برسائے گا تو لوگ ترکاری کی طرح اُگیں گئیں گے۔ایک ہڈی کے سواانسان کا تمام بدن مٹی میں مل جاتا ہے اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا۔روز قیامت انسان کو اِی ہڈی سے دوبار آخلیق کیا جائے۔''

صور کی پہلی پھونک پرتمام زندہ مخلوق مرجائے گی۔موت کا بیسلسلہ کب تک قائم رہے گا، اِس کاعلم اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں۔ بعدازاں اللّٰہ تعالیٰ پانی برسائے گا جس سے انسانوں کے بدن نمویائیں گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ كُمَّا بَدَأَنَا آوَلَ خَلْقِ لُعِيْدُهُ \* وَعُدًّا عَلَيْنَا \* إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ : ٩

''جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی ، اس طرح ہم پھراس کا اعادہ کریں گے۔ (بید) وعدہ ہمارے ذہبے ہے، بے شک ہم اے (پورا) کرنے والے ہیں۔''

تب صور میں دوسری چونک ماری جائے گی۔ارواح اُڑ کر بدن میں پہنچ جائیں گ۔ زمین پھٹ جائے گی اور مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر، میدانِ محشر کی طرف بھاگیں گے۔ارشاور بانی ہے:

﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا \* ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِنْيُوْ ٥ ﴾

"جس دن ان کے اوپر سے زمین کھٹ جائے گی (وہ اس میں سے) تیزی سے

◘ صحيح البخاري، حديث:4935 و صحيح مسلم، حديث:2955 ◘ الأنبيآ -104:21.

+٥ ( بعث ونشر

(نکل رہے ہوں گے ) میرحشر (برپا کرنا) ہم پرنہایت آسان ہے۔'' 🗖 ایک اورموقع پرارشادفر مایا:

﴿ وَتُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْكَفِّنَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِنُونَ ١٩٠

''اور (جب) صور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ (اپنی) قبروں سے (نکل کر) اپنے رب کی طرف تیزی ہے دوڑیں گے۔''

میتمام تفصیلات حدیث میں آئی ہیں۔رسول الله طاقیۃ نے فرمایا:'' پھرصور پھوٹکا جائے گا۔صور کی آواز جس کے بھی کا نوں میں پڑے گی، وہ گردن موڑ کراُس آواز پر کان لگائے



گا۔ جو آدمی سب سے پہلے صور کی آواز سنے گا وہ اونٹوں کے پانی پینے کے حوض لیپ پوت کررہا ہوگا۔ صور کی آواز سنتے ہی وہ مش کھا کر گریٹے گا (اور مرجائے گا۔) اور لوگ بھی غش کھا کر گریتے (اور مرتے) جا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی ہی بارش جا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی ہی بارش برسائے گا جس سے لوگوں کے بدن خمو برسائے گا جس سے لوگوں کے بدن خمو پاکسیں گے۔ بعد ازال دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے دیکھ رہے

ہوں گے۔ (مطلب بیکہ وہ زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں گے۔) پھر کہا جائے گا:''لوگو! اینے رب کی طرف آؤ۔''

🖬 ق 44:50 الس 51:36 عصميح مسلم عديث: 2940.



جس طرح تمام ترکاریاں نیج میں ہے اُگی ہیں، اُس طرح جب بارش اترے گی تو انسانوں کے بدن ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے میں سے اُگیں گے۔ بارش سے بنجرز مین کے نمویانے کواللہ تعالی نے یوں بیان کیا ہے:

#### الأعراف 57:7.



چنانچے انسانی بدن ریڑھ کی ہڑی کے آخری سرے میں سے ترکاری کی طرح اُگیس گے۔



کیاانسانوں کی دوسری تخلیق ،پہلتخییق مے مختلف ہوگی؟

متعلقہ آیات واحادیث کے مطالع سے پنہ چلتا ہے کہ انسانوں کی دوسری تخلیق، پہلی تخلیق ، پہلی تخلیق سے مخلف ہوگی ، تاہم انسان وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ صرف اُن کی قوت برداشت اور دیگر صلاحیتوں میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ وہ روز قیامت بہت می اُن اشیاء کو بھی وہ کیے سکتے تھے، چنانچہ وہ جنات اور فرشتوں کو دکھے سکتے تھے، چنانچہ وہ جنات اور فرشتوں کو دکھے سکیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَرُ كَالْيَوْمَرُ

''البیتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔'' 💶

اسی طرح اہلِ جنت نہ تو تھوکیں گے اور نہ بول و ہراز کریں گے۔ قیامت کا دن اگر چہ بہت طویل ہوگا اورلوگوں کو پخت پیاس لگے گی ، تا ہم وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مریں گےنہیں ۔ کا فر دوزخ میں جلیں گے لیکن مریں گےنہیں ۔ ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَيَا تِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴾

''اور ہرطرف ہے اس کوموت آئے گی ، جبکہ وہ مرے گانہیں۔''

17:14 أن 22:50 إيراهيم 14:17.

صوری پہلی پھونک کے بعد جب قبروں میں انسانوں کی تخلیق پایئے تھیل کو پہنچ جائے گو تو دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا جس سے قبریں پھٹ جائیں گی۔ قبروں میں پڑے انسانوں کے بدن میں جان پڑجائے گی اور وہ قبروں سے باہرنگل آئیں گے۔ دوسری مرتبہ صور پھکنے پرسب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت جمد مؤاتیا کی قبر کھلے گی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ آپ مؤاتیا نے فرمایا:

الله سَيِّدُ وَلَدِ آذَهُ يَوْهُ الْقِيَامَةَ ﴿ وَ آوَّنُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْفَبْرُ ﴿ وَ أُوَّلُ شَافِع وَّ أُوَّلُ مُشَقِّع ﴾

'' میں قیامت کے روز بنوآ دم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی۔ سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی حائے گی۔''

الصحيح مسلم عديث: 2278.





حفرت ابو ہریرہ بھائے کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھاڑا ہوگیا۔ مسلمان نے جوش میں آکر نعرہ بلند کیا: ''دفتم اُس ذات کی جس نے محد کو دو جہاں میں برگزیدہ کیا!''اُدھریہودی نے بھی جوانا نعرہ بلند کیا: ''دفتم اُس ذات کی جس نے موکی کو دو جہاں میں برگزیدہ کیا!''اِس پرمسلمان کوطیش آگیا۔ اُس نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے جہاں میں برگزیدہ کیا!''اِس پرمسلمان کوطیش آگیا۔ اُس نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے زنائے کا جا نئا رسید کیا۔ وہ نی کریم منابیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اُس مسلمان کی شکایت کی۔

آپ اللہ فی بہتر مت بناؤ۔ '' مجھے مویٰ کے مقابلے میں بہتر مت بناؤ۔ تمام لوگ (قیامت کے دونصور کی بہلی پھونک ہے ) مرجا کیں گے۔ (دوسری پھونک پر) میں سب سے پہلے زندہ ہوکر اٹھوں گا تو کیا دیکھوں گا کہ مویٰ نے عرشِ اللہ کا ایک پایہ تھام رکھا ہے۔ معلوم نہیں وہ مرنے والوں میں شامل ہوں گے یا اُن میں شامل ہوں گے جنھیں اللہ تعالیٰ نے (مرنے ہے) مشتنی قر اردیا ہے۔''

■ صحيح البحاري، حديث:3408، و صحيح مسلم، حديث:2373.





ایک اور روایت میں ہے کہ صور پھوٹکا جائے گا تو سوائے اُن کے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ نہیں مریب گے، آسان وزمین کی تمام مخلوق مرجائے گا۔ دوسری مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا تو میں سب سے پہلے زندہ ہوکر اٹھوں گا۔ کیا دیکھوں گا کہ موئ عرشِ باری تعالیٰ کا ایک پاید تھا ہے کھڑے ہیں۔معلوم نہیں کہ اُٹھیں طور کی ہے ہوثی کا بدلہ دیا جائے گا ۔



بعث ونشر اورروزِ جزارِ ایمان لا ناایمانیات کا اہم جز ہے۔ جوآ دمی بعث ونشر کا انکارکرتا ہے، وہ وراصل اللہ تعالی بی کا انکارکرتا ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

''ابنِ آ دم نے مجھے جھٹلا یا، حالانکہ اُسے بیحق حاصل نہیں تھا اور اُس نے مجھے گائی دی،
حالانکہ اُسے بیحق حاصل نہیں تھا۔ جھٹلا یا یوں کہ اُس نے کہا: میں نے اُسے جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ اور گائی یوں دی کہ اُس نے کہا: اللہ کے بھی اولا و ہے، حالانکہ میں تو بے نیاز ہوں۔ نہ میں نے جنا، نہ مجھے جنا گیا۔ اور کوئی میرا ہمسر نہیں۔ ، اللہ ا

الله تعالى سے درخواست كى كه بين آپ كا ديداركر تا چاہتا ہوں ۔ الله تعالى نے سيد تا موكی طيئا نے الله تعالى سے درخواست كى كه بين آپ كا ديداركر تا چاہتا ہوں ۔ الله تعالى نے سيد تا موكی طيئا سے فر ما يا كہ تم جھے نہيں و كھے سكو كے ليكن إس پہاڑ كی طرف د يكھو۔ اگر بيا پنی جگه پر قائم رہا تو تم جھے د كھے لو كے ۔ تب الله تعالى نے پہاڑ پر بخل كى تو وہ ريزہ ريزہ ہوگيا۔ أدهر حضرت موكى طيئا بھى بہوش ہوكر كر پڑے ۔ نبي كريم طالب ہے كہ معلوم نہيں ، موئی طيئا اكو وطوركى بے ہوش ہوكر كر پڑے ۔ نبي كريم ہوئى ہے متعلى كرديا جائے گا يا پھر انھيں جھے ہے پہلے زندہ كرديا جائے گا۔

🛭 صحيح البخاري، حديث: 2373 - 3414. 🖪 صحيح البخاري، حديث: 4974.



بعث ونشر پرایمان لانے کا مطلب سے ماننا ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان سے حساب لیاجائے گا۔ وہ جزا وسزا کے مراحل سے گزریں گے۔ جنت ودوزخ کی موجودگی کو ماننا بھی بعث ونشر پرایمان لانے میں شامل ہے۔ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو انسان زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے اور اللہ تعالی کے عظم سے اُٹھیں میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔

آ ئندہ بیتفصیلات بیان کی جائیں گی کہ میدانِ محشر کہاں ہے گا، وہاں کیا پچھ ہوگا اور اُس کے دلائل کیا ہیں۔



''بعث ونشر کے متعدد شرعی وعقلی ولائل ہیں جن سے منکرین بعث ونشر پر ججت تمام ہوجاتی ہے اوراُن کے لیےا ٹکار واعتر اض کی کچھ گنجائش نہیں رہتی ''



# قیامت کی ہولناکیاں

صور کے پھکتے ہی قیامت بر پاہوجائے گی۔ برطرف تباہی کی جائے گی۔ نظام کا نئات درہم برہم ہوجائے گا۔ ہرشے تدو بالا ہوجائے گی۔ آن کی آن میں تمام منظر بدل جائے گا۔



جب قیامت آئے گی تواللہ تعالیٰ آسانوں کو لپیٹ ڈالے گا اور اُنھیں اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑلے گا۔ارشاد فرمایا:

﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِمُكُتُّبِ﴾

''جس دن ہم آسان کو لکھے ہوئے کا غذ کے لیٹنے کی طرح لیبیٹ دیں گے۔'' اور فریالان

﴿ وَالسَّمْوٰتُ مَطْوِيْتٌ بِيَبِيْنِهِ ﴾

''اورآ سان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہول گے۔'' 🖸

🖬 الأنبياً و104:21 🖸 الزمر 39:67.



## ارشادِ نبوی ہے:

"يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ يَطْوِي السَّمْوَاتِ بِيَمِينِهِ \* ثُمَّ يَقُولُ: أَنَ الْمَلِكُ \* أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ "

''اللدتعالى زمين كومطى ميس لے گا اور آسانوں كو دائے ہاتھ سے ليب كر كمے گا: ميں ہى جول بادشاہ كہاں ہيں زمين كے بادشاہ!''

ايك اور حديث من آيا م كدرسول القد علية في مايا:

"قیامت کے دن اللہ تعالی آسانوں کو لیٹے گا، پھر انتھیں اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ کر کیے گا: "میں ہی ہوں بادشاہ! کہاں ہیں جبروستم کرنے والے! کہاں ہیں تکبر کرنے والے! کہاں ہیں تکبر کرنے والے! کہاں ہیں ہی کرنے والے! پھروہ زمینوں کو اپنے یا کیں ہاتھ سے لیٹے گا اور فر مائے گا: "میں ہی ہوں بادشاہ! کہاں ہیں جبروستم کرنے والے!"



#### رسول الله مَالِيَّة في مايا:

"تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيامَةِ خُبْزَةً وَاحِدةً • يَتَكَفَأُهَا الْجَبَارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ لُرُلًا لِآهُل الْحَدَّةِ".

'' قیامت کے دن زمین روئی بن جائے گی۔ اہل جنت کی مہمانی کے لیے الجبار اسے اپنے ہاتھوں پر السے اللہ اس طرح جیسے مسافر ہاتھوں پر الک اس طرح جیسے مسافر ہاتھوں پر الٹ بلٹ کرروٹی بنا تا ہے۔''

■ صحيح المخاري، حديث: 4812 ، و صحيح مسلم، حديث: 2787 🖪 صحيح مسلم، حديث: 2788



بعد ازاں ایک یہودی عالم نبی کریم النظام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: '' اے ابوالقاسم! الرحمٰن آپ کو برکت دے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ روز قیامت اہل جنت کی مہمانی کیسے ہوگی؟'' فرمایا: '' ضرور بتاہیئے۔'' اس نے کہا: '' زمین روٹی بن جائے گ۔'' اس نے کہا: '' زمین روٹی بن جائے گ۔'' اس پر نبی مُنافظام نے صحابۂ کرام ڈیافٹام کی طرف دیکھا اور (خوشی کے مارے) خوب مسکرائے۔

یبودی عالم نے کہا:'' کیا میں آپ کو بتا وُں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا؟'' وہ خود ہی بولا:'' ہالام اور نون '' صحابہ کرام جن گذیڑ نے بوچھا:'' یہ کیا ہے؟'' وہ بولا: '' بیل اور مچھلی ستر ہزاراہل جنت ان دونوں کے جگر کا اضافی حصہ کھا کیں گے۔''

💵 صحيح البخاري، حديث 6520، و صحيح مسلم، حديث: 2792.



' قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو زمین کوان او نچے او نچے پہاڑوں سمیت یکبارگی کوٹ کرچیں ڈالا جائے گا۔فر مان الہی ہے:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَهُ ۚ وَحِدَةً ۞ وَحُيدَتِ الْأَرْضُ وَالْهِبَالُ فَدُكَتَا دَكَةً وْحِدَةً ۞ فَيَوْمَهِيدٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَهُ ۞

'' پھر جب صور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی۔ اور زمین اور پہاڑ اٹھ کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ تو اس دن واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہوگی۔''



يهار پس بيا كرزم ريت بن جائيس گے۔فرمايا:

﴿ يَوْمَرُ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مِّهِيلًا ١ ﴾

''جس دن زمین اور پہاڑ کا نہیں گے اور پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلے ہول گے ۔۔۔

قیامت کا جھٹکا ایسا زور دار اور ایسا ہولناک ہوگا کہ پہاڑ دھنی ہوئی اُون کی طرح ہوجا کیں گے۔قرآن مجیدیں مرقوم ہے:

﴿ وَ تُكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهُنِ الْمَنْفُونِينِ ﴾ إ

''اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اون جیسے ہوجا کیں گے۔''

پہاڑا پی جگہ قائم نہیں رہ پائیں گے۔زمین پر کوئی پہاڑ دکھائی نہیں دےگا۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾

''اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب (کی طرح) ہوجائیں گے۔''<sup>13</sup>
یوں پہاڑ سراب کی صورت اختیار کرلیں گے جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے کیکن قریب

جائے تو وہاں کچھنہیں ہوتا۔ پہاڑتو جڑوں سے اکھیرویے جائیں گے۔ تب وہ مٹی بن کر

مواوُل کے دوش پراڑتے پھریں گے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَيَسْتَنُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّنْ نَسْفًا \* فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \*

لَا تَرْى فِيْهَا عِوَجًا وَرَّ ٱمْتًا ١٩٠٠

🚹 المرقل73: 14.12 القارعة101:5.15 النبا20:78.

''اوروہ آپ سے پہاڑوں کی بایت سوال کرتے ہیں تو آپ کرد یکھے: میرارب انھیں اڑا کر بھیر دے گا۔ پھروہ اس (زین) کوچٹیل میدان کرچھوڑے گا۔ آپ اس میں ندگوئی کی دیکھیں کے اور ندکوئی ٹیلے۔''

جب قیامت کا بھونچال آئے گا تو بیوسے وعریش اور گھرے مندر بھٹ پڑیں گے اور ان ش آگ بھڑک اٹھے گی۔ کتاب اللہ ش الکھاہے

﴿ وَإِذَا الْبِعَارُ فَهُرَتُ ۞

''اور جب سندر پھاڑ دیے جا کیں گے۔'' تعجیر کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ سمندروں کا پائی اٹھل کر تمام زمین پر پھیل جائے گا۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ پائی کے دولوں عناصر آئیجن اور ہائیڈروجن علیحہ و علیمہ وہو

3 82 V 107. 105 20 II

جائیں گے اوران کے ایٹم پھٹ کر دھائے پیدا کریں گے۔ قیامت کے روز سمندرول کی جوجالت ہوگی ،اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رہے تھی فر مایا ہے:

﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ ٦٠

''اور جب سمندر بھڑ کا دیے جا کیں گے۔''

تسجیر کے معنی ہیں: آگ بھڑ کانی۔اس کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ سمندر کے پینیدے میں شگاف پڑ جائیں گے اور زمین کا لاواسمندر کے آتش گیر مادوں سے مل کرآگ بھڑ کا وےگا۔



جب قیامت کا زلزله برپاہوگا تو آسان دائیں بائیں،اوپرینچے،نہایت تیزرفتاری سے گھوےگا۔اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَوْمَ تَبُوْرُ السَّبَاءُ مُوْرًا \* ﴾

''(وہ واقع ہوگا) جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے گئےگا۔''<sup>11</sup> بعد ازاں آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فرمان الٰہی ہے:

﴿ إِذَا السَّهَا ۗ وَانْفَطَرَتُ ﴾

''جب آسان کھٹ جائے گا۔''<sup>11</sup> اور فر مایا:

🛽 التكوير 81.6:31 الطور 9:52. 🖪 الابفطار \$1.82.



﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّبَآةُ بِالْغَلْمِ ﴾

''اورجس دن آسان بادلوں کے ساتھ مجے جائے گا۔''

یہ تو ہم نہیں جانتے کہ آسان کیسے نکڑے نکڑے ہوگا، تا ہم اتنا پیتہ چاتا ہے کہ وہ انتہائی خوفناک اور دلد وزمنظر ہوگا۔ارشادالہی ہے:

﴿ إِذَا السَّبَاءُ انْشَقَّتُ \* وَآذِنَتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَاذِنْتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴿

''جب آسان کھٹ جائے گا۔اوروہ اپنے رب کے حکم ( کی قبیل) کرے گااور اس

کائق یمی ہے۔

مزيد فرمايا:

﴿ وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِذٍ وَاهِيَةٌ \* ٥

1 الفرقان 25:25 الاشقاق 184 2.



''اورآ سان مچمٹ جائے گا تو وہ اس دن بودا ہوگا۔''

آسان بہت مضبوط و مشخکم ہے لیکن قیامت کے روز وہ پھٹ کر بہت نرم اور ڈھیلا ہو جائے گا۔ مضبوطی نام کی کوئی شے اس میں نہیں رہے گی۔ آسان کا نہایت خوبصورت نیلا رنگ قیامت کے روز بدل کر پچھ کا پچھ ہوجائے گا۔ وہ بھی سرخ ہوجائے گا بھی پیلا ،معا ہرا اورا گلے ہی لمجے پھرسے نیلا ہوجائے گا۔ یوں وہ برابر رنگ بدلتار ہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ۔

﴿ فِاذَا انْشَقَّتِ السَّهَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ٢ ﴾

" پھر جب آسان بھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہوجائے گا۔"<sup>1</sup>



فرمان البي ہے:

﴿إِذَا الشَّبْسُ كُوِّرَتُ ٥

''جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔''

جب قیامت کا ہولناک واقعہ پیش آئے گا تو سورج کی روشی ایکایک عائب ہوجائے گ۔ اسے لپیٹ لپاٹ کر دور پھینک ویا جائے گا۔ تکورے ایک معنی بیابھی ہو سکتے ہیں کہ

■ الـحــآقة 69:16:69 الــرحــملس37:55. ◘ الشمس 1:81.

المتافعة الأكيال

سورج ٹھنڈا ہوکر بچھ جائے گا۔اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔اس میں حرارت باقی نہیں رہے گی اور وہ بالکل زمین کی طرح ہوجائے گا۔

قیامت کے روز جاند گہنا جائے گا اور اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ارشاد باری تعالیٰ

: 2

12-7:75 القيامة 7:75-12



ايك اورموقع برفر مايا:

﴿ وَجُمِعَ الشَّيْسُ وَالْقَبَرُ ﴾

اس کے معنی میہ ہیں کہ سورج اور جاند کواکٹھا کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے اوران میں رشنی نہیں ہوگی۔ 1

جب قیامت کے خوفناک سائے دنیا بھر پر چھائیں گے تو ستار ہے جنھوں نے آسان کو بڑی تر تیب کے ساتھ سجار کھا ہے، بے تر تیب ہوجائیں گے۔ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ ب نور ہوجائیں گے۔ان کاحسن و جمال ماند پڑجائے گا۔ بیتمام احوال حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِذَا التَّجُومُ اثْكُرُرَتُ عَلَا التَّجُومُ اثْكُرُرَتُ

''اور جب تارے بے نور ہوجا ئیں گے۔'' ایک اور موقع پرِفر مایا:

1 القيامة 9:75. 1 التكوير 2:81.

القامت كي بوناكيال

﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُيِسَتْ ـ ﴾

'' پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔'' 🍱 ایک اور مقام برفر مایا:

﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَكَثَّرَتْ ١

''اور جب تارے جھڑ جائیں گے۔''



وہ کون سے ستارے ہیں جن کی پیرحالت ہوگی؟

جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کن ستاروں کی بیہ حالت ہوگ۔ وہ ہماری کہکشاں کے ستارے ہول گے یا آسان کے تمام ستاروں کا بہی حال ہوگا، صرف اللہ کو پیتہ ہے۔ ستارے کتنی تعداد میں ہیں اور کہاں کہاں ہیں، یہ بھی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ تا ہم بیائیان ہم رکھتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ کر بھر جا کیں گے۔

میدانِ محشر کے برپاہونے سے پہلے بیتمام تغیرات عمل میں آئیں گے۔ان واقعات کے فلمور میں آئیں گے۔ان واقعات کے فلمور میں آنے کے بعد میدان محشر میں جوحالات پیش آئیں گے،ان کی تفصیلات آئندہ بیان کی حیاتی ہیں۔



''' ہمارارب جس کی کری ارض وساء سے زیادہ وسیج ہے ، کا کنات میں جو چاہے تغیر بر پا کرتا ہے۔''

🛚 المرسلت 8:77 الانفطار 2:82.



حشر کے لغوی معنی ہیں: بکھری پڑی اشیاء اکٹھی کر کے ایک جگدر کھنا۔ قیامت کے روز جو حشر پر پاہوگا، اس کے معنی ہیں کہ تمام مخلوقات کو جز اوسزا کے لیے ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم جمع بھی فر مایا ہے۔ اس روز تمام لوگوں کومیدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١

''وہ (یوم آخرت) ایبادن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اوروہ ایبا

ون ہے جب (سب) حاضر کیے جا کیں گے۔"

103:11 مود 10:103.



O+

#### التدتعالى الكلي بحصلے لوگوں كواكٹھا كرلائے گا، فرمايا:

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَ الْأَخِرِيْنَ \* لَمَجْمُوْعُوْنَ إِلَى مِيْقَتِ يَوْمِرِ مَعْدُوْمِ اللهِ مِيْقَتِ يَوْمِر

''(اے نبی!) آپ کہدد بجیے: بلاشبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی۔ یقیناً ایک معلوم دن کے مقرر دوقت پر (سب) جمع کیے جائیں گے۔''

اللد تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ انسان کہیں بھی ہلاک ہوئے تھے۔ وہ فضا میں مرے تھے۔ یائی کی گہرائیوں میں مجھلیوں کی خوراک بنے تھے۔ زمین کی تہوں میں مرفون ہوئے تھے۔ یائی کی گہرائیوں میں موئے اور سمندروں میں بہائے گئے تھے۔ یا درندوں کا لقمہ بنے ۔ اللہ تعالیٰ اٹھیں ہر جگہ سے اور ہر حالت میں اکٹھا کرلائے گا۔ ارشاد ہوا:

﴿ آیْنَ مَا تَكُونُوْ آیَاتِ بِكُمُ اللهُ جَمِیعًا آیِنَ اللهُ عَلَى ظُلِ شَقَّ وَقَدِیْرٌ آ﴾ ''تم جہال کہیں بھی ہو گے، اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔''

وهسب انسانوں كوجانتا ہے۔ وه كى كوبھولے گانبيں۔ وه كى كوچھوڑے گانبيں۔ فرمايا: ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ إِلَآ أَقِي الرِّحْمَانِ عَبْدًا ﴾ لَقَدْ أَحْصُهُمْ وَعَنَّهُمْ وَعَنَّهُمْ عَنَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ النَّهُ مِوْمَ الْقَلْمَةِ فَرْدًا ﴾ عَنَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ النَّهُ مِوْمَ الْقَلْمَةِ فَرْدًا ﴾

''آسانوں اورزمین میں جوکوئی بھی ہیں، وہ سب رحمٰن کے پاس غلام بن کرآ کیں گے۔ بلاشبہ یقیناً اس (رحمٰن )نے ان کا شار کررکھا ہے اور آھیں خوب گن رکھا ہے۔

🖪 الواقمة 49:56 50. 🗗 البقرة 148:2.



اوروہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔''
اور فر مایا:

﴿ وَحَشَرُنْهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمُ آحَدًا ١٠٠

''اورہم ان کواکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔'، 1

یوں جب قیامت آئے گی تواللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کومیدان محشر میں جمع کرے گا۔



كتاب وسنت ميس حشرك كل ولأكل علته بين - كتاب الله ميس ايك جكه ميكها الله

﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ٦٠

''اورہم ان کواکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں ہے۔، ق

ایک اور مقام پر بیمرقوم ہے:

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَ الْأَخِرِيْنَ \* لَنَجْمُوْعُوْنَ اللَّ مِيْقُتِ يَوْمِر مَّغُنُوْمِ \* ﴾

''(اے نبی!) آپ کہدد بجیے: بلاشبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی۔ یقیناً ایک معلوم ون کے مقرر وفت پر (سب) جمع کیے جائیں گے۔'' اللہ اور موقع پر بیر قم ہے:

1 مريم 93.99\_98. 1 الكهف 47:18. قالكهف 47:18 ألواقعة 50,49:56.



## ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ٦

"اورصور مين پهونكاجائ كا، پهر بم ان (سب) كوجمع كرين كيجمع كرنائ" امام بخارى اورامام سلم كى كتب حديث مين أيك مقام پريي حديث ورج ب:

اإِنَّ اللَّهُ يَجْمَعُ يَوْهُ الْقَبْمَةِ الْأَوْلِينَ وَالْآجِدِينَ هِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ \*

فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبُصَرُ "

'' قیامت کے دن القد تع کی اگلے بچھے تمام لوگوں کوایک سرز مین پراکٹھا کرےگا۔ وہ سب پکارنے والے کی آ وازی پائیس گے اور ان سب پرنظر پڑے گی۔'' 🗷

قیامت کروز صاف اور سیدهی زمین پرمیدان محشر ہے گا۔ ارشاو نبوی ہے:

﴿ بُحْشَرُ النَّاسُ يُوْمَ الْمَيَامَة عَلَى اَرْصِ يَيْضَاء عَفْراءَ كَفُرْضَة النَّقَيّ ﴾

﴿ قیامت کروزلوگول کومیدے کی چپاتی جیسی صاف اور سفیدز مین پراکھا کیا

جائے گا۔ ' 

ا

- الكهم 21.99:18 صحيح البحاري؛ حديث: 3361؛ و صحيح مسلم؛ حديث: 194.
  - 1 صحيح البخاري، حديث، 6521، و صحيح مسلم، حديث 2790





شام کی سرز مین ارض محشر بنے گی۔ رسول القد تناقیظ نے ایک مرتبہ شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کی سرز مین پر اکٹھا کیا جائے گا۔ سوار اور پیدل ۔ بعض افراد کوان کے چہروں کے بل تھسیٹ کر لا یاجائے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر ڈھکن چڑھے ہوں گے۔ ستر امتیں آئیں گی جن میں اللہ کے ہاں سب سے معزز امت مسلمانوں کی ہوگی۔ سب سے پہلے آدمی کی ران اس کے اعمال پر سے پردہ اشائے گی۔' ا

''لوگول كے منه پر ذهكن چڑھے ہول كے۔''

یعنی وہ خود بول نہیں یا کمیں گے۔ان کے اعضاء بول کربتا کمیں گے کہان ہے کیا کیا

صحيح الحامع الصعير ، حديث:4066 ، و مسد أحمد: 5/5





#### كام لي كئ تقر



یوم محشر کو مخلوقات کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حقائق کا چبرہ بے نقاب کیا جائے گا۔ اس روز لوگوں کے جھکڑے نمٹائے جائیں گے۔ وہ پچپاس ہزار برس کا طویل تزین دن ہوگا۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ تَعْرُجُ الْمَنْبِكَةُ وَالرُّقُ لِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُة خَنْسِيْنَ الْفَ سَنَة \* \*

'' فرشتے اور روح (جبریل) اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔''

اس روز تمام لوگ خت گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔مطمئن وہی ہوگا جس پر القد تعالی کا خاص فضل و کرم ہوگا۔ وہ اس قدرطویل دن ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لوگوں کو یوں وکھائی دے گی جیسے انھوں نے صرف ایک گھڑی گڑاری تھی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ يَوْمَدُ يَحْشُو هُمُ هُ كَانَ تَدُهُ يَعْبَدُوْ آ إِلّا سَاعَةٌ قِتَنَ النّهَادِ يَتَعَادَفُونَ بَيْدَنَهُمُ هُونَ اللّهِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ ﴿ وَيَوْمَدُ فَوْنَ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ ﴿ وَيَعْبَدِيْنَ ﴾ ﴿ وَيَعْبُدُونَ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ ﴿ وَاللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

''اورجس دن وہ انھیں اکٹھا کرے گا (تو انھیں یول کے گا) جیسے وہ (دنیا میں) دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے۔وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیل گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جضول نے اللّٰہ کی ملاقات کو جھٹلا یا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔''

🛽 المعارج 4:70 كيونس45:10 المعارج 4:70 ك



اورفر ماما:

﴿ وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَيَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ مَا لَيَكُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ مَا لَيَكُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ مَا

''اورجس دن قیامت قائم ہوگی ، مجرمشمیں کھائیں گے کہوہ ( دنیامیں ) گھڑی بھر کے سوانہیں تھہرے، اسی طرح وہ ( دنیامیں ) بہتے رہے۔''

اس روز کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ دوست دوست سے پیچھا چھڑائے گا۔ آ دمی اپنے عزیز وا قارب سے دور بھاگے گا۔ مائیس وودھ

ہتے بچوں کو بھول جا کیں گی۔ارشادر بانی ہے:

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ \* يَوْمَ يَفِرُ الْمَزُءُمِنَ أَخِيْهِ \* وَأُمِّهِ وَإِبِيْهِ \* وَ صَحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ \* لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنٌ يُغْنِيْهِ ٢٠٠ '' پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آ واز ( قیامت ) آئے گی۔اس دن آ دمی اسين بھائى سے بھا كے گا۔اورائي مال اورائي باب سے۔اورائي بيوى اورائي بيۇل ے ( بھی )۔ان میں ہے ہمخص کااس دن ابیاحال ہوگا جواسے دوسروں سے بے بروا 2 " B- 35

مجرم جاہے گا کہ کاش اس سے اس کے ماں باہ ، بہن بھائی اور بیوی بیچ لے لیے جائيں اورخوداس كى جان بخشى كردى جائے فرمان البي ہے:

﴿ يُبَطَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِهِذِهِ بِبَنِيْهِ ٠ وَطْحِبَتِه وَٱخِيْهِ \* وَفَصِيْلَتِهِ آتَتِيْ تُثُوِّيْهِ \* وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيُهِ ۞ ﴾

'' حالانکہ وہ انھیں دکھلا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم جاہے گا، کاش! عذاب سے



( بیچنے کو ) اپنے بیٹے فدیے میں دے دے۔ اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی۔ اور اپنا خاندان جواسے پناہ دیتا تھا۔ اور جتنے زمین پر ہیں سب، پھروہ ( فدیہ ) اسے نجات دلا دے۔''

وہ بہت ہی دشوار اور بہت ہی مشکل دن ہوگا۔ ارشادر بانی ہے:

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ تَبِنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَبْطُرِيْرًا ١٠

'' (ہم ڈرتے ہیں)اس دن سے جوہوگا، چبرے بگاڑ دینے والا۔''

10:76 المعارج70:11-14 2 النهر 76:06.

## اقسام حشر

حشر کے معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ قیامت کے روز جن لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، ان کی دو بڑی قتمیں ہوں گی: پہلے وہ لوگ جو قبروں میں مرے پڑے ہوں گے اور دوسرے وہ زندہ افراد جن پر قیامت آئے گی۔ پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام زندہ افرادم جائیں گے۔

یہ تو معلوم بی ہے کہ قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر آئے گی۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا بھیج گا جو تمام مسلمانوں کی رومیں نکال لے جائے گی۔ یوں تمام مسلمان مرجائیں گے اور جولوگ زندہ رہ جائیں گے، وہ نہایت بے ایمان و بدکار اور خبیث لوگ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ کا کوئی نام لیوازندہ نہیں رہے گا۔

زندہ اور مردہ دونوں قتم کے لوگوں کا حشر کیے عمل میں آئے گا، اس کی تمام تر تفصیلات کتاب وسنت میں بیان ہوئی ہیں۔

Marine 14

قیامت سے پہلے تمام زندہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ارض محشر میں لایاجائے گاجوشام میں واقع

+٥٥ قيام دخر

ہوگی۔ انھیں ایک آگ اکٹھا کر کے شام کی طرف ہائے گی۔ وہ آگ نشیبِ عدن سے نمودار ہوگی۔

رسول الله طَالِيَّةُ فِي فرمايا: "قيامت تب تك نبيس آئے گی جب تك اس کی وس بڑی نشانياں سامنے ندآ جا كيں۔ "

ان دس بڑی نشانیوں کے شمن میں آپ نے ایک بیدنشانی بھی بیان فرمائی: ''نشیب عدن ہے آگ نمودار ہوگی جولوگوں کوارض محشر کی طرف ہانکے گی۔لوگ دو پہراور رات کو سونے کے لیے جہاں جہاں تھہر یں گے،وہ آگ بھی ان کے ساتھ وہیں تھہرے گی۔ علی نبی کر بھی طاقی ہے نہیں کر بھی طاقی ہے نہیں کہ ایک اور موقع پر فرمایا تھا: ''قیامت کی پہلی بڑی نشانی بیہ ہے کہ ایک آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی۔''

ایک اور روایت کے مطابق آپ ظافی اُ نے فرمایا تھا:

'' لوگوں کو اکٹھا کر کے بیمال سے وہاں لے جایا جائے گا (بیہ کہہ کرآپ نے شام کی

1 نشیب عدن سے متعلقہ تفصیلات، تصاویراور نقشہ ''جب دنیاریزہ ریزہ ہوجائے گ' میں پیش کیے گئے ۔ یں۔ 1 صحیح مسلم، حدیث: 2901 صحیح البخاری، قبل الحدیث: 7118

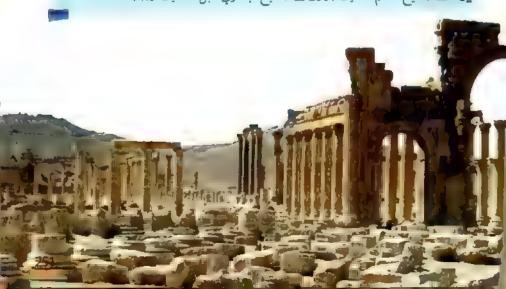



طرف اشارہ کیا۔)اوراضیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ لوگوں کو زمین کے اطراف وا کناف ہے اکشما کرکے ارض شام میں لے آئے گی۔ بعد از ان صور میں پہلی پھونک ماری جائے گی تو لوگ ہے ہوش ہوکر گرتے (اور مرتے) جائیں گے۔

وہ آگ لوگوں کے سامنے اچا تک نمودار ہوگی ۔لوگ اس وقت روز مرہ کے معمولات میں مشغول ہوں گے۔سب سے آخر میں دوآ دمیوں کا حشر ہوگا جن کے متعلق نبی کریم

منظیم نے فرمایا تھا: '' قبیلہ مزینہ کے دوگڈریے سب سے آخر میں حشر کے مرحلے سے گزریں گے۔وہ اپنی بکریوں کوللکارتے ہوئے مدینہ کی طرف آتے ہوں گے۔وہ دیکھیں گزریں گے۔وہ دیکھیں گئے کہ بکریاں وحشت زدہ ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ ثنیہ وداع تک پہنچیں گئو منہ کے بل

🗖 جامع الترمذي؛ حديث:2424؛ و مسند أحمد: 3/5.



#### گرېزىي گے۔''

اس صدیث سے پینہ چلتا ہے کہ وہ دونوں گڈریے بھی ارض محشر شام کی طرف جاتے ہوں گے، تا ہم ابھی وہ ثنیۂ وداع تک ہی پہنچ پاکیں گے کہ بے ہوش ہو کر کریں گے اور مر جا کیں گے۔ ہے ہوش ہو کر کریں گے اور مر جا کیں گے۔ 🖪



حشر کے لغوی معنی ہیں: لوگوں کا میدان محشر میں اکشا ہونا۔ یہاں اس کے یہی معنی مراد

لیے گئے ہیں۔ مردہ لوگوں کا حشر صور کی پہلی پھونک کے بعد عمل میں آئے گا۔ صور کی پہلی
پھونک کے بعد تمام مخلوق مقررہ مدت تک مردہ حالت میں پڑی رہے گی۔ بعدازاں اللہ تعالی
عرش تلے سے بارش برسائے گا جس کے اثر سے لوگوں کے مٹی میں فے بدن پودوں کی
طرح آگیں گے۔ جب ان کے بدن پوری طرح سے پروان چڑھ جا کیں گے تو صور میں
ورس کی پھونک ماری جائے گی۔ اس پر تمام مردہ مخلوق زندہ ہوکر ارض محشر کی طرف چل

<sup>🛽</sup> صحيح البخاري، حديث: 1874، و صحيح مسلم، حديث: 1389.

علیہ ہے مراد مظی مرتفع ہے۔ مدیند منورہ میں داقع علیہ وداع کے متعلق مؤرفین کا اختلاف ہے۔ لغت کے اعتبار سے پہاڑی راستے کو تنبہ کہتے ہیں۔ مدیند منورہ میں ایک سے زائد پہاڑی راستے ہیں۔ ایک پہاڑی راستے ہیں۔ ایک پہاڑی راستے ہیں۔ مافر عام پہاڑی راستہ تو جبل سلع کے مشرقی جانب مجد را یہ کے قریب سے گزرتا ہے۔ خیبر اور جوک کے مسافر عام طور پر بیدراستہ اپناتے ہیں۔ مدیند منورہ میں جنعیں اسلامی یونیورٹی اور ٹیچرٹر بینگ کالج جانا ہوتا ہے، وہ بھی اس راہ سے گزرتا ہے۔ اب تو ز بین ہموار کرک اس راہ کے مقالم میں میں میں اس کے مقالم بیس میں قدر سے اور ٹی جگہ ہے۔ اب تو ز بین ہموار کرک تارکول کی چی سرک بچھا دی گئی ہے۔ اہل مدیندای راستے کو تندیہ وداع کہتے ہیں اور کی راستے کو وہ بینام نہیں و ہیں۔

انسانوں کے بدن میں جان پڑجائے گی۔وہ زندہ ہوکراٹھ کھڑ ہے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف چل پہلی پھونک سے قبل کی طرف چل پڑیں گے۔ چنانچی تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ صور کی پہلی پھونک سے قبل زندہ سے یا مردہ، زندہ ہو کر چیج سلامت ارض محشر میں اکتھے ہوجا کیں گے۔انسان ہی کیا، دنیا کی تمام ذی روح مخلوقات ارض محشر میں اکتھی ہوں گی۔

ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَآبَاةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَهِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا أَمَمُّ ٱمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَنْءٍ ۚ ثُمَّرَ اللَّ رَتِهِمْ لِيُحْشَرُونَ ۞ ﴾

''اور زمین پر چلنے والا کوئی جانوراورا ہے وونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسانہیں جوتمھاری طرح (الگ) امت نہ ہو، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (جس کا ذکر نہ کیا ہو)، پھروہ سب اپنے رب کی طرف اسمھے کیے جائیں سے ،،

ایک اور موقع برفر مایا:

﴿ وَاذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ \* ﴾

''اور جب وحشی جانورا کٹھے کیے جا کمیں گے۔''

مزيد فرمايا:

﴿ وَمِنَ البِيهِ خَنْقُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۞﴾

"اوراس کی نشانیوں میں سے ہے آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جو بھی چلنے

1 الأنعام 38:6. 2 التكوير 5:81.



پھرنے والے اس نے ان دونوں میں پھیلار کھے ہیں اور وہ جب بھی چاہان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔''

لیکن اس کامیر مطلب نہیں کہ جانور بھی انسانوں کی طرح جز اوسز اکے مرحلے سے گزر کر جنت یا جہنم میں جا کیں گے۔ ان کا آپس کا حساب کتاب البتہ ضرور بے باق کیا جائے گا، چنا پچے جس جانور سے دوسرے جانور کو مارا تھا اور وہ اس سے بدلہ نہیں لے پایا تھا، اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ رسول اللہ من اللہ م

"لْتُوذُنَّ الْحُفُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ حَتَٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجُلُحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْدَءِ »

'' قیامت کے روز حقد اروں کوان کے حقوق ضرور دلوائے جا کیں گے۔ یہاں تک کہ بہتنگ بکری کوسینگ والی بکری ہے قصاص دلوایا جائے گا۔'' قصاص کا مرحلہ طے پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے تم مے تمام جانور مٹی بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتم ہوجا کیں گے۔



قرآن مجيد ميں سورة انبياء كى ايك آيت ہے:

﴿ لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآلُبُرُ وَتَتَلَقُّمُهُمُ الْبَلَيِّكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُؤْمَنُونَ ﴾

''سب سے بڑی گھبرا ہٹ اٹھیں غمناک نہیں کرے گی اور فرشیتے ان سے (بیہ کہہ کر)ملیں گے: بدہے تمھاراوہ ون جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''

🛚 الشوري 29.42 عصيح مسلم عديث 2582 🖪 الأسياء 23:21

سوال بیہ کے یہاں الفزع الاکٹیر (سب سے بردی گھبراہث) سے کیامرادہ؟
جواب اِس کا بیہ کہ بیہ بہت بردی گھبراہث قبروں میں سے زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہونے
والے انسانوں پر طاری ہوگی، تاہم نیک لوگ دیگر انسانوں کی طرح اس گھبراہٹ میں مبتلا
نہیں ہوں گے کیونکہ وہ قیامت کے لیے بالکل تیار تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی
جا ہے ۔اُن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ تَبِنَا يَوْمًا عَبُوْسًا فَهُطُوبِيرًا تَ فَوَقْهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيُوْمِ وَلَقْهُمُ نَضَرَةً وَسُرُورًا تَ وَجَزْهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِيْرًا ثِ ﴾ الْيُوْمِ وَلَقْهُمُ نَضَرَةً وَسُرُورًا تُ وَجَزْهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِيْرًا ثِ ﴾ '' ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت شخت دن کا خوف کھاتے ہیں۔ پھر اللّٰہ نے اُحیں اس دن کے شر (عذاب) سے بچالیا اور تازگی اور سرور سین سے نوازا۔ اوران کے مبر کے وض اُحیں جنت اور رہیٹی لباس کا بدلہ عطافر مایا۔'' ایک حدیث قدی ہیں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:

'' مجھے اپنی عزت کی تنم امیں اپنے بندے کونہ تو اکٹھی دوم تبہ بے خوف کروں گا اور نہ اکٹھی دوم تبہ بے خوف کروں گا اور نہ اکٹھی دوم تبہ خوف میں مبتلا کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے اس روز خوفز دہ کروں گا جب میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا۔ اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف کھا تا رہا تو میں اسے اس روز بے خوف کردوں گا جب میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا۔''





#### ميحان محشر

## میں پرچم نبوی

الله تعالیٰ میدان محشر میں ہمارے نبی حضرت محمد طاقیۃ کو بیاعز از بخشے گا کہ تمام انبیاء آپ ہی ہوں آپ ہی ہوں کے۔روز قیامت انبیاء کے امام وخطیب بھی آپ ہی ہوں گے۔آپ طاقیۃ نے فرمایا:

''روز قیامت میں انبیاء کا امام وخطیب اوران کی شفاعت والا ہوں گا بغیر فخر کے (بیربات کہتا ہوں مجھن تحدیث نعمت کے طور پر۔)''

لوائے حمد (پرچم حمد) آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر نبی لوائے حمد کے سائے تلے آئے گا۔ آپ سُائی آئے نے فرمایا:''روز قیامت میں اولا دآ دم کا سر دار ہوں گا اور پچھ نخر نہیں۔ پرچم حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور پچھ نخر نہیں۔ اس روز آ دم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء میرے ہی پرچم تلے اکٹھے ہوں گے۔سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور پچھ نخر نہیں۔''

اور پچھ خزمبیں، یعنی میہ ہاتیں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ مجھے ان پر گھمنڈ نہیں۔

الترمذي ، حديث: 3613 و سن ابن ماحه ، حديث: 4314. حامع الترمذي ، حديث: 4314 و سنن ابن ماجه ، حديث: 4308.

# میدان محشر میں لوگوں کی حالت

ا کا بی شد کرد می می این کا بی این این کا بی کا بی این این کا بی این کا بی ک

التناتجيت الطائق الماسا

- I to be the second of the control of the second of the s

1 صحيح المحاري، حديث 3349 وصحيح مسلم، حديث. 2860

کو بیفر ماتے ہوئے سٹاتھا کہ مرنے والے کواسی لباس میں زندہ کرکے اٹھایا جائے گا جس میں اس نے وفات یا فی تھی۔

ادھر مذکورہ حدیث میں تو بیفر مایا گیاہے کہ لوگ جب قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گے تو وہ بے لہاس ہوں گے۔ سوال بیہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تال میل کیسے ممکن ہے۔

دونوں حدیثوں کے نیج مطابقت پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو بیہ ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی حکمہ پورے مفہوم کی حامل ہیں ، لیعنی لوگوں کو جب قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں لا یا جائے گا تو وہ بے لباس ہی ہوں گے ، تا ہم جب اللہ تعالی انھیں لباس پہنا ہے گا تو وہ وہ ی لباس ہوگا جس میں لوگوں نے وفات یائی تھی۔

مطابقت پیدا کرنے کی ایک صورت بی بھی ہے کہ دوسری حدیث میں جن افراد کا ذکر ہے ان سے مراد شہدائے کرام جیں۔ شہدائے کرام کے متعلق رسول اللہ سائی کا تکم تھا کہ اضیں اسی لباس میں سپر دخاک کردیا جائے جس میں انھوں نے شہادت پائی تھی۔ یوں وہ قبروں میں سے اٹھی کپڑوں میں اٹھیں گے جن میں انھوں نے شہادت پائی تھی تا کہ پہچانے جا کیس کہ شہید ہیں۔

تال میل کی ایک صورت بہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری والنوز نے حدیث کا جومفہوم سمجھا تھا، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ در اصل حدیث میں کپڑوں سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔اس کی مثال قرآن مجید کی بیآیت ہے:

💵 سنن أبي داود؛ حديث: 3114.



#### ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرُ ١

''اوراپنے کپڑے پاک رکھے۔''

مطلب یہ کہ اپ اعمال کو پاکیزہ سیجے۔ یوں حدیث کا مطلب بیہ کہ آ دمی اس عمل پر قبر سے نکلے گا جس کو انجام دیتے ہوئے اس نے وفات پائی تھی۔ اس مطلب کی تا سیراس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر آ دمی کو اس حالت میں قبر سے اٹھایا



جائے گا جس میں اس نے وفات پائی تھی۔ ہے یہی وجہ ہے کہ جاگئی کے عالم میں مرنے والے کوارا یہ الدی تلقین کی جاتی ہے تا کہوہ الالدان اللہ کہدد سے اور قیامت کے دن یہی مقدس کلمہ یر صفحة ہوئے قبر سے اٹھے۔



لوگ جب میدان محشر میں آئیں گے تو ہر ہند ہوں گے۔کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟

◘ المدثر4:4.7 صحيح مسلم، حديث: 2878.

نی کریم طالیق ہے بیہ سوال حضرت عاکشہ طالع نے کیا تھا۔ جب آپ طالیق نے بیہ بتایا کہ لوگ ہے بیہ بتایا کہ لوگ جب میدان محشر میں آئیں گے تو بالباس، برہنہ پااور بے ختنہ ہوں گے، انھوں نے آپ سے پوچھا: ''یا رسول اللہ! مرد اور عور تیں وہاں اکشے ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کود کھیں گے نہیں؟'' فرمایا: ''عائش! محاملہ اس سے کہیں زیادہ تنگین ہوگا کہ کوئی کود کھے۔''

مطلب بیر کہ لوگوں پر جو گھبراہٹ طاری ہوگی اور جس خوف و دہشت میں وہ مبتلا ہوں گے، اس کے ہوتے ہوئے انھیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہی کہاں ہوگا! ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہوگا! ہرکسی کواپنی قکر ہوگی!! کوئی کسی کونبیس دیکھے گا!! کوئی کسی پر دھیان نہیں وے گا!!

قیامت کے دن لوگوں کی جوحانت زار ہوگی ،اس کے متعلق رسول اللہ سڑ ٹیز نے فرمایا:
''روز قیامت سورج کو لوگوں کے اتنا قریب لایا جائے گا کہ وہ ایک میل کے فاصلے پر رہ
جائے گا۔لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پہنچ میں نہائیں گے۔کوئی ٹخنوں تک پہنچ میں
ڈوبا ہوگا تو کوئی گھٹنوں تک ۔کس کے پہینازیر ناف تک پہنچ گا۔کوئی سرتا پا پہینے میں ڈ بکیاں
لگا ہے گا۔''

روایت کے ایک راوی سلیم بن عامر کا کہنا تھا کہ واللد! میں نہیں جانتا، اس میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا پھروہ میل جس سے آئھوں میں سرمہ ڈالا جاتا ہے۔ (عربی میں سرمہ ش کو بھی میل کہتے ہیں۔)

■ صحيح مسلم عديث: 2859. عصيح مسلم عديث 2864

ایک اور موقع پرآپ خالی افز مایا: '' روز قیامت لوگوں کو اتنا پسینا آئے گا کہ ان کا پسیناز مین کی گہرائی میں ستر ہاتھ تک چلاجائے گا۔ (بعد از ال زمین پراس کی سطح بلند ہوتی جائے گی) اور وہ لوگوں کے کا نول تک پینچے گا۔''

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سائیل نے فرمایا: " آدمی روز قیامت کھڑا ہوگا تو وہ آ دھے کا نول تک یسینے میں ڈو بے گا۔"

ایک اور صدیث کے مطابق قیامت کے روز سورج کولوگوں کے اتنا قریب لایا جائے گا کہ وہ ایک یا دومیل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سورج کی گری انھیں پکھلاڈ الے گی۔



میدان محشر میں جب لوگ بخت پریشانی ہے دو جار ہوں گے اورا یک دوسرے سے پیچھا حپیٹرا کمیں گے، اہل ایمان اس وقت آ سودہ حال ہوں گے۔فرشتے انھیں برابر اطمینان دلائمیں گے اوران کی وحشت دورکریں گے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَنَعُ الْآكْبَرُ وَتَتَلَقُّنُهُمُ الْبَلَيْكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ ﴾

'' بڑی گھبراہٹ اٹھیں غمنا کے نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے ( میہ کہہ کر ) ملیں گے: پیہ ہے تمھاراوہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''

جی ہاں! دنیامیں ان کے دل خشیت الہی ہے معمور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آھیں ایک روز اللہ تعالی کے حضور جوابدہ ہونا ہے، اللہ تعالی نے ان کی بیربات نقل فرمائی ہے:

المحيح المخاري، حديث.6532 صحيح المحاري، حديث:4938، و صحيح مسلم،
 حديث:2862 قاحامع الترمدي، حديث:2421. الأنيآء:103.21.



﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَبْطِرِيرًا ﴿ ﴾

'' ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت ون کا خوف کھاتے ہیں۔'' •

ان کے متعلق مزید فرمایا:

﴿ كُمَّا بَدَأَنَّا آوَلَ خَانِي نُعِيدُهُ ۚ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِينُنَ ١٠٠

''جس طرح ہم نے نے سرے سے پہلی پیدائش کا آغاز کیاتھا (ای طرح) ہم اس کولوٹائیں گے۔ بیہ ہارے ذہے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے (پورا) کرنے والے میں۔''

اور قرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنَ عَذَابِ رَبِيهِمْ مُنْفُقَوْنَ شِانَّ عَذَابَ رَبِيهِمُ غَيْرُ مَا مُوْدٍ شِ ﴿ وَالْكِنِينَ هُمُ الْ عَالِمَ مُنُودٍ ثِ ﴾ " أورجوا لي رب كا عذاب سے دُر نے والے بیں ۔ بشك ان كرب كا عذاب بخوف ہونے كى چيز ہيں۔ " قا

1 الدهر 10:76 ≥ الأبيآء 104.21 المعارج 70 27 28.

الله تعالى في ايك حديث قدى مين فرمايا:

'' مجھے اپنی عزت اور اپنے جاہ وجلال کی قتم ! میں اپنے بندے کو نہ تو اکٹھی دومر تنبہ بخوف کروں گا اور نہ اسے اکٹھی دومر تنبہ خوف میں مبتلا کروں گا۔ اگروہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے اس روز خوف میں مبتلا کردوں گا جب میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا۔ اگروہ دنیا میں میر اخوف کھا تار ہاتو میں اسے اس روز بے خوف کردوں گا جب میں اپنے بندوں کو اکٹھا کروں گا۔''

قیامت کے روز ہرآ دمی اپنے اعمال کے مطابق اچھے یابرے حالات ہے گزرے گا۔ اہل ایمان کے لیے وہ دن بہت آسان ہوگا اور کا فروں کے لیے نہایت مشکل کے فربڑے ڈلت آمیز طریقے سے میدان محشر میں آئیں گے۔بعض کا فرتو منہ کے بل چلتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيلِكَةِ عَلَ وُجُوهِهِمْ عُبْيًا وَّبُكُمُّا قَصُمَّا ۖ مَّا وَهُمْ جَهَنَّهُ ۗ كُلَّمَا خَنَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ﴾

''اور ہم اٹھیں یوم قیامت چہرے کے بل، اندھے، گو نگے اور بہرے اٹھا کیں گے،ان کاٹھکا ناجہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑ کا دیں گے۔'، 🗷

حضرت انس بن ما لک بھائیڈ کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم مٹائیل سے عرض کیا: ''یا نبی اللہ! قیامت کے دن کا فرکومنہ کے بل چلا کرمیدان محشر میں لایا جائے

1 السلسلة الصحيحة ، حديث. 742 2 بني إسراء بل 97'17

الميدان محشريل لوگوں كى حات

گا؟'' فرمایا:''جس نے ونیامیں اسے پیروں پر چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے ہل جلائے؟''

كافرجب ميدان محشر مين آئيل كي توسخت پياسے ہوں گے۔ارشادر باني ہے:

﴿ وَلَسُونَ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ٦

"اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیاہے (ہی) ہا تک لے جائیں گے۔"
﴿ وِدْدًا ﴾ کے معنی "پیاہے" کے ہیں۔

رسول الله طاقية في شفاعت كى طويل حديث مين كفارا ورمشركيين كے متعلق فر مايا:

"ان سے يو چھاجائے گا: كيا چاہتے ہوتم ؟ وہ كہيں گے: اے ہمارے رب! ہميں
پياس لگی ہے، ہميں پائی پلا-ايک طرف اشارہ كرك ان سے كہاجائے گا: ارك!
جاكر پائی كيوں نہيں پيتے وہ اس طرف ديكھيں گے تو جہنم انھيں سراب كی طرح دكھائی دے گی۔ وہ اسے پائی سمجھ كر و يوانہ وار اس كی طرف بھا گيس گے اور اس





#### میں گرتے جائیں گے۔''

قیامت کے روز حضرت ابراہیم ملینہ کوسب سے پہلے کیڑے پبنائے جا کیں گے۔ جمارے نبی حضرت محمد سرائیڈ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا: '' قیامت کے روز سب سے پہلے ابراہیم ملیاہ کوکیڑے پبنائے جا کیں گے۔'' 2

بعدازاں تمام اہل ایمان کو کپڑے بیہنائے جائیں گے اوران کے لیے سوار یال تیار کی

- صحيح البخاري٬ حديث:4581، و صحيح مسلم٬ حديث 183 و اللعط له
  - ≥ صحيح البحاري، حديث 3349 و صحيح مسلم، حديث 2860



٠ ( ميد ن مخ يم لوگول كي حالت

### جائیں گی جوانھیں نہایت سبک روی ہےان کی منزل مقصود پریمبنچا کیں گ۔



قیامت کے روزسب سے پہلے انسانوں کے باپ حضرت آوم ملین کو بلایا جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد طاقیۃ نے ایک وفعہ فرمایا تھا: '' قیامت کے روزسب سے پہلے آدم ملین کو بلایا جائے گا۔ وہ لبیک کہتے ہوئے (بارگاہ اللّٰہی میں) حاضر ہوں گے۔لوگوں سے کہا جائے گا: ''یہ بین تمھارے والد آدم!''اللّٰہ تعالیٰ آدم ملین



ے فرمائے گا: ''اپنی ذریت میں سے دوزخ کا وفد تکالو۔'' آدم عرض کریں گے:
''رب کریم! کتنے نکالوں؟'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''ہرسومیں سے ننانوے نکال
دو۔'' صحابۂ کرام نے عرض کیا: ''یارسول اللہ! جب ہرسومیں سے ننانوے نکال
لیے جائیں گے تو باقی کیا بچے گا؟'' فرمایا: ''میری امت کی تعداد دوسری امتوں
کے مقابلے میں یول ہے جسے سیاہ بیل کے بدن پرایک سفید بال۔''

1 صحيح البخاري، حديث:6529.



کتاب وسنت میں ایسے کئی اعمال کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جو میدان محشر کی شدتوں میں کمی کا باعث بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر کی نا قابل بیان گرمی میں بعض خوش نصیبوں کوعش الله کا شدندا اور خوشگوار سابی نصیب ہوگا۔ نبی کریم سائی نے فرمایا: ''سات آدمی ہیں جنصی اللہ تعالی اس روز اپناسا بیفراہم کرے گا جب اس کے سائے کے سوااور کوئی سائیہیں ہوگا: فلیفہ کا دل، وہ نو جوان جورب تعالی کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا، ما یہ بیسی ہوگا: فلیفہ کا دل، وہ نو جوان جورب تعالی کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکار بتا ہے، وہ دوآ دمی جوایک دوسر ہے سے اللہ تعالی کے جدا لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے وہ اکشے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بی کے لیے جدا ہوتے ہیں، وہ آدمی جے نہایت خوب صورت اور با اختیار عورت نے اپنی بلایا تو اس کے کہا کہ میں تو اللہ سے ذرتا ہوں، وہ آدمی جس نے اس قدر چھپا کرصد قد کیا کہ اس کے بائمیں ہاتھ کو بھی پیتہ نہ چلا جو پھواس کے دائمیں ہاتھ سے خرج کیا اور دہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یا دکیا تو اس کی آٹھوں سے آنسو بہ پڑے۔' ق

📶 صحيح البخاري، حديث 660، و صحيح مسلم، حديث: 1031.

الميدن محشرك فنذر الم

ان سات افراد کے علاوہ حدیث میں دیگر کئی افراد کا بھی ذکر آیا ہے جوروز قیامت عرش الٰہی کے خوشگوار شحنڈے سائے سے بہرہ یاب ہوں گے۔

اللہ تعالی کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی کی خوب صورتی یا اس کا عہدہ و کھے کراس خاطرایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی کی خوب صورتی یا اس کا عہدہ و کھے کراس سے دوتی نہیں کرتے۔ ان کی محبت، ان کی جارت، ان کی ہمدردی و غنخواری و نیاوی مفادات سے بالاتر ہوتی ہے۔ مفاد کی یاری سے وہ آشنائہیں ہوتے۔ ان کی محبت بالوث ہوتی ہے۔ مفاد کی یاری سے وہ آشنائہیں ہوتے۔ ان کی محبت بالوث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا بڑا مقام ومرتبہ ہے۔ روز قیامت انھیں عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ایک صدیت میں خاص طور پران کے اس انعام کا ذکر ہے۔ ادشاد فر مایا: '' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فر مائے گا: کہاں ہیں میرے جاہ وجلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ آئے کے دن میں انھیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوااورکوئی سائے ہیں۔ ''

وہ قرض دار جو تنگدست اور غریب ہے، اسے قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دینی بڑے اجروثواب کی بات ہے۔ اور جوقرض دار قرض ادانہ کر پائے، اس کا قرض معاف کروینا تو بہت بڑے اجروثواب کی بات ہے۔ قیامت کے دن اس عمل کے نتیج میں قرض خواہ کوعرش النہی کا سامیہ سلے گا۔ رسول اللہ سائی آئے نے فر مایا:''جس نے تنگدست کومہلت دی یا اس پر سے قرض کا بوجھا تاردیا،اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سامید دےگا۔''

المحيح مسلم حديث: 2566 أقا صحيح مسلم حديث: 3006 و حامع الترمذي حديث عديث مسلم عديث المعادي عديث المعادي المعادي







نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور تنگدست وغریب افراد کو مہلت دیتا یا ان کا قرض معاف کر دیتا ہے، وہ بھی ای اجرو ثواب كاحقدار تفهرے گا۔ رسول اللُّه طَالِيَّا لِمُ اللَّهِ عَلَيْكِ د فعدروز قيامت کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''ایک آ دمی کو اللہ تعالیٰ کے حضور لایا

جائے گا جے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت ہے نواز اتھا۔اللہ تعالیٰ اس سے فر مائے گا:'' تونے دنیا میں کیا تمل کیا؟' وہ عرض کرے گا:''یارب تعالیٰ! میں نے کچھل نہیں کیا،سوائے اس کے کہتم نے مجھے مال ودولت ہے نواز انتھا۔ میں لوگوں سے خرید وفر وخت کا معاملہ کیا کرتا تھا۔میری عادت تھی کہ مالدار کے لیے آ سانی کرتا اور ٹنگدست کومہلت ویتا تھا۔'' اللّٰد تعالی فرمائے گا: 'میں تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسا کروں۔ (پھروہ فرشتوں سے فرمائے گا:)میرے بندے کوجانے دو۔'' 🖪

 مسد أحمد: 300/5 صحيح الحاري، حديث. 2391، و صحيح مسلم، حديث 1560، والمستدرك للحاكم: 306/2. ایک اور روایت میں ہے کہ ٹی کریم سیز نے ایک مرتبہ فرمایا: ''ایک آدی نے کھی بھلائی کا کوئی کا منہیں کیا تھا، تاہم وہ لوگوں سے ادھار کا لین دین کرتا تھ۔ جب وہ اپنے کارندے کولوگوں سے روپیہ لینے بھیجتا تو اس سے کہتا: جو آدمی آسانی سے اوا کر پائے اس سے لین، جس کا ہاتھ شک ہوا سے چھوڑ دینا اور درگز رکرنا، شاید اللہ تعالی ہم سے درگز رکرنا، شاید اللہ تعالی ہم سے درگز رکرنا، شاید اللہ تعالی کا کوئی کام کرے۔'' جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرہ یا: ''کیا تو نے بھی بھلائی کا کوئی کام کی ؟''اس نے عرض کیا: ''نہیں ، البتہ میر اایک غلام تھا۔ میں لوگوں سے ادھار کا لین دین کیا کرتا تھا۔ جب میں اسے روپ کا تقاضا کرنے بھیجتی تو اس سے کہتا کہ جو آدمی آس فی سے ادا کر پائے اس سے لینا، جس کا باتھ تھی ہوا سے چھوڑ دینا اور درگز رکرنا۔ یوں شاید اللہ تعیلی ہم سے درگز رکرنا۔ یوں شاید اللہ تعیلی ہم سے درگز رکر ہے۔''اللہ تعیلی نے فرمایا: '' میں نے تھی کومعاف کیا۔'' شاید اللہ تعیلی ہم سے درگز رکر ہے۔''اللہ تعیلی نے فرمایا: '' میں نے تھی کومعاف کیا۔''

کسی مسلمان کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کا اجر و تواب یہ ہے کہ کام آنے والے مسلمان کو القد تعالیٰ روز قیامت شد تول ہے محفوظ رکھے گا۔ ارشاد نہوی ہے: ''جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی ایک مشکل دور کی ، القد تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مشکل دور کی ، القد تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مشکل دور کر رکھے گا۔ جس نے تنگدست کے لیے آسانی پیدا کی ، القد تعالیٰ اس کے لیے دنیاو آخرت میں آسانیاں پیدا کر ۔ گا۔ آدمی جس نے سی مسلمان کی پردہ پوش کی ، القد تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوش کی ۔ القد تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوش کر ہے گا۔ آدمی جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے ، القد تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے ، القد تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے ، القد تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے ، القد تعالیٰ بھی اس

السس السياني، حديث 4698، و المستدرك للحاكم: 29/2، وسيده صحيح ☑ صحيح مسلم، حديث:2699.





عدل وانصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔ یہ بڑے لوگوں کا وصف اور اہل دانش کا اخلاق ہے۔ جوآ دمی عدل وانصاف سے کام لیتا ہے، وہ بمیشہ فا کدے میں رہتا ہے۔ دنیا میں اسے آ رام وسکون میسر آتا ہے اور آخرت میں بلندر تبداس کے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست زیادہ عدل وانصاف کے برعکس ظلم وزیادتی ابلیس شیطان کی صفت مذمومہہ ابلیس شیطان مردود و ملعون ہے اور اس کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے۔ قیامت کے دن عدل و انصاف سے انصاف کرنے والوں کوممتاز مقام عطا کیا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے: ''عدل وانصاف سے کام لینے والے افراد جو فیصلہ کرتے وقت عدل کرتے ،گھر والوں سے انصاف کرتے اور ان پر جوذ ہے داری عاکد کی جاتی ہے، اسے وہ پوری دیانت داری سے نبھاتے ہیں، ایسے افراد پر جوذ ہوں کے ہاں نور کے منبر وں پر جلوہ افروز ہوں گے، الرحمٰن کے داکیں ہاتھ۔ اور اس کے دونوں ہاتھ داری سے نبھاتے ہیں، ایسے افراد کی دائیں ہاتھ۔ اور اس کے دونوں ہاتھ دانے ہیں، ایسے افراد کونوں ہاتھ دانے ہیں، ایسے افراد کی سے اسے دونوں ہاتھ دانے ہیں، ایسے افراد کا تھر ہوں گے، الرحمٰن کے داکیں ہاتھ۔ اور اس کے دونوں ہاتھ دانے ہیں۔' ا



''فیصلہ کرتے وقت عدل کرتے ہیں۔'' مطلب میر کہ جب وہ لوگوں کے جھگڑے نمٹاتے ہیں تو غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے مبنی برانصاف فیصلے کرتے ہیں۔ ''گھر والوں سے انصاف کرتے ہیں۔''یعنی وہ نہ تو بیوی پرظلم کرتے ہیں، نہ بچوں سے بےانصافی کرتے ہیں۔وہ تمام حقد اروں کوان کا قرار واقعی حق دیتے ہیں۔

"ان پر جوذ مے داری عائد کی جاتی ہے، اسے وہ پوری دیا نتداری سے نبھاتے ہیں۔"
مطلب سے کہ جب وہ کسی ملک کے یا کسی ادارے کے سربراہ بنتے ہیں یا کسی سرکاری وغیر
سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں تو امانت میں خیانت نہیں
کرتے اور اپنی ذھے داریاں پوری تندہی سے انجام دیتے ہیں، نیز وہ اپنے عہدے کا
ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔

CELL

صبط اشتعال کا مطلب ہے غصے پر قابو پانا۔ بعض لوگ بہت جلدی غصے میں آجاتے ہیں۔ یہ بڑی فدموم عادت ہے۔ غصے کا انجام اچھ نہیں ہوتا۔ غصے میں آکر آدی یا تو اپنا نقصان کرتا ہے یا دوسرے کو گزند پہنچا تا ہے۔ رسول الله طَلَقِيْلُم نے اپنے ایک صحابی کو تین مرتبہ یہ وصیت فرمائی تھی کہ خصہ مت کرو۔ غصہ مت کرو۔ آپ نے ایک اور موقع برارشا دفر مایا:

"لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَة وإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَبِ».

1 صحيح البخاري، حديث: 6116.



'' طاقتور وہ نہیں جو ہر پہلوان کو پچھاڑ ڈالے۔ طاقتورتو وہ ہے جو غصے کے وقت ا اینے آپ پر قابور کھے۔

غصے پر قابو پانے سے دنیاوی فوائد کے علاوہ اخروی اجر و نواب بھی حاصل ہوگا۔ رسول اللہ تائیج نے فرمایا ''جس نے غصہ نکالنے کی طاقت ہوتے ہوئے غصہ پیا، اسے اللہ تعالی قیامت کے روز تمام مخبوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جوحور اسے بیند آئے ، حاصل کرلے۔''





نماز کے لیے دی گئی اذان بہت بڑی
عہادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا
ذریعہ ہے۔ لوگوں کواذان کی فضیلت کا پتہ
چل جائے تو بلاشبہ اذان دینے کے لیے
قرعاندازی ہو۔ اذان دینے کی بیفضیلت
کیوں نہ ہو جبکہ موذن کلمۂ تو حید کا اعلان
کرتا اور اسے پکار پکار کر کہتا ہے۔ نبی کریم
سینیڈ نے فر مایا: ''موذنین کی گردنیں روز
قیامت تمام لوگوں کے مقابلے میں لمبی
ہوں گی۔' ق

المحاري، حدث 6114، و صحيح مسلم، حديث 2609 كا حامع الترمدي، حديث: 2021 كا صحيح مسلم، حديث: 387.

صی بی رسول حضرت ابوسعید خدری بین تینانے ایک مرتبہ عبدالرحمٰن بن صعصعہ سے فرمایا تھا: ' میں ویکھتا ہوں کہ تصیب بحریاں چرانی اور بادید (صحرا) میں رہنا پسند ہے۔ بادید میں بحریاں چراتے ہوئے نماز کاوفت ہوجائے تو نماز پڑھنے سے پہلے بلند آواز میں اذان کہہ لیا کروکیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں کی ہر مخلوق روزِ قیامت اس کے حق میں گواہی وے گے۔' ■

اسلام پر قائم رہنا اور اسلام پر قائم رہتے ہوئے وفات پانی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا الْقُوا اللهَ حَقَّ تُقَايِّه وَلَا تَمُوْثُنَّ اللَّا وَآنَتُمْ فَ اللهُ وَانَتُمْ فَسُلِمُوْنَ ﴾

''اے لوگو جوابیان لائے ہو! اللہ ہے اس طرح ڈروجس طرح اس ہے ڈرنے کا حق ہے اور تصمیں موت نہ آئے مگراس حالت میں کہتم مسلمان ہو۔'' ™ جواوگ کے مسلمان ہوتے ہوئے بوڑھے ہوجاتے ہیں،اسلام میں ان کا خاص مقام و

1 صحيح البخاري، حديث: 2.809 أل عمران 2:301.



مرتبہ ہے۔ اسلام نے ہمیں ان کی عزت و
تو قیر کا درس دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: "جو
نوجوان کی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسے بھی بڑھا ہے میں ایسے لوگوں کا ساتھ
نصیب فرماتا ہے جو اس کا اکرام کرتے
ہیں۔"

ایک اور موقع پرآپ مٹائیز آنے فرمایا:''وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پررحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کی تو قیرنہ کی۔''

بوڑھے مسلمان کواللہ تعالی قیامت کے دن بھی عزت عطافر مائے گا۔ارشاد نبوی ہے:''جوآ دمی اسلام میں بوڑھا ہوا، روز قیامت اس کا بڑھا پا اس کے لیے نور بن جائے گا۔'' قا



وضو، نماز، تلاوت قرآن اورطواف بیت الله کے علاوہ متعدد عبادات کی کنی ہے۔ ہمیشہ باوضور ہنا بہت بڑا عمل ہے۔ روز قیامت امت مسلمہ کا امتیازی نشان وضو ہوگا۔ نبی کریم مائی است نے فرمایا: '' قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ بلائے جا کیں گے تو ان کے چبرے اوراعضائے وضو حیکتے ہول گے۔''

السميف) حامع الترمدي، حديث: 2022 كاحامع الترمذي، حديث 1919. كاحامع الترمذي، حديث: 1634. كاحامع الترمدي، حديث: 1634، و صحيح مسلم، حديث: 246.

روز قیامت جب اگلی پیچلی امتوں کے تمام افراد ملے جلے ہوں گے تو ہمارے نبی حضرت محمد سائی کی امت کے افراد کو وضوکی امتیازی علامات سے پیچا نیں گے۔ آپ سائی کی امت کے دن مجھے سب سے نفر مایا: '' قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے ہجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ مجھی کوسب سے پہلے ہجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ مجھی اجازت دی جائے گی۔ مجھی اجازت دی جائے گی۔ مجھی اجازت دی جائے گی۔ میں سامنے کی طرف دوسری امتوں میں ملے جلے اپنی دیکھوں گا تو دوسری امتوں میں ملے جلے اپنی



امت کے افراد کو پیچپان لول گا۔ دائیں بائیں اور پیچپے دیکھوں گا تو بھی تمام امتوں میں ملے جلے اپنی امت کے افراد کو پیچیان لول گا۔''

ایک صاحب نے عرض کیا:'' یارسول اللہ! آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟'' فر مایا: ''میری امت کے چہرے اور اعضائے وضو حیکتے ہوں گے۔''



قرآن مجیدی تلاوت بردی عبادت ہے۔ جوآ دمی قرآن مجید حفظ کرنے اوراس کے مطالب پرغور وفکر کرنے میں مصروف رہتاہے، وہ روز قیامت دوسروں کے مقابلے میں بقینا بلند درجات پائے گا۔ رسول اللہ شائیا نے فر مایا: ''قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ یہ روز قیامت تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کرآئے گا۔'' بالخصوص سور ہ بقرہ اور سور ہ

1 مسند أحمد: 199/5.



آل عمران کی تلاوت کی ترغیب دلائی اور فر مایا: ''دود کتی ہوئی سورتوں سورہ بقر ہاور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ وہ دونوں قیامت کے دن دو بدلیوں کی صورت یا پرندوں کی دو ڈاروں کے مائندآ ئیس گی اورا پی تلاوت کرنے والوں کے لیے جمت کریں گی۔' مزید فر مایا: سورہ بقر ہ کی تلاوت کیا کرو۔ اے حاصل کرنا باعث برکت اور اے ترک کرنا باعث پریشانی ہے۔ اور اس کے آگے جادوگروں کا بس نہیں چلا۔' اللہ اورموقع پرفر مایا: '' قرآن مجید کا قاری روز قیامت در بار الہی میں آئے گاتو قرآن مجید بارگاہ الہی میں عرض کرے گا: ''رب تعالیٰ! میری تلاوت کرنے والے کو خلعت عطا فرما۔'' چنا نچرا سے خلعت بہنایا جائے گا۔ قرآن مجید عرض کرے گا: ''رب تعالیٰ! اسے اور بہنا نے جائے گا۔ پھر قرآن مجید عرض کرے گا: ''رب تعالیٰ! اسے اور بہنایا جائے گا۔ پھر قرآن مجید عرض کرے گا: ''رب تعالیٰ! اسے اور بہنایا جائے گا۔ پھر قرآن مجید عرض کرے گا: ''رب کریم! اس سے راضی ہو جائے گا۔'

مسلم احديث: 2.804 حامع الترمذي حديث: 2915



الله تعالى نے بى نوع انسان كومختلف طبقات ميں تقسيم كيا ہے۔ كوئى او نچے طبقے كا ہے، كوئى ينچے طبقے كا ہے، كوئى ينچے طبقے كا - او نچے طبقے كے بعض كمينے لوگ ينچے طبقے كے بعض لوگوں پر مسط موكران پر ظلم ڈھاتے ، انھيں ايذائيں ديتے اور ان كے حقوق پالال كرتے ہيں۔ ايسے ميں او نچے



طبقے کے بعض معتبر نیچے طبقے کے کمز ورافراد کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یول وہ الند تعالیٰ کے ہاں اجر وثواب کے مشخص قرار پاتے ہیں۔ صدیث میں ایسے لوگوں کو بیخوشخبری سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ سائی ہے فر مایا '' جوآ دمی اپنے (مسلمان) بھائی کی عدم موجود گی ہیں اس کی مدو کرے گا، ''

نیکی کے کام کرنے والوں کوروز قیامت جن انعامات سے نوازا جائے گاءان سے متعلقہ تفصیل ت آپ نے ملاحظہ کیس۔اب ان لوگوں کے احوال سنیے جو ہرے کام کرتے ہیں۔

1 السلسنة الصحيحه؛ حديث: 1217 و الحامع الصعير ، حديث 11520

# معصیت کاروں کےاحوال

جوآ دمی عقید ہ تو حید پر قائم رہا، شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہوا، البتہ چھوٹے بڑے گناہ اس سے سرز دہوتے رہے، اے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو سز ادے گا۔ کتاب وسنت میں ان بدا عمالیوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جن کے مرتکب قیامت کے روز تقمین حالات ہے گزریں گے۔ وہ تفصیلات حسب ذیل ہیں:

ز کا قاسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جوآ دمی ز کا قادانہیں کرتا، وہ قیامت کے روز نہایت تنگین حالات ہے دوحیار ہوگا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَكَيْشِرْهُمْ بِعَنَابٍ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَلَمَ فَتُكُوى بِهَا فَبَشِرْهُمْ بِعَنَابٍ اللهِ مُ يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَلَمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا حَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُمُ لِاَنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا حَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُمُ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا





''اور جولوگ سونااور جاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو آپ انھیں در دناک عذاب کی خبر سنادیں۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھراس سے ان کے ماتھوں ، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا:) میدوہ (مال) ہے جوتم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا ، لہذا (اب اس کا مزہ) چکھو جوتم جمع کرتے رہے تھے۔''

﴿ وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ اللهُ مُو مُثَرًّا لَّهُمْ اللهُ مُو مُثَرًّا لَهُمْ اللهُ مُو مُنَا اللهُ مُو مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

''اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوی کرتے ہیں تو وہ اس ( بخل) کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انھوں نے کنجوی کی ، قیامت کے دن اس کے انھیں

طوق بہنائے جائیں گے۔



رسول القد سی آیا نے ایک اور موقع پر فرمایا. ''سونے اور چاندی کا مالک جوسونے اور چاندی کی زکا قادانہیں کرتا، قیا مت کے دن آگ کی تختیاں کاٹ کرانھیں نارجہنم میں دہکا یا جائے گا اوران سے اس کے پہلو، ماتھا اور کمرکو داغا جائے گا۔ جونمی وہ تختیاں ٹھنڈی ہوں گی، انھیں دوبارہ دبرکا یا جائے گا۔ پچاس ہزار برس کے اس طویل دن میں اس آدمی سے برابر بہی سموک ہوتا رہے گا تا آئکہ انسانوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا ٹھکانا کیا ہے۔ تب اسے اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا یا تو جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ۔''

کسی نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ! اور اونٹ؟'' فرمایا: ''اونٹوں کا مالک اگر اونٹوں کی ذرکا قا ادانہیں کرتا تو قیامت کے دن اے ایک میدان میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سارے اونٹ اسے کھر دن تنے روند نے اور دانتوں سے کا نے ہوئے گزریں گے۔ ادھر آخری اونٹ گزرے گا، اُدھر پہلا اونٹ پھر سے آ جائے گا۔ پچاس بزار برس کے اس طویل دن میں اس کے ساتھ برابر بیسلسلہ جاری گا تا آئکہ انسانوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا مسکانا کیا ہے۔ تب اے اس کا راستہ دکھایا جائے گا یہ تو جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ یا جہنم کا راستہ یا۔''

سن نے عرض کیں: ''یارسول اللہ! اور گائے بکری؟'' فرمایا: '' گائے بکری کاما لک بھی اگر ان کی زکاۃ اوانہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے بھی ایک میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی گائیں بکریاں جن میں مڑ ہے سینگوں والی ، بے سینگ کے اور ٹوٹے سینگوں والی کوئی گائے بکری نہیں ہوگی، اسے کھر ول تلے روندتی ہوئی اور سینگوں سے مارتی ہوئی گئے کری نہیں ہوگی، اسے کھر ول تلے روندتی ہوئی اور سینگوں سے مارتی ہوئی گئے کر رہی گائے بکری گئر سے آ جائے گی۔ گزری گی اوھر پہلی گائے بکری پھر سے آ جائے گی۔ پیاس ہزار برس کے طویل ون میں اس کے ساتھ میہ سلسلہ برابر جاری رہے گا تا آ تکلہ انسانوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تب اسے اس کاراستہ دکھا ویا جائے گایا تو جنت کاراستہ یا جہنم کاراستہ ۔ ا

<sup>🛚</sup> صحيح مسلم احديث: 987.



#### تکبر بڑی خطرناک بیاری ہے۔اللہ تعالی متکبر آ دمی کو پیند نہیں کرتا نہ اسے عزت دیتا

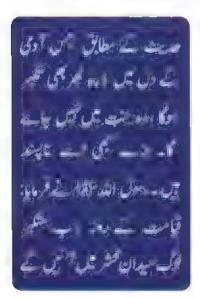

ج۔ حدیث کے مطابق جس آدی کے دل میں ذرہ مجر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
لوگ متکبر آدی سے نفرت کرتے ہیں۔ چھوٹے برے سبجی اسے نالپند کرتے ہیں۔ رسول اللہ طلق کا نے فرمایا: ''قیامت کے روز جب متکبر لوگ میدان محشر میں آئیں گیں گے تو ان کی صور تیں تو آدمیوں جیسی ہول گی لیکن ان کی جسامت چیونٹیوں جیسی ہول گی لیکن ان کی جسامت چیونٹیوں جیسی ہوگا۔ انھیں ہر جگہ دلت کا سامن کرنا ہڑئے گا۔''

چیونٹی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔لوگ بے خیالی میں چیونٹیوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں اور انھیں پیتہ بھی نہیں چلتا۔متکبرلوگ بھی قیامت کے روز چیونٹیوں کی طرح پاؤں کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔وہ جہاں بھی جائیں گے،لوگ انھیں پاؤں تلے روندڈالیں گے۔



قیامت کے روز بعض افراد سے نہایت ذلت آمیز سلوک کیا جائے گا۔اور تو اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرے گا۔ان لوگوں کے لیے بیر بہت بڑا عذاب ہوگا۔

عامع الترمذي؛ حديث:2492.

کتاب وسنت میں ایسے بعض افراد کے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں جوذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔



علائے 'و ہے مرادوہ علما ہیں جوعم شرعی کو چھپاتے ہیں۔ جو کسی بڑے آ دمی کی خوشی کے لیے یاد نیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے غلط فتو کی دیتے ہیں۔ جوقد رت ہوتے ہوئے بھی کلمہ دی نہیں کہتے۔ ایسے علماء کے متعبق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰلِكَ مَا يَا كُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَلِّيْهِمْ وَمَهُمْ عَذَابٌ اَيْنِمُ \* ﴿

'' بے شک جولوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے پچھ (باتیں) چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سامول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹول میں آگ کے سوا پچھ منہیں بھرتے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انھیں پاک ہی کرے گا اور نہ انھیں پاک ہی کرے گا اور ان کے لیے بہت در دناک عذاب ہے۔''

مزيدارشادفرمايا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ آيُمْنِهِمْ ثَمَنًا قَبِيدًا أُولَمِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْاِخِرَةِ وَلَا يُكَيِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ اللّهِهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَيِّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَيْمٌ \* ﴾

'' ہے شک جولوگ القد کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیت کے بدلے بیج ڈ التے ہیں،

174:23 المقرة 174:2.

ان لوگول کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ آخیں پاک کرے گا اور ان کے لیے وردناک عذاب ہے۔''



رسول الله منظیم نے مردوں کو مختوں کے نیچے کیٹر الٹکانے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:''ازار (شلوار، پا جامہ، پتلون، تہبند) کا جو حصد مختوں کے نیچے ہے وہ آگ (نارجبنم)
میں ہے۔''1



زیادہ قتم کھانی ویسے بھی اچھی بات نہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَاحْفَظُوْا أَيْمِنْكُمْ ١





''اورا پی قسموں کی حفاظت کرو۔'' 🍱

پ جھوٹی قشم کھانی تو بہت ہی تا پسندیدہ بات ہے۔ جو تا جر جھوٹی قشمیں کھا کر اپنا سامان بیچنا ہے، وہ بہت بڑا پانی ہے۔



بعض لوگ دوسروں پراحسان کرتے ہیں۔ان سے نیکی کرتے ہیں اوران کے کام آتے ہیں۔ بعد ازاں انھیں محض ذلیل کرنے کے لیے اپنے احسانات یادولاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔اس سے نیکی ضائع ہوجاتی ہے۔اجروثواب طنے کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔رسول اللہ نظیم نے نخوں کے نیچے کیڑالٹکانے والے مرد، جھوٹی قسمیں کھا کرسامان یجنے والے تاجراوراحسان جنلانے والے کے متعلق فرمایا: ''تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعیالی قیامت کے روز نہ تو کلام کرے گا، نہ اُن کی طرف دیکھے گا، نہ انھیں پاکیز گی عطا کرے گا اور وہ المناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔'' آپ نے تین مرتبہ یہی بات دہرائی۔حدیث کے رادی حضرت ابوذر بڑھٹو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ! وہ تا ہوں جدیث کے رادی حضرت ابوذر بڑھٹو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ! وہ تا ہوں ہیں؟ وہ تو تاہ وہ بر بادہوئے۔'' آپ شائی آئے نے فرمایا: ''نخوں کے شیچ کیڑا وہ تاہ دیکھوٹر کے متعلی کھا کر سامان نے والا اوراحیان جنلانے والا۔'' آ



بخیلی یا کنجوی و ہے ہی بہت بری عادت ہے۔ بیانسان کی کمینگی کا پیۃ دیتی ہے۔ تاہم سب سے کمینہ کنجوس وہ ہے جو پانی کے متعلق کنجوی ہے کام لیتا ہے۔ جولوگوں کو پانی بھی

المآثدة 85.5 ] صحيح مسلم وحديث: 106.



نہیں دیتا۔ یہ بنجوی انتباک ہے۔ پانی تو ہر جگد ال جاتا ہے۔ پانی بلانے سے آدمی کا پچھ نقصان نہیں ہوتا۔ پانی وہ شے ہے جس کے متعلق نبی سی بیانے نے فرمایا کہ 'سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں۔''



عہدو پیان، قول قرار، معاہدہ، بیثاق، دین میں ان سب باتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی امیر یا خلیفہ کی بیعت کرنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ آ دمی دراصل اس سے عہد باندھتا ہے، جہاں تک ہو سکے، اس کی اطاعت کرنے کا اوراس کا کہا ماننے کا۔ بیعت توڑنے کا مطلب ہے غداری اورعبد شکنی۔ یہ بہت معیوب بات ہے۔ وین میں عہدشکنی کی کوئی گنجائش نہیں۔

🛽 سنن أبي داود عديث:3477.

متعلق فرمایا: '' تین آدمی میں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نیز انھیں نہایت المناک ندان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاکیز گی عطا فرمائے گا، نیز انھیں نہایت المناک عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا، ایک وہ آدمی جومسافر کواپنے ہاں کا فالتو پانی بھی نہیں چنے دیتا، دوسراوہ جوجھوٹی قسمیں کھا کرسامان تجارت بیچا ہے اور ایک وہ جو کسی خلیفہ کی بیعت کرتا ہے۔ خلیفہ اسے مال و متاع اور عطیات دیتا ہے تو وہ وفاداری کرتا ہے۔ اگر خلیفہ اسے پہنے نہیں دیتا تو وہ بیعت تو ڑ ڈوالتا ہے۔' قا

زنابلاشبہ بڑا گناہ ہے کیکن اس گناہ کی تھینی میں اس وقت بہت اضافہ ہوجا تا ہے جب
کوئی بوڑھا پھونس زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ کس واسطے کہ بوڑھے کھیٹ میں شہوت کم ہوتی
ہے۔ یوں اس میں زنا کا محرک کمزور ہوتا ہے۔ اس کے باوجوداگروہ زنا کرتا ہے تو بیدولیل
ہے اس امرکی کہ وہ فطرتا ہی خبیث النفس ہے۔

اکٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی آ دمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے دہاؤ میں
آ کراسا کرتا ہے۔ باوشاہی ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ باوشاہ پرکسی کا دہاؤ نہیں
ہوتا۔ یوں اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے باوجوداگر وہ جھوٹ بولتا
ہوتا۔ یوں امام آ دمی کے مقابلے میں زیادہ تنگین ہے جے کسی کے دہاؤ میں آ کر
جھوٹ یولنا پڑجا تا ہے۔

108 محيح المخاري، حديث: 2358، و صحيح مسلم، حديث: 108



ان تینوں افراد بوڑھے زانی، جھوٹے بادشاہ اور متکبرغریب ومحتاج کے گناہ کی تنگینی کا اندازہ سے کے کہ رسول اللہ سال کی کا ندازہ سے جیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت ندتو کلام کر ہے کہ رسول اللہ سال کی طرف دیکھے گا اور انھیں ور دناک عذاب سے کرے گا، ندان کی طرف دیکھے گا اور انھیں ور دناک عذاب سے دوجار ہونا پڑے گا: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبرتاج ۔'' قا

🗖 صحيح مسلم؛ حديث: 107.



## قیامت کے روزبعض ایسے بد بخت افراد بھی میدان محشر میں ہول گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارانہیں کرے گا۔اس روز اللہ تعالیٰ نے جس سے منہ موڑ لیا،اس کی تباہی و بر بادی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ کتاب وسنت میں ایسے بعض افراد کے متعلق فراہم کردہ تفصیلات حسب ذیل ہیں:

مرداگراپنا کپڑانخنوں کے نیچے لاکا تا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد کے بدن کا کوئی کپڑا گنوں کے نیچ نہیں لٹکنا چاہیے۔ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لاکا نے کے ساتھ اگر تکبر بھی شامل ہوجائے تو گناہ کی شلین دو چند ہوجاتی ہے۔ بیاس قدر سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف دیجھنا بھی گوارانہیں فرمائے گا۔رسول اللہ سائٹی نے فرمایا: ''قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف فرمایا: ''قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف فہیں دیکھے گا



### جس نے مارے تکبر کے اپنا کیڑا گھسیٹا۔''

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم من ان نے فرمایا: ''جس نے ازار (شلوار، پتلون، تہدند) قیص اور تمامے کا بلو مارے تکبر کے (تخنوں کے بینچے) تھسیٹا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔''

والدین سے بدسلوکی کرنی بڑی خطاہے۔ یہ بڑی احسان فراموثی ہے۔ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکریہ کواپی شکریہ کا سنداور والدین کے شکریہ کواپی شکریہ کے متصل بعد بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ٦٠

''اورآپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہتم اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھاسلوک کرو۔''<sup>11</sup>

اور فرمایا:

﴿ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَّ الْبَصِيْرُ \* ﴿

'' بید که تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر (بالآخر) میری ہی طرف لوٹ کرآنا ۔ ، • • ہے۔ ،

والدین سے اچھاسلوک کرنے کا مطلب ہے دنیاو آخرت کی سعادت مندی اورخوش نصیبی ۔ میدان محشر میں القد تع لی والدین سے بدسلوکی کرنے والی اولا دیر بھی نظر نہیں دوالے گا۔ والے گا۔

المحيح البخاري حديث 5788 و صحيح مسلم حديث 2.2085 سس أبي داود عديث 403:25 سس أبي داود عديث 403:15.
 النسائي حديث 5336 المراق على 403:16 القرن 14.31.

مردول کی وضع قطع اپنانے والی عورت اور عورتوں کی وضع قطع اختیار کرنے والا مرد
دونوں ملعون ہیں۔عہد حاضر میں یہ بہاری تیزی سے بھیل رہی ہے اور مسلم معاشرے کی
جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔اس سے معاشرے میں ایک نوع کا اضطراب بھیل رہا ہے۔
رسول اللہ سائیٹا نے اس کے متعلق سخت انتباہ کیا اور فرمایا ہے کہ جومرد وعورت اس طرز
عمل کو اپناتے اور ایک دوسرے کی وضع قطع اختیار کرتے ہیں روز قیامت اللہ تع الی ان کی
طرف دیکھنا بھی گوار انہیں کرے گا۔

دیوٹ اس بے غیرت آدمی کو کہتے ہیں جوائے اہل خانہ کی بدکردار یول ہے چیٹم پوٹی کرتا ہے۔ جواپی ہیوی ہیٹیوں کو پردے کا حکم نہیں دیتا اور جنس بے مایہ کی طرح انھیں ہے پردہ بازار میں لیے پھرتا ہے۔ جس کے گھر کی عور تیں بدکاری میں ملوث پائی جاتی ہیں لیکن وہ غیرت میں نہیں آتا، غصہ نہیں کرتا۔ مردانہ حمیت نام کی کوئی شے اس کے جیتے میں باتی نہیں رہتی۔ رسول اللہ سائٹی ہے والدین سے بدسلوکی کرنے والی اولاد، مردوں کی وضع قطع اپنانے والی عورت اور دیوث کے متعلق فرمایا: '' تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا: والدین سے بدسلوکی کرنے والی اولا و، مردانہ وضع قطع اپنانے والی عورت اور دیوث۔'

مزید فرمایا: '' تین طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے: والدین سے بدسلو کی کرنے والی اور دے کر جنلانے والا '' 🍱

1 سنن النسائي؛ حديث :2563.

الله تعلی نے مرد میں عورت کے لیے اور عورت میں مرد کے لیے جنسی میلان رکھا ہے۔
مردوعورت کی باہمی تسکین کے لیے اس نے شرع طریقہ مقرر کیا ہے جس سے تجاوز کرنا حرام
ہے ، چنا نچہ جو مرد اپنی بیوی کی دہر میں وطی کرتا ہے ، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔
نی کریم شائیا نے فر مایا: ''ملعون ہے وہ شخص جواپنی بیوی کی دہر میں وطی کرتا ہے۔''
وہ لعنتی جواپنی اہلیہ کی دہر میں وطی کرتا ہے ، قیامت کے روز اللہ تعالی اس پر نگاہ ڈالنی بھی گوارانہیں کرے گا۔ارشاد نبوی ہے :

'' وہ شخص جواپنی بیوی کی دہر میں وطی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی طرف نہیں دیکھیے گا ،، 🖪

المحالب

البعض افراد کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بیدوہ لوگ ہوں گے جو دین کاعلم رکھتے تھے لیکن لوگوں کے بوچھے پر بھی انھیں دینی معلاملات ہے آگاہ نہیں کرتے تھے۔ وہ علم دینی کو بلاوجہ چھپاتے تھے، حالا نکہ وہ اسے پھیلانے کی قدرت رکھتے تھے اور اس سلسلے میں انھیں کوئی گزند پہنچنے کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ رسول اللہ مُلِیَّا نے فرمایا: ''جس (عالم) سے علم (دینی) کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔''

■ مسند أحمد 444/2 وسس أبى داود عديث: 2162 كمسند أحمد: 272/2 سن أبي داود عديث: 3658 و جامع الترمذي عديث: 2649.



# الله تعالیٰ کے غصے اور ناراضی کی تاب کوئی نہیں لاسکتا، اس لیے اس کی ناراضی اور اس کے غصے سے ہمیشہ اس کی پناہ مائگنی چاہیے۔ رسول الله طاقیا نے فرمایا:''جس نے کسی مسلمان کا روپیہ ہتھیائے کے لیے جموثی قتم کھائی، وہ الله تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہوگا۔''

روپیدیکمانااورروپیزی کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا بالکل جائز ہے، تاہم اس باب میں بھی حداعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، نیز اگر نعمتوں سے لطف اندوز ہوکر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا جائے تو اس پر بھی اجروثواب ملتا ہے۔ کھانے پینے اور پہنے اوڑ ھے میں اسراف سے کام لینا اور حداعتدال سے تجاوز کرنا درست نہیں۔ایک صاحب



نے جورسول الله طاقیم کی خدمت میں حاضر تھے، منه کھول کر ڈ کار لی تو آپ طاقیم نے اسے تاپیند کیا اور فرمایا:

''اپنی ڈکاریں روک لو۔ قیامت کے دن وہی لوگ زیادہ طویل بھوک برداشت کریں گے جود نیامیں زیادہ سیر ہوتے ہیں۔'' 🖪 نبی کریم سی اللیا نے ایک اور موقع پر فر ایا:

'' قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار بے مایہ ہوں گے۔سوائے اس آ دمی کے جے اللہ تعالیٰ نے مال ودولت سے اُسے اُٹا یا اور جے اللہ تعالیٰ نے مال ودولت سے نواز اثواس نے دونوں ہاتھوں سے اُسے اُٹا یا اور اس سے بھلائی کے کام لیے۔''

ایک اور موقع پر فر مایا: ' قیامت کے روز بڑے بڑے مالدار بہت گھٹیا ہوں گے ،سوائے اس آ دمی کے جس نے رزق حلال کمایا اور مال ودولت کو بے دریغ خرچ کیا۔''



عہد شکنی، خیانت اور بے وفائی منافقین کی صفات ہیں۔ منافق جب معاہدہ کرتا ہے تو اسے پورانہیں کرتا۔ اسے وعدہ کیا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اس سے وعدہ کیا جائے تو وہ وعدہ ایف نہیں کرتا۔ قیامت کے روز ایسے آ دمی کو بے حد ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ مُلِیْم نے فرہ یا:'' قیامت کے روز جب اللہ تعالی اگلے پچھلے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ رسول اللہ مُلِیْم نے فرہ یا:'' قیامت کے روز جب اللہ تعالی اگلے پچھلے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو عہد شکن کے لیے جھنڈ ا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلال کی عہد شکن (کا نشان) ہے۔''

المع الترمذي، حديث: 2478، و سمن اس ماجه، حديث: 3350 أع صحيح المحاري.
 حديث: 8443. إسنن ابن ماجه، حديث: 4130.

یوں سب لوگوں کو پتا جیے گا کہ فلاں آ دمی غدار اور عہد شکن ہے۔ وہ جھنڈ اس کی پشت کی جانب نصب کیا جائے گا۔ غداری، بدویا نتی اور بدعہدی جس قدر سکین ہوگی وہ جھنڈ اسی قدر بلند ہوگا۔ رسول اللہ سکا تی خام مایا:

'' قیامت کے روز ہرعبدشکن کے لیے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا جواس کی عبد مشکنی کرے تواس سے بڑا بدعبد مشکنی کرے تواس سے بڑا بدعبد کوئی نہیں۔''

امیر، حاکم یارئیس اگر بدعبدی کرے تواس کاخمیاز ہ عوام کوبھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دوسرے

یہ کہ وہ برسرِ افتد ار بوتا ہے۔ یوں اسے بدعبدی کی ضرورت نہیں پڑتی۔اس کے باوجودا گر
وہ بدعبدی کر ہے تواس کا جرم عام آ دمی کے مقابعے میں زیادہ تھگین ہے، تیزاس میں ہرتشم کا
عکر ان شامل ہے، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا سربراہ۔ ہر وہ عبد یدار بھی
اس میں شامل ہے جوعبد کی یاسداری نہیں کرتا۔

دور جاہلیت میں عربوں کی روایت تھی کہ کوئی عہد شکن یا غدار اگر میلوں ٹھیلوں میں شرکت کرتا یا حج کے ایام میں حاضر ہوتا تو اس کے لیے جھٹڈا نصب کرتے تھے۔ بیر بھی دستورتھا کہ مجرم کو گلیوں بازاروں میں پھرایا جا تا اور اس کے جرم کی تشہیر کی جاتی تھی۔ چور کو چور کی کے سامان سمیت بازاروں گلیوں میں گھمایا جا تا تھا۔ یوں سب کو پہنہ چل جا تا تھا کہ فلاں شخص دھو کے باز ہے، چور ہے، اس لیے اس سے لین دین کرنے کی ضرورت نہیں۔

🗖 صحيح مسلم احديث: 1735 و 1738.

+) ( معصیت کاروں کے احوال



نلول کے معنی ہیں: مجاہدین میں ول ننیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے پچھ چرانا۔ مجاہدینِ اسلام کا فرول کو شکست و ہے کر ان کا مال و متاع حاصل کرتے ہیں۔اس وال و متاع کو مال ننیمت کہتے ہیں۔ وال ننیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے پچھ چرانا ہوا گناہ ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يَغْدُلُ يَاْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ ثُمَّرَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مِّمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُغْمَنُوْنَ ۞ ﴿

''اور جوکوئی خیانت کرے گاتو جواس نے خیانت کی ہوگی،اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کواس کے اعمال کا پورا پورا بدلد دیا جائے گا اوران پر

ظام ہیں کیا جائے گا۔



مزید فرمایا: '' میں کسی کو اس طرح بالکل نه دیکھوں که وہ قیامت کے روز ہنہنا تا ہوا گھوڑ ااپنی گردن پر لا دے میدان محشر میں آئے اور مجھے سے کہے کہ یارسول الله! میری مدو کریے تو میں کہوں کہ میں تو تمھارے لیے پچھنبیں کرسکتا۔ میں نے توشمھیں پیغامِ الہٰی پہنچادیا تھا۔''

اورفر مایا: ' میں کسی کواس طرح قطعی ندویکھوں کہ وہ قیامت کے دن منہاتی ہوئی بکری اپنی گردن پرلا دے میدان محشر میں آئے اور مجھ سے کہے کہ یارسول اللہ! میری مدوکریے تو میں کہوں کہ میں تو تمھارے لیے پچھنہیں کرسکتا۔ میں نے تو شصیں پیغامِ اللی پہنچا دیا ۔ \*\*

پھرفر مایا: ''میں کسی کواس طرح ہرگز نددیکھوں کدوہ قیامت کے روز چیختے چلاتے انسان کواپئی گردن پراٹھائے میدان محشر میں آئے اور مجھ سے کہے کہ یارسول القد! میری مدد کریے تو میں کہوں کہ میں تو تمھارے لیے پچھٹیں کرسکتا۔ میں نے تو تنصیں بیغامِ اللی پہنچاویا تھا۔'' آخر میں فرمایہ: '' میں کسی کواس طرح بھی نہ دیکھوں کہ وہ قیامت کے دن سامان خاموش (سونا چاندی وغیرہ) اپنی گردن پر لا دے میدان محشر میں آئے اور مجھ سے کہے کہ یارسول اللہ! میری مدد کیجیے تو میں کہوں کہ میں تو تمھارے لیے پچھنہیں کرسکتا۔ میں نے تو شخصیں پیغام اللی پہنچادیا تھا۔''

یوں بیتمام چور جن کے متعلق رسول القد سائیلی نے وضاحت فرمائی ، چوری کا سامان کمر پر لادے میدان محشر میں آئیں گے۔ سامان کا وزن انھیں دبائے ڈالٹا ہوگا۔ وہ اس کی خوفن ک آ واز سے اور اس امر سے بھی نہایت پریشان ہوں گے کدوہ برسرِ عام رسوا ہور ہے ہیں۔

حکام ملکی فزانے سے ناجائز رو پہیر حاصل کریں تو بیجھی غلول ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر وہ عوام سے حاصل کر دہ ٹیکسوں میں خرد برد کریں تو بھی یہی تھم ہے۔ ملاز مین اپنے ادارول سے ناجائز رو پہیر حاصل کریں تو وہ بھی غلول کے دائر سے میں آتا ہے۔

اس امرے متعلق بطور خاص ایک روایت آتی ہے۔ رسول اللہ سائیلم بعض صحبہ کرام جھ اللہ کا قدام کو زکا ق وصد قات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے عرب قبائل کے ہاں دیبی علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے قبیلۂ از و کے ایک آدی این کئیتہ کو زکا قات کھی کرنے کے لیے روانہ فر مایا۔ قبائل کے لوگوں نے اے زکا قاتو دی بی ساتھ میں اسے حقے تحالف بھی دیے۔ وہ زکا قات کے جو نوروں کو ہا تک کرمہ بیند لایا۔ ان میں سے پچھ جانور میں مدہ کیے جواسے تھے میں ملے تھے۔ رسول اللہ طابقیلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور

المحيح المحاري، حديث. 3073 و صحيح مسلم، حديث 1831 واللفظ له.

ز کا ق کے اونٹوں کی طرف اشارہ کرکے کہنے لگا: ''میرہے آپ کے جانور۔'' پھر دیگر جانوروں کی طرف اشارہ کرکے بولا:''اور یہ جھے تخذمیں ملے ہیں۔''

نی کریم من این کا معاوضہ بانا اللہ معاوضہ بانا کھی کرنے کا معاوضہ بانا تھا۔ بول وہ ان تحفول کو اپنے قبضے میں نہیں کرسکتا تھا۔ اگر تخفے تحاکف کا بیدروازہ کھول دیا جا تا تو عین ممکن تھا کہ عاملین ابنی ذھے دار یوں کی ادائیگی میں کوتا ہی برشنے اور رشوت لینے

لگتے۔آپ مالی نے یہ دروازہ بالکل بند کرویا۔ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

''اس عامل کا کیا حال ہے جے ہم کی کام کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ وہ واپس آکر کہتا ہے کہ بیسب سامان میرا ہے اور وہ آپ کا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بی میں کیوں نہیں بیٹے رہا، پھر وہ دیکھتا کہ اے تخد ماتا ہے یا نہیں۔ فتم اس ذات کی جس کے



ہاتھ میں محمد (سُائیلاً) کی جان ہے! وہ ایسا جو بھی تخذ قبول کرتا ہے، روز قیامت وہ اسے گردن پراٹھائے میدان محشر میں آئے گا۔اگر وہ اونٹ ہے تو بلبلائے گا۔اگر وہ گائے ہے تو ڈکرائے گی اوراگر وہ بکری ہے تو منمنائے گی۔' ق

صحيح البخاري، حديث 7174، وصحيح مسلم، حديث 1832.

مید صدیث بڑے وسیح معنی کی حامل ہے۔ مطلب اس کا بیہ ہے کہ اگر سرکاری ملاز مین لوگوں کے تخفے قبول کریں گے تو اس کا لازی بتیجہ بیہ نکلے گا کہ وہ تخفے دینے والوں کا لحاظ کریں گے اور دیگرلوگوں کونظرا نداز کریں گے۔ بوں امیرلوگ تو اپنے کام نکلوا کیں گے جبکہ غریب بیچارے در بدر ہوکررہ جا کیں گے، اس لیے سرکاری ملازم کواگر اس کی ملازمت کی وجہ سے تخفہ ملتا ہے تو ملازم کے لیے اسے قبول کرنا جا بزنہیں۔ اگر اس نے وہ تحفہ قبول کیا تو دور قیامت وہ اسے این گردن پراٹھائے میدان محشر میں آئے گا۔

عاصب سے مرادوہ شخص ہے جوروپے پیسے، عبد سے یااثر ورسوخ کے بل پرکسی کی کوئی شے چھین لیٹا ہے۔ ویکھنے میں آیا ہے کہ ظالم لوگ اپنے ذرائع کام میں لا کرلوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ حدیث میں ایسے سرکشوں کے انجام بدکی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''جس نے کوئی اراضی ناحق حاصل کی ، اسے روزِ قیامت ساتویں زمین تک وھنسادیا جائے گا۔''

مانگنااسلام میں بہرصورت معیوب ہے۔ جوآ دمی اپنے ہاتھ سے کما تاہے، بھلے ہی تھوڑا کما تا ہے اور روکھی سوکھی پر گزارہ کرتا ہے، وہ اس آ دمی سے کہیں بہتر و برتر ہے جو ما نگ تا نگ کر گزارہ کرتا اور خدا کو چھوڑ کرمخلوق خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذات گوارا کرتا ہے۔ اس قبیل کا سب سے بُر ا آ دمی وہ ہے جس نے بھیک مانگنے کو پیشے کے طور پر اپنارکھا

1 صحيح البحاري، حديث، 2454، و صحيح مسلم، حديث: 1610



ہے۔ جسے ضرورت کے مطابق مل جاتا ہے، پھر بھی ہانگتا ہے اور مانگتا چلا جاتا ہے۔ ایسے
پیشہ ور بھکاری کا انجام اچھانہیں ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے: ''جو آ دمی اس حالت میں مانگت ہے
کہ ضرورت کا روپیدا سے دستیاب ہے وہ قیامت کے روز جب میدان محشر میں آ کے گا تو
اس کا چہرہ جا بجا ہے زخمی ہوگا۔ کسی نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! ضرورت کا روپیہ کتنا
ہے؟''فر مایا: '' بچیاس در جم یا اس کے بقدر سونا۔''

نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ رب تعالیٰ اور بندے کے باہمی تعلق کی استواری کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جے لوگ سب سے آخر میں ترک کریں گے۔ رسول اللہ طالیہ نے بھی سب سے آخری وصیت نماز ہی کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق یو چھا جائے

سن أبي داود، حديث: 1626، وحامع الترمذي، حديث: 650.

گا۔نمازاہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم سائٹیٹم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ



پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے۔
نمازان عبادات واعمال میں شامل
ہے جو میدان محشر میں نفع دیں
گے۔ رسول اللہ طَالِیْنِ کا ارشاد
ہے: درجس نے نماز کی پابندی کی
قیامت کے روز نمازاس کے لیے
نور و بر ہان اور ذر لیویز نجات ثابت
کی، وہ اس کے لیے ندنور بے گی
ند بر ہان اور ندز ریویز نجات ثابت
کی، وہ اس کے لیے ندنور بے گی
ند بر ہان اور ندز ریویز نجات ثابت
بوگی۔ قیامت کے دن تارک

نماز فرعون ، قارون ، ہامان اور اُئِی بن خلف ( جیسے کا فروں ) کے ساتھ کھڑا ہوگا۔''



غیبتی کا مطلب ہے، فیبت کرنے والا فیبت کا مطلب ہے، کسی آ دمی کے پیٹھ پیچھے
اس کی برائی بیان کرنی \_ اور چغل خوروہ ہے جولوگوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک فریق
کی غلط باتیں دوسر نے فریق کو جا سنا تا ہے ۔ آج کل بہت ہے لوگ ان دو بڑے گنا ہوں
میں مبتلا ہیں ۔ ان گنا ہول کی وجہ ہے بڑا فساد پھیلتا ہے ۔ غیبتی اور چغل خور بہت برے

شند أحمد:2/169 والجامع الصعير · حديث 6597



لوگ ہوتے ہیں۔ارشاو نبوی کے مطابق ایسے لوگ انجام بدسے دو چار ہوں گے۔فرمایا:
''جوآ دمی دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھا تا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے قریب لایا
جائے گا اور اُس سے کہا جائے گا: ''جس طرح تو اِسے زندہ حالت میں کھا تا تھا، اس طرح
اب اسے مردہ حالت میں کھا۔'' وہ ناک بھوں چڑھاتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے
اب اسے کھائے گا۔''

دومونہا آومی وہ ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرے گا۔ دوسرے کے پاس جا کر آپ کی فدمت کرے گا۔ جو آپ کے رو بروتو آپ کا حمایت ہے اور آپ کے چھھے آپ کا جڑ کاٹ۔ اے میٹھی چھری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ منافقت کی بدترین قتم ہے۔ فرمان نبوی کے مطابق اس کا انجام بھی بہت براہے۔ ارشاد ہوا: ''دیا میں جس شخص کے دو چہرے ہوتے ہیں، روز قیامت اس کے آگ کی دوز ہانیں ہوں گی۔ ،

تصور سازی کی متعدداقسام ہیں۔ان مختلف اقسام کی شرق حیثیت کے متعلق اہلِ علم کا اختلاف ہے۔ رسول اللہ سائے آئے نے فرمایا:

''جولوگ بیقصوریں بناتے ہیں، انھیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ان سے کہا جائے گا۔'' تم نے جوتخلیق کیا،اسے زندہ کرو۔''

السلسلة الصعيفة وحديث: 6316 والمعجم الأوسط للطراني 1/90/ السرأي داود وصعيم مسلم وحديث: 2108 مس أي داود وحديث مسلم وحديث: 2108



ایک اور موقع پر فر مایا: ' دجس نے دنیا میں صورت بنائی ، روز قیامت اسے اس صورت میں روح پھو تکنے کو کہا ج کے گا۔ وہ اس میں روح نہیں پھو تک سکے گا۔' میں روح نہیں کے میدان محشر میں مختصر جائز ہیش کیا میدان محشر میں مختلف لوگ جن مختلف حالات سے گزریں گے، ان کا مختصر جائز ہیش کیا گیا۔ آئندہ یہ بیان کیا جائے گا کہ میدان محشر میں حساب کا عمل کیسے شروع ہوگا؟ اعمال ناموں کے کیونکر تقسیم ہوں گے؟ لوگ اعمال ناموں کو کب پڑھیں گے اور اعمال ناموں کے متعلق پوچھتا چھ کیسے ہوگی؟

🖪 صحيح المحاري، حديث. 5963 و صحيح مسلم، حديث. 2110



دنیا میں بسنے والے ہرآ دی کا ایک اعمال نامہ ہے جس میں اس کے تمام اعمال دری گئے۔ بیٹ میں اس کے تمام اعمال دری گ کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی۔ بیٹے اعمال بھی اور چھوٹے اعمال بھی ۔ میدان محشر میں ہر آدمی کو بیداعمال نامہ تھایا جائے گا تا کہ وہ اسے پرٹے ملے اور اپنے اعمال دیکھے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

﴿ لَمْ لَهُ اللَّهُ كُنَّا لَمُ نُطِقُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ قِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ قَال كُنْتُمْ تَعْمَكُونَ ۞ ﴾

مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے ان کا اعمال نامد دیا جائے گا۔ صاحب ایمان کا بلکا پھلکا حساب ہوگا، پھراس کے دائیے ہاتھ میں اس کا اعمال نامد دیا جائے گا۔ وہ اسے ہاتھ میں کیے خوشی خوش آئیے اہل خاند کے پاس جائے گا۔ کافرین و منافقین کو ان کے

🛚 الحاثية 29:45

اعمال نامے ان کے باکیں ہاتھوں میں تھائے جاکیں گے۔وہ اپنے اعمال نامے وصول کر کے انسین دیکھیں گےتو چیخ پکاراورواو بلاکریں گے۔انسانوں سے جب ان کے اعمال کے متعلق پوچھ تا چھ ہوگی تو ان کے اعمال نامے بھی کھولے جاکیں گے۔ارشاو باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ۞

''اور جب اعمال نام کھولے جا کیں گے۔''

برآ دمی کوان اعمال کا پورا پورا بدله دیا جائے گا جواس کے اعمال نامے میں درج ہوں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَكُلَّ اِنْسُنِ اَلْزَمْنُهُ ظَيْرَهُ فِي عُنْقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيهَةِ كِتْبًا يَا يَكُمُ الْقَيْهَةِ كِتْبًا اللهِ مَنْشُوْرًا ثِي الْفَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ يَتُلْفُهُ مَنْشُورًا ثِي الْفَرْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ يَتُلْفُهُ مَا يَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُوالِمُ اللَّهُ مُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُوالِمُ اللَّهُ مُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُوالِمُ اللَّهُ مُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُ اللَّهُ مُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُ اللَّهُ مُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ١٩٠٠ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

"اور ہم نے ہرانسان کاعمل (نامہ) اس کی گردن سے لگادیہ ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیس کے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہو گی۔ (کہا جائے گا:) اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیرانفس ہی تیراحساب لینے والا کافی ہے۔' ، 12

یوں ہرانسان اپناا عمل نامہ پڑھ کراپنے انجام کے متعلق آگا ہی حاصل کرےگا۔

ا نسافراد سربمه «ما کام اکام اکام الاحمار براته این از از مراتهوی "

ایسے افراد سے بہت باکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ وہ اپنے اعمال نامے ہاتھوں میں لیے خوشی خوشی اپنے اہل خاند کے پاس جا کیں گے۔ان کا تمام خوف دور ہو چکا ہوگا۔ وہ مارے

التكوير 13:17 . إبني إسرآء يل 13:17 14.



خوشی کے لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ، جارے اعمال نامے پڑھو۔ارشاد باری ہے:

﴿ فَامَا مَنْ أُونِ كِتْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا فَهُو الْحَرَوُ الْكِثِيةُ ﴿ إِنِّى فَلَا مُنْ مَا فَي حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ تَاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَةٍ عَالِيةٍ ﴾ فَطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿ فَا مُولُواْ هَلَوْنُهُا هَنِيَّا بِهَا آسُلَفُتُهُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيةِ ﴾ فَطُوفُها دَانِيةٌ ﴿ فَالْمَالُ نَامِ اللَّهُ مَنِي إِلَى مِن وَيا مَيا تَو وه كَمِ كَا: لو! ميرا الممال نامه بن هو \_ بشك مجھے بقین تھا كہ مجھے اپنے حساب كو ملنا ہے ۔ چنانچوه الممال نامه بن هوكا \_ بهشت بريس ميں \_ اس كے كھل قريب جھے مول كے ـ بنديده زندگي ميں موكا \_ بهشت بريس ميں \_ اس كے كھل قريب جھے مول كے ـ فرا كُون مِين آگے بيوان (اعمال) كے بدلے جوتم نے گزرے وروں ميں آگے بيھے ' \* \*\*



حقیقت خائب وخاسر ہوں گے۔اعمال نامے پاکر بیلوگ جینے پکار اور واویلا کریں گے۔ ارشادالبی ہے:

🗖 الحالَّة 69:69 ـ 24.

المالنات) (۱۲ المالنات)

﴿ وَالْمَا مَنْ أُوْتِى كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِةِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ تُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ﴿ اَلَهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهِ فَيَعِيدُ وَيَا كَيَا لَوْ وَوَعَنْقُرِيب تَابِي كُو دُاور جَسِ شَخْصَ كُواسَ كَا اعْمَالُ نامه اللَّ كِيشِ يَتِي وَيا كَيا لَوْ وَوَعَنْقُرِيب تَابِي كُو وَعُنْقُرِيب تَابِيلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا يَالِيلُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

اورفر مایا:

﴿ وَ آمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِثْبَهُ إِنْهِمَالِهِ فَيَقُولُ لِلَيْتَنِىٰ لَهُ أُوْتَ كِتَٰهِيَهُ \$ وَلَمْ آذْرِ مَا حِسَاهِيَهُ \$ لِلَيْتَهَ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \$ مَا آغُنَى عَنِّىٰ مَالِيَهُ \$ هَلَكَ عَنِّى سُلْطُنِيَهُ \$ \*

''اور جیےاس کا اعمال نامداس کے ہائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا: کاش! مجھے میرا اعمال نامد نہ دیا جاتا۔ اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے۔ کاش! وہی (موت) فیصلہ کن (ثابت) ہوتی۔ مجھے میرے مال نے پچھے فائدہ نہ دیا۔ میری سلطانی مجھے ہے چھی گئی۔'' [2]

ارشادنبوی ہے:

'' پھراال ایمان کوان کے اعمال نامے داہنے ہاتھوں میں دیے جا کیں گے۔ جہال تک کافرین ومنافقین کا تعلق ہے، ان کے متعلق برسرعام بیاعلان کیا جائے گا: ﴿ هَوْ كُلَآءِ الَّذِيْنَ كُذَيْهُوْ عَلَى دَيِّهِهُمْ ۖ أَلَا لَعُنَدُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰيِمِيْنَ ﴿ إِنَّ

'' یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب پرجھوٹ گھڑ انھا، من لو! طالموں پراللہ کی افتاء من لو! طالموں پراللہ کی افتت ہے۔'' (هو د 11-18)

الاستقاق 18:42-12.12 الحاقة 29-25:69 ق صحيح التحاري، حديث 2441، و صحيح مسلم، حديث 2441، و صحيح مسلم، حديث: 2768.



## پیشی اور حساب





اس پیشی میں اعمال کے متعلق پوچھ تا چھ کی جائے گی۔لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے رسولوں کا کہا مانا تھا؟ تم نے کیا کیا تمل کیے تھے؟ یہ پیشی بہت طویل ہوگی۔لوگوں کے قدم ڈگمگا کمیں گے۔زبانیں لڑ کھڑا کمیں گی۔ بیچ بوڑھے ہوجا کمیں گے۔ارشا دربانی ہے:

﴿ إِنَّ اِلَّذِينَا إِيَّا بَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنًا حِسَابَهُمْ \* ا

'' بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے۔ پھر بے شک ان کا حساب لیمنا ہمارے ہی ذھے ہے۔'' ہمارے ہی ذھے ہے۔''

الله تعی لی بے حد عادل اور انصاف پیند ہے۔ اس کے عدل وانصاف کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ روز قیامت انسانوں ہے اپنی عطا کر دہ نعمتوں کا حساب لے گا۔ ان سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھ کچھ کرے گا۔

مختلف لوگوں کا حساب مختلف طریقے ہے ہوگا۔ بعض لوگ تو حساب کے بغیر جنت میں چلے جا کمیں گے۔ بیستر ہزارافراد ہوں گے۔ بیا بیمان وتقویٰ کے لحاظ ہے نہایت ہرگزیدہ امتی ہوں گے۔ ایک مرتبدرسول اللہ کاقیا نے فر مایا: ''امتیں میر ہے سامنے لائی گئیں تو میں نے اپنی امت دیکھی۔ اس کی کثر ت اور جیئت مجھے پہند آئی۔ پہاڑ اور میدان میری امت کے افراد سے پُر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''محمہ! کیاتم راضی ہو؟'' میں نے عرض کیا: ''جی ہاں ، اے میرے رب!' فر مایا: ''ان کے ہمراہ ستر ہزارا فراد ایسے ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جا ئیں گے۔ وہ دم نہیں کر واتے نہ (بدن کو) داغ دیتے ہیں۔ ''گ

■ العاشيه 26.25:88 مسد أحمد: 1/454 وصحيح المحاري حديث 6541.



یوں بیمتر ہزارافراد بناحساب کے جنت میں جا کیں گے۔ان سے کوئی یو چھتا چھتیں۔
ہوگی۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل کر ہے۔آ مین۔
بعض افرادا یہ ہوں گے جن سے نہایت بلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ان سے زیادہ
یو چھ یا چھنیں کی جائے گی۔ان سے ان کے اعمال کا اعتراف کرا کے انھیں بخش دیا جائے
گا۔ایک روایت کے مطابق رسول اللہ طاقین نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ مومن کوقریب کرے گا
اور اس پر اپنا پروہ ڈال کر اسے چھپ لے گا۔ پھر اس سے کے گا: ''کیا تم فلاں گناہ کا
اعتراف کرتے ہو؟ کیاتم فلاں گناہ کا اعتراف کرتے ہو؟''

مومن ہرسوال کے جواب میں یہی عرض کرے گا: ''جی ہاں ،اے میرے رب!''جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گنا ہوں کا اعتراف کرالے گا اور مومن اپنے متعلق سمجھے گا کہ میں تو گیا ،اللہ تعالی اس سے فرمائے گا: ''میں نے دنیا میں تمھارے گنا ہوں پر پر دہ ڈالا اور آج میں تمھارے گنا ہوں کرتا ہوں۔'' تب مومن کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا مارگا ، ا

عصحيح المخاري، حديث:2441، و صحيح مسلم، حديث 2768.

♦٥( يَثِينُ الرصاب

كتاب وسنت مين تخفيف حساب كے ليے بيد عاسكھائي گئي ہے جو كد حفرت عائشہ والتخاسے مروى ہے:

«اَللّٰهُمْ حَاسِبْني جِسَاباً يُسِيرُا»

"ا الله! مجهة آسان حساب ليزاء"

مزيد فرماتي بي كه ميس نے نبي الله الله كواك تماز ميں بيدعا كرتے ہوئے سا:

«اللُّهُمْ خَاسَبْنِي حَسَانَ يُسِيرًا»

"اےاللہ! مجھے آسان حساب لیزا۔"

نماز کے اختیام پر میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی! حساب لیسر کیا ہے؟'' فرمایا: ''آ دمی کے اعمال نامے پرایک نظر ڈالی جائے گی، پھراسے معاف کر دیا جائے گا۔'' اللہ تعالیٰ سے عاجز انہ دعائے کہ وہ ہم سے بھی عفو و درگز رکا معاملہ کرے۔آمین!

بعض افراد وہ ہوں گے جن سے نہایت تختی سے باز پرس ہوگ۔ اضیں بات بات پر ڈانٹ پلائی جائے گی۔ بحث و تکرار ہوگی۔ کرید کرید کرید کران سے جواب اگلوائے جائیں گانٹ پلائی جائے گی۔ بحث و تکرار ہوگی۔ کرید کرید کرید کران سے جواب اگلوائے جائیں گے۔ بیکام کیوں کیا تھا؟ اور وہ کیوں نہیں کیا تھا؟ بیرصاب دیتے ہوئے آ دمی کو بردی اذبیت ہوگی۔ وہ سخت پریشان ومضطرب ہوگا۔ ڈرے گا۔ خوف کھائے گا اور دریائے ملال میں ڈوب جائے گا۔ ایک مرتبدرسول القد من آئے ہم نے فرمایا:

"قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو ہرباد ہو جائے گا۔" حضرت عائشہ چھنائے عرض کیا:"اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالی نے یئیمیں فرمایا:

مسند أحمد:48/6 والمستدرك للحاكم: 57/1.



### ا فَامَّا مَنْ أُوْقِ كِتْبُهُ بِيَمِيْنِه \$ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ١٥

'' پھر جس شخص کواس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ تو جد ہی اس ہے آسان حساب لیاجائے گا۔''

فرمایا:'' وہ توبس بیشی ہوگی۔جس سے بحث وتکرارکر کے حساب لیا گیا، وہ ضرورعذاب میں مبتلا ہوگا۔''

یہاں عذاب سے مراد نارجہنم کا عذاب نہیں۔مطلب بیہ ہے کہ وہ آ دمی خوف واضطراب ادرگھبراہث اوررسوائی کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

بعض افراد سے بہت طویل اور پیچیدہ حساب لیا جائے گا۔ یہ یا تو وہ افراد ہوں گے جو ہمیشہ گناہ ہمیرہ کے مرتکب رہے تھے یا پھروہ جو گناہ کر کے جتلاتے اور گناہ پرفخر کرتے تھے یا پھروہ افراد جن کی نیتیں خراب تھیں اور جود کھاوے کے ممل کرتے تھے۔ نبی کریم تاہیم نے فرمایہ: ''قیامت کے روز جن لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، ان میں ایک آومی وہ ہوگا جس نے شہادت یا فی تھا۔ اسے حاضر ضدمت کیا جائے گا۔ القد تعالیٰ اس این عطا کردہ فعتیں جتلائے گا۔ وہ آدمی اُن فعتوں کا اعتراف کرے گا۔ القد تعالیٰ اس نے فرمائے گا: ''پھرتو نے ان (نعتوں کے ذریعے) سے کیا عمل کیا ؟'' وہ جواب دے گا: ''میں نے تیری خاطر قال کیا اور لڑتے لڑتے شہاوت یا ئی۔'' القد تعالیٰ فرمائے گا: ''جھوٹ بولنا ہے تیری خاطر قال کیا اور لڑتے لڑتے شہاوت یا ئی۔'' القد تعالیٰ فرمائے گا: '' جھوٹ بولنا ہے تو نے تو صرف اس لیے قال کیا تھا کہ کہا جائے : وہ جرائت مند ہے، سوالیا کہ دیا جائے گا۔ وسنت کا) علم حاصل کیا تھا، اس کی تعلیم دی تھی اور وسنت کا) علم حاصل کیا تھا، اس کی تعلیم دی تھی اور

■ الاستقاق،7:84 ومحيح البخاري، حديث. 6537، و صحيح مسلم، حديث: 2876.

قر آن مجید پڑھا تھا۔اے حاضر خدمت کیا جائے گا۔اللّٰہ تعالٰی اے بھی اپنی تعتیں جتلائے گا۔ وہ ان نعتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: '' پھر تو نے ان (نعتوں کے ذریعے ) ہے کیاعمل کیا؟'' وہ جواب دے گا:'' دمیں نے علم حاصل کیا ،اس کی تعلیم دی اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔''التد تعالیٰ فرمائے گا:'' حجموٹ کہتا ہے تو۔ تونے تواس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ کہیں گے: وہ عالم ہےاور قرآن مجید تونے اس لیے یڑھا تھا کہ کہا جائے: وہ قاری ہے، سویہ کہددیا گیا۔'' اُس کے متعلق تھکم ہوگا تو اسے بھی منہ کے بل تھسیٹ کر نارجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ایک آ دمی وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے مال ودولت ہے نوازا تھا۔ اُسے حاضر خدمت کیا جائے گا۔اللّٰہ تعالیٰ اس کوبھی اپنی عطا کردہ نعتیں یاد دلائے گا۔وہ اس کی نعتوں کا اعتراف کرے گا۔اللہ تعالی فر مائے گا:'' پھرتونے أن (نعتوں كے ذريعے ) ہے كياتمل كيا؟''وہ كيے گا:''ميں نے كوئى ايباراستهٰبيں چھوڑا جس میں روپی خرچ کرنا تحقیے پیندتھا۔ میں نے صرف تیری خاطران راہوں میں روپی خرچ كيا-"التدتعالي فرمائ كا: "جموث بواتا بيتونون نيكام صرف السلي كيا تفاكه كها جائے: وہ تخی ہے، سوالیا کہدویا گیا۔' پھراُس کے متعلق تھم ہوگا تواہے مند کے بل تھییٹ كرنارجبنم ميں كھينك دياجائے گا۔"

اللہ تعالی نے اہل ایمان کے ایک بڑے گروہ کوحساب ہے مشفیٰ قرار دیا ہے۔ وہ بنا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا:''میری امت کے ستر

<sup>🖬</sup> صحيح مسلم احديث: 1905.

ہزارا فراد بنا حساب کے جنت میں جا کمیں گے۔ بیدوہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کراتے ، بدشگونی نہیں لیتے اورصرف اینے رب برتو کل کرتے ہیں۔'' 🏴

''جو دم نہیں کراتے۔'' کسی ہے دم کرانا مین جائز ہے، تا ہم بہتر یہ ہے کہ آ دمی خود کو آپ دم کرے۔ای میں تمام تو کل ہے۔ جناب رسالت مآب مل تی جب بھی بیار پڑتے، معوذ تین پڑھ کرخود کوآپ دم کر لیتے تھے۔

برشگونی نہ لینے کا مطلب میہ کہ وہ کی دیکھی نئی بات کواور کس سوکھی پیکھی شے کو منحوں نہیں سیجھتے۔ وہ کسی دن کو نا مبارک خیال نہیں کرتے ، نہ کسی مہینے کو نامسعود تصور کرتے ہیں ، نہ کوئی چہرہ ان کے نزویکٹ خی قرار پاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی پرتوکل کرنے کا مطلب میہ کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں تمام تر بھروسا القد تعالیٰ پر کرتے ہیں۔اس سلسلے میں اُن کا کروار ﴿ وَمَنْ يَنْتُوكِكُلْ عَلَى اللّٰهِ فَلَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ کی عملی تصویر ہوتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اسے پھر کس شے کی قکر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہان ستر ہزار میں سے ہر ہزارافراد کے ساتھ مزید ستر ہزارافراد بناحساب کے جنت میں جائیں گے۔

<sup>■</sup> صحيح البحاري، حديث 5705، و صحيح مسلم، حديث: 218. ٢ جامع الترمدي، حديث: 2437.



روز قیامت جب لوگ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بڑا مجیب داریب مظر ہوگا۔ وہ بہاس و بے ختند، ننگے یاؤں چلتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے۔ بڑی نازک صورت حال ہوگی۔ یہ بے حاخوتوں نے دل تحر تمرکا نییں گے۔ ان کی آتکھیں نازک صورت حال ہوگی۔ یہ بے حاضوتوں نے دل تحر تمرکا نییں گے۔ ان کی آتکھیں نیخراجا کیں گی۔ ندوہ پلیس جبکیں گے۔ نہ ان کی تعلیم اس کے مشام کھیرا کی گئیں جبکیں گے۔ نہ وہ پلیس جبکیں گے۔ نہ ان کو چین بڑے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّٰهَ غُفِلًا عَتَا يَعْمَلُ الظُّلِمُوْنَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصُرُ ۞ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُوْسِهِمٌ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمٌ طَرْفُهُمُ ۗ وَافْتِكَ تُهُمْ هَوَاءً ۞

داور (اے ٹی!) آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے عافل ہے جو طالم کرتے ہیں، وہ تو انھیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آئکھیں میٹی گی پھٹی رہ جا کیں گی۔ وہ ایٹے سراٹھائے (محشر کی طرف) دوڑ رہے ہوں گے، ان گی لگاہ اپنی طرف بھی نہ چرسکے گی اور ان کے دل خاتی ہوں گے۔''



''اورآپ اُنھیں قریب آنے والے دن (قیامت) ہے ڈرائمیں جبکہ ثم ہے بھرے کلیج حلقوں کو آرہے ہول گے۔''

زمین کا حلیہ اس روز بدل جائے گا۔ پہاڑ مث جائیں گے۔ آسان کی کھال تھینے اتاری جائے گی۔ ستارے ٹوٹ کر بھر جائیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ سورج کو پیٹ دیا جائے گا۔ اور تو اور بڑے بڑے فرشتے بھی اس تھمبیرصورت حال ہے متاثر ہوئے بنا نہیں رہیں گے۔ رسولوں کے لیے اس روز فیصلے کا ایک وقت مقرر کیا جائے گا۔ اگلے پچپلے تمام بنی نوع انسان ، اللہ تعالی کی سب سے بڑی عدالت میں چیش ہوں گے۔ گوا ہوں کو بلایا جائے گا۔ ول سرایا جائے گا۔ اٹھال نامے کھول کھول کر دکھائے جائیں گے۔ کوئی بہانہ بیس چے گا۔ ول سرایا جائے گا۔ اشطراب ہوں گے اور زبانیں سرایا اعتراف۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ۞ ﴾

''اوراس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے، پھر ہر شخص نے جو پچھ کیا ہوگا،اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پرظلم نہ ہوگا۔'' کتاب وسنت کے نصوص پرغور کرنے ہے حساب کے حسب ذیل اصول وضوابط سمجھ میں آتے ہیں:



الله تعالی سی پر ذره برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔اس کاارشادے:

18:40 المؤمن 18:40 البقرة 281:281



﴿ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ١٠ ﴿

'' پھر ہر مخص نے جو پچھ کیا ہوگا ،اے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پرظلم نہ موگا۔''

اورقر مايا:

اللهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عِلَا اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

'' بے شک اللّٰد ذرہ برابر بھی ظلم میں کرتا۔''

مزيدفرمايا:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الطِيعْتِ مِنْ ذَكِهِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَبُونَ نَقِيْرًا ١ ﴾

''اور جوکوئی نیک کام کرے گا،خواہ وہ مر دہو یاعورت، جبکہ وہ مومن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہول گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔''

124:4 ق النساء 40:4. ق النسآء 124:4



ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

''اے میرے بندو! میں نے ظلم کوخود برحرام قرار دیا ہےاورائے تمھارے درمیان بھی حرام ہی رکھاہے ،اس لیے ایک دوسرے برظلم نہ کرو۔اے میرے بندو!تم میں ہرا یک گمراہ ہے ،سوائے اس کے جسے میں مدایت دوں ۔سوجھے سے مدایت طلب کرو۔ میں شخصیں مدایت دول گا۔اے میرے بندو! تم میں ہر ایک بھوکا ہے، سوائے اس کے جسے میں کھلا ؤں، پس مجھی سے کھانا مانگو۔ میں شمصیں کھلا ؤں گا۔ اے میرے بندو! تم میں ہرا یک برہندہے ،سوائے اس کے جسے میں بیہن وُل تو مجھ ہے پہناوا مانگو۔ میں شمصیں پہناؤں گا۔اے میرے بندو!تم دن رات خطا نمیں كرت بواور ميں تمام كناه معاف كرتا ہوں ،سو مجھ سے معافی حا ہو۔ ميں شھيں معاف کروں گا۔اے میرے بندو! نہ تو تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہواور نہ مجھے کچھ فائدہ دے سکتے ہو۔اے میرے بندو!تم میں ہے اگلے پچھلے (تمام)انسان اور جنات اگرتم میں ہےا یک شخص کےسب ہے متقی دل ( کی طرح) پر (متقی) بن جائیں توبیا مرمیری بادشاہی میں کچھاضا فینہیں کرےگا۔

اے میرے بندو! تم میں سے اگلے بچھیے (تمام) انسان اور جنات اگرتم میں سے ایک شخص کے سب سے گنہگارول (کی طرح) پر (گنہگار) بن جا کیں تو بیامرمیری بادشاہی میں کچھ کی ٹین کرےگا۔

اے میرے بندو! اگرتم میں ہے اگلے بچھلے (تمام) انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہرایک کواس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کی نہیں آئے گی جتنی کی سوئی کے سمندر میں \* ال حرب كے صول وضوالم

ڈ ہوکر نکالنے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ محصار ہے ہی تو اعمال ہیں جو میں شار کرر کھتا ہوں۔ بعد از ال ان کا پورا پورا بدلہ مصیں دول گا۔ سو (اس وقت ) جوکوئی خیر پائے، وہ اللہ کاشکر اداکر ہے۔ اور جوکوئی خیر کے سوا کچھا ورپائے، وہ صرف اپنے آپ کو دوش دے۔''

عدل وانصاف کی غرض وغایت بیہ ہے کہ ہرآ دمی صرف اپنے متعلق جوابدہ ہو، کسی کے جرائم کی پا داش میں اے نہ پکڑا جائے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِذْرَ ٱخْرَى ٦٠

1 صحيح مسلم ؛ حديث: 2577.



''اورکوئی شخص ایسا (گناه) نہیں کما تا جس کا وبال اسی پر نہ ہواورکوئی ہو جھا تھانے والا کسی دوسرے کا ہو جھنہیں اٹھ نے گا۔'' اور فر مایا:

''جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے مدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔' علا

### مريد فرمايا:

﴿ اَمْرِ لَمْ يُنَبَّأُ بِهَمَا فِى مُحُفِ مُوْسَى ۞ وَالْبِلْهِيْمَ الَّذِيْ وَلَىٰ ۞ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِّزْرَ اُخْرَى ۞ وَاَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسُلِسِ اِلَّا مَا سَعَى ۞ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرْى ۞ ثُمَّ يُجْزِّمُهُ الْجَزَآءَ الْإَوْفَى ۞ ۞

''کیا اسے ان (باتوں) کی خبر نہیں دی گئی جوموسی کے صحیفوں میں ہیں؟ اور ابراہیم کے جس نے (اپنا عہد) پورا کیا؟۔ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی پچھ ہے جواس نے کوشش کی۔اور بلاشبہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی۔پھراسے پوری پوری جڑادی جائے گی۔ پھراسے پوری پوری جڑادی جائے گی۔'' ق

◘ الأنعام 1646. كا نني إسرآء يل15:17 المحم 36:53-41.





﴿ لِيَحْمِلُوْ الْوُزَارَهُمُ كَامِنَةً يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا لَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ \* \*

'' تا کہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بو جھ اُٹھا کیں اور پچھان کے بو جھ بھی جنھیں وہ بغیر علم کے گراہ کرتے ہیں، عال او! برابو جھ ہے جووہ اٹھاتے ہیں۔'' میں من پیوفر مایا:

﴿ وَلَيَحْمِدُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ﴿ ﴾
"اوريقيناوه اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں كے ساتھ كئى اور بوجھ ضرور اٹھا كيں
"من "

ان آیات کا مطلب سے کہ جوآ دمی کی کو برے کا م پرنگا تا یا اس کی ترغیب دلا تا ہے، وہ اس کے جرائم میں برابر کا جھے دار بنرآ ہے۔ ان جرائم کی پاداش میں اس کا بھی مؤاخذہ کیا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے:''جوآ دمی کسی کوسیدھاراستہ دکھا تا ہے، اسے بھی اتنا ہی تو اب ملتا ہے جتنا ثو اب اس کی بات مان کر ہدایت کے راستے پر چینے والے کو ملتا ہے، (تا ہم اس طرح) اس کا کہا ماننے والے کے ثو اب میں کچھ کی نہیں آتی۔ اور جوآ دمی کسی کو گمراہ کرتا طرح) اس کا کہا ماننے والے کے ثو اب میں کچھ کی نہیں آتی۔ اور جوآ دمی کسی کو گمراہ کرتا

🚹 النحل 25:16. 🗵 العنكبوت 13:29.

ہے، اے بھی اتنا بی گناہ ہوتا ہے جتنا گناہ اس کے پیچے لگ کر گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے، (تا ہم اس طرح) اس کا کہا مانے والے کے گناہ میں کچھ کی نہیں آتی۔'' معلوم ہوا کہ جو آ دمی لوگوں کوسید ھے رائے ہے بھٹکا تا ہے، ان کے گناہوں کا بو جھ بھی اس کے مرلا واجا تا ہے۔



کائنات کی ہرشے اور اس کا ماضی ، حال اور مستقبل ، اللہ تعالیٰ کے آگے ظاہر وعیاں ہے۔ کوئی بھی بات اس سے پوشید دنہیں۔ اس کے باوجود اس نے صرف بندوں پر ججت قائم کرنے کے لیے ان کے اعمال لکھنے والے فرشتے تعینات کیے ہیں جوانسان کی ایک ایک بات ، ایک ایک حرکت ، ایک ایک سکنت کا حیاب رکھتے ہیں۔ جن صحفوں میں میہ باتیں تحرکت ، ایک ایک سکنت کا حیاب رکھتے ہیں۔ جن صحفوں میں میہ باتیں تحرکت ، ایک ایک سکنت کا حیاب رکھتے ہیں۔ جن صحفوں میں میا تیں تحرکت کی جاتی ہیں ، وہی قیامت کے دن انسان کے روبر دکھو لے جائیں گے اور آدمی ان میں تحرکر دو تمام اعمال خود اپنی آنکھوں سے دکھے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

\* يَوْمَر تَجِدُ كُلُّ ثَفْسٍ مَّا عَيلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْظَرًا وَمَا عَيلَتْ مِنْ الْمَدِيرَةِ مُخْطَرًا وَمَا عَيلَتْ مِنْ الْمَوْءِ تَوَدُّ لَوْ آنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ آمَدُ الْمَعِيْدًا \*

''جس دن ہر خص اپنے کے ہوئے اچھے ممل کواور اپنے کیے ہوئے برئے مل کواپ ا سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش!اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔''

اورفر مایا:

﴿ عَلِيتُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ ٦

🗖 صحيح مسلم؛ حديث: 2674. 🗷 أل عمر ن 30:3.

اصوروفوابل ) اصوروفوابل )

" تو برخض كواس كا اگل بجهلا كيا دهراسب معلوم بوجائے گا۔"

ا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا " وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٥

''اورانھوں نے جومل کیے تنصحاضر پائیں گے۔اورآپ کا رب کسی پربھی ظلم نہیں کرےگا۔''

ايك موقع يرفر مايا:

﴿ وَكُلَّ إِنْسُنِ ٱلْزَمْنَاهُ ظَيْرِهُ فِى عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ كِنَابًا يَّلُقْهُ مُنْشُوْرًا ۞ إِقْرَأُ كِتْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۞

''اور ہم نے ہرانسان کاعمل (نامہ) اس کی گردن سے لگا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہو گی۔ (کہا جائے گا:) اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیرانفس ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔'' ق

آ دمی کا وہ اعمال نامہ اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال پرمشمثل ہوگا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِنَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يُونِيَّتُنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اللَّهَ الْحُصْمَهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا \* وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا \* \*

''اور (برایک کا)اعمال نامه (سامنے )ر کھ دیاج نے گا، پھرآپ مجرموں کو دیکھیں

■ الانقطار 5.82 كا الكهف 18:49 كم بني إسراً ع بل 13:17 14.

گے کہ وہ اس کے مندرجات (تحریر) سے ڈررہے ہوں گے اور کہیں گے: ہائے ہمری کم بختی! کیسا ہے بیا کال نامہ جونہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ بڑے (عمل) کو مگر اس نے اے شار کر رکھا ہے۔ اور انھوں نے جو ممل کیے تھے، حاضر پائیں گے۔ اور آپ کارب کسی پر بھی ظام نہیں کرے گا۔''



التد تغالی کا دریائے رحمت نا پیدا کنار ہے۔معاف کرنا اور درگز رکرنا اسے ہے حدیہ ند ہے۔ آوی نیکی کرے تو القد تعالی خوش ہوتا اور نیکی کا ثواب دگنا چوگنا کر دیتا ہے۔ وہ برائی کو سخت نا پہند کرتا ہے۔ آدمی برائی کرے تو القد تعالیٰ اس کا گناہ دگنا نہیں کرتا بلکہ اکثر اوقات اےمعاف ہی کر دیتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيْمُ \$
 حَلِيْمٌ \$

''اَکرتم اللّٰد کوقرض دو،قرضِ حسنه، تو وه اسے تمھارے لیے بڑھادے گا اور شھیں بخش دے گا۔اور اللّٰد بڑا قدر دان ، بہت حلم والا ہے۔''

نیکی کا ثواب بڑھانے کی کم ہے کم حددی گنا ہے۔ مطلب مید کہ بندہ نیکی کرے تو اللہ تعالی اس کا ثواب کم ہے کم دس گنا تک ضرور بڑھا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿

" (وہاں) ایک نیکی لے کرآئے گا تواس کے لیے دس گنا ( تواب ) ہوگا۔''

📭 الكهف 2.49:18 التعابن 17:64 و الأنعام 160:6.



تاہم برائی کا گناہ بیس بڑھایاجا تا۔ارشاور بانی ہے:

﴿ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُوْ لَا يُظْلَنُونَ ﴾ ﴾ "اور جو شخص ايك برائي لے كرآئے كاتواہے بساس كے برابر بى سزادى جائے گ\_اوران برظلم نہيں كيا جائے گا۔"■

ایک حدیث قدی میں ہے کہ القد تعالی نے فر مایا: ''تمھارار ب بلا شبہ نہایت رتم کرنے والا ہے۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دیتا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ہو آدمی نیکی کا ارادہ کرکا ارادہ کرکے اسے انجام بھی دیتا ہے، اس کے لیے دس سے سات سوگنا تک اور سات سوسے بھی آگے گئی گنا تک نیکیاں کبھی جاتی ہیں۔ اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دیتا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگروہ اسے انجام نہیں دیتا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگروہ اسے انجام دے لیتا ہے تو ایک برائی ہی کبھی جاتی ہے یا پھر اللہ تعالی اسے اپیٹر (بے پایاں

🗖 الأنعام 6:160.

فضل وکرم ہے) مٹاڈالتا ہے۔ (جب صورت حال ایسی امیدافزا ہے تو) تباہ و ہر بادو ہی ہوتا ہے جسے تباہ و ہر باد ہونا ہی ہوتا ہے۔' ، ■

ایک اور حدیث قدی میں ہے کہ القد تعالیٰ نے فر مایا: '' جس نے ایک نیکی انجام دی،

اس کے لیے وہ دس گنا ہے اور میں (اس ہے بھی) زیادہ عطا کرتا ہوں۔ جس نے ایک برائی

کاار تکا ہ کیا، اس کی سزااس کے مثل ہے یا پھر میں اسے معاف کرڈالٹا ہوں۔ اور جس نے

زمین کے بقدر گناہ کیے، پھر وہ مجھے اس حالت میں ملا کہ میر ہے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں

مظہراتا تھا، میں اسے اسی قدر مغفرت سے نوازوں گا۔ جو ایک بالشت میر ہے قریب آتا

ہوں۔ جوایک ہاتھ میرے قریب آتا ہوں۔ جوایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دونوں

ہازوؤں کے پھیلانے کے بقدراس کے قریب آتا ہوں۔ اور جو میرے پاس چاتا ہوا آتا

ہازوؤں کے پھیلانے کے باس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اور جو میرے پاس چاتا ہوا آتا

یاللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل وکرم ہے کہوہ نیکی کا ثواب سات سوسے زائد گنا تک بڑھا ویتا ہے۔اس کاارشادگرامی ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱثْلِكَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ \* سُنْبُلَةٍ مِمَّاتَةُ حَبَّةٍ \* وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وْسِعْ عَلِيْمٌ \* \*

''ان لوگوں کی مثال جواللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ،اس دانے کی می ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں اور اللہ جس کے لیے جائے والا ہے ۔'' 3 لیے جائے والا ہے ۔'' 3 اللہ جائے والا ہے ۔'' 3 اللہ جائے والا ہے ۔''

المحيح المحاري، حديث: 6491، و صحيح مسلم، حديث: 130 130 أق صحيح مسلم،
 حديث: 2687، و سس اس ماحه، حديث:3821. قاليفره 2612.

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت عظمیٰ میں گواہوں کے بیانات بھی سنے جائیں گے۔ تاہم بیدوہ گواہ ہوں گے جو ہمیشہ آ دمی کے ہمراہ رہے تھے لیکن آ دمی کوان کی ہمراہی کا شعور نہیں تھا۔ اور بعض گواہوں کی ہمراہی کا اُسے شعور تو تھا مگراہے ہرگزیہ تو قع نہیں ہوگ کہ وہ بھی اس کے حق میں یااس کے خلاف گواہی دیں گے۔ گواہوں میں وہ فرشتے شامل ہوں گے جو ہمیشہ آ دمی کے ساتھ رہتے اور اُس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتے ہیں۔ آ دمی کے اپنے ہاتھ یاؤں اور دیگر اعضائے بدن بھی ان گواہوں میں شامل ہوں گے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتَنُوا مِنْهُ مِنْ قُرانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ أَن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ مَنْ مِثْنَ إِلَّا فِي كِتْبِ شَهِيْنِ ثَهُ السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَيْنِ مَنْ السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءِ وَلاَ أَنْ عَلَى السَّمَاءُ وَلاَ أَنْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَلاَ إِنْ إِنْ إِلَا فِي لِكُونِ إِنْ إِلَى السَّمَاءُ وَلاَ إِنْ السَّمَةُ وَلِهُ إِلَى السَّمَاءُ وَلاَ إِنْ إِلَا فِي لِكُونِ اللْهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ وَلاَ أَنْ عَلَيْهُ فَيْ لَا إِلَا إِلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلِهُ السَّمَاءُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلِهُ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ لَيْ السَّمَاءُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلِهُ اللَّهُ الْمُونِ الْمُؤْمِنِ لَا أَنْ السَّمَاءُ وَلَا إِلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلِهُ السَّمَاءُ وَلَا إِلْمُ الْمُؤْمِنِ السَّمَاءُ وَلَا إِلْمَا السَّمَاءُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلِهُ السَّمَاءُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلَا إِلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلِهُ السَّمَاءُ وَلَا إِلَى السَّمَاءُ وَلَا إِلَا إِلَا إِلَى السَّمُ الْمَالِمُ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمِنْ الْمِنْ السَّمَاءُ وَالْمَاعُونُ الْمَاءُ وَلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمَاءُ الْمِنْ الْمَاعِلُونِ الْمَاعِلَ وَالْمِنْ الْمُعْرِقِيلَا السَّمَاءُ وَلَا إِلَيْهُ إِلَى السَامِ الْمَاعِلَ وَالْمِنْ

"اور (اے نی!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف ہے (نازل شدہ) قرآن میں ہے جو پھی بھی ہوتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس مدہ) قرآن میں ہے جو پھی پڑھتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اور آپ وقت بم مصی و کھی رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھی نہیں ہوتی ، زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ کوئی اس سے چھوٹی (چیز) اور نہ بڑی ، مگر (وہ) واضح کتاب میں (درج) کے ۔ "

پھرالتد تعالیٰ نے اپنے انبیاءورسل میں ہے اور اپنی تمام مخلوقات میں سے جسے جا ہے گاء

🛚 يونس10 416.

گواه کے طور پرلا کھڑا کرے گا۔اس کا ارشادگرامی ہے:

﴿ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلآ مِثْ هِيدًا ١ ١

'' پھران کا کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائمیں گے اور آپ کواس امت پر گواہ بنا کیں گے۔''

اور فرمایا:

﴿ وَنَرْعَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَنَكُمْ ﴾

''اورہم برامت میں ہےایک گواہ نکالیں گے، پھرہم کہیں گے:تم (میرے ساتھ شرک کرنے پر)اپنی دلیل لاؤ۔''

مزيد فرمايا:

﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآنِينٌ وَشُهِيدٌ ١٠

'' اور ہرنفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہائلنے والا اور ایک شہادت وینے والا میں یہ قا



تن زمین بتائے گی کاس پر کیا کیا اعمال انجام دیے گئے تھے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّرُكُ آخْبَارَهَا ٦ ﴾

''اس دن وہ (زمین )اپنے (خود پرگزرنے والے)حالات بیان کرےگی۔'' ' ن اور بہت دن اور رات میں جواعمال انجام دیے گئے تھے، دن اور رات ان کے متعلق گواہی دیں گے۔

ما<mark>ں ومتات</mark> آومی کا مال ومتاع بیرگواہی وے گا کہ آومی نے اسے کیسے کمایا اور کہاں کہاں

🚹 الساء 414 🗵 القصص 75:28 🗈 🗓 21:50. 🗗 الرلزال 4:99



'' آج ہم ان کے مونہوں پرمبرلگادیں گے اوران کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اوران کے پاتھ ہم سے کلام کریں گے اوران کے پیرگواہی دیں گے اس کی جو پچھوہ کماتے تھے''

حضرت ابوموی اشعری جلائے نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز
کافراور منافق کو حساب کے لیے حاضر کیا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ کھول کر دکھا یہ
جائے گا۔وہ کیے گا: ''یا رب! تیری عزت کی قسم! اس فرشتے نے جو پچھ لکھا ہے،وہ میں نے
نہیں کیا۔اس پر فرشتہ بول پڑے گا اور اس کا فرومنافق کو مخاطب کر کے کے گا: ''اب! تو
نے فلال دن، فلال وقت، فلال جگہ یہ کا منہیں کیا تھا؟'' کا فرومن فق کیے گا: ''یا رب!
تیری عزت کی قسم! میں نے یہ کا منہیں کیا تھا۔'' یوں جب وہ اپنی تمام بدا تمالیوں کا انکار
کرے گا تو اس کے منہ پرمبر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضائے بدن بول کر بتا کیں گے
کہانہ سے کیا کیا کام لیے گئے تھے۔

1 يُس 65:36 تفسير الطبري، يُسَ 65:36.

جناب رسالت آب شریخ نے فرمایا: "بنده (رب تعالی سے مخاطب ہوکر) عرض کرے گا: "یارب! کیا تو نے مجھے ظلم ہے نجات نہیں دی؟ "القد تعالی فرمائے گا: "بالکل ، نجات دی ہے۔ "بنده عرض کرے گا: "تو آج پھر میں اپنے متعلق کی گواہ کوروائییں رکھتا مگروہ جو مجھی ہے ہو۔ "اللہ تعالی فرمائے گا: "آج اپنے گواہ کے طور پر تُوخودی کافی ہے۔ "تب اس کے منہ پر مہرلگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں کو تھم دیا جائے گا کہ بولواور بتاؤ۔ وہ اس کا سارا کیا چھٹا کھول دکھا کیں گے۔ بعد از ال جب اس کے منہ سے مہر بٹائی جے گی تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہے۔ اس کے منہ سے مہر بٹائی جے گی تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہے گی پڑے تم پر! (ارے!) تمھارای تو میں دفاع کے مرد ہاتھا۔"



® ٱلْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى ٱفْوْهِهِمْ = ٥

''اورانھیں تھہراؤ، بلاشبان ہے باز پرس کی جائے گی۔''

یوں قیامت کے دن لوگوں ہے ان کے اعمال واقوال اور نیتوں کے متعلق پوچھ تاچھ کی جائے گئے۔ اس ضمن میں جن باتوں کا ذکر کتاب وسنت میں آیا ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔



الله تعالیٰ جوتمام مخلوقات کا خالق وما لک ہے،اس کے نز دیک سب سے بڑااور نا قابل

1 صحيح مسلم، حديث: 2969. 2 الصَّفْت 24.37.

+ الرحب كاصول وضوربط

معافی جرم بیہ کہ کسی کواس کا شریک تلم رایا جائے۔ وجہ بیہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب اس کی مخلوق ، اس کے بندے اور اس کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرےگا۔ اس کا ارشاد گرامی ہے:



﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۖ وَمَنْ يُشَرِكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۖ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴾ تُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴾

'' بے شک القد (بید گناہ) نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش ویتا ہے۔ اور جس نے القد کے ساتھ شرک کیا ، اس نے جھوٹ گھڑ ااور بڑے گناہ کا کام کیا۔''

11 النسآء 48:4.

خالق کوچھوڑ کرلوگ جن مخلوق ت کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ مخلوقات ان پجار یوں سے دور بھا گیس گی اور ان سے پنڈ چھڑا ئیس گی۔اللّٰد تعالیٰ مشرکین سے نہایت بختی سے بازیرس کرے گا۔اس کا ارشادگرامی ہے:

﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ هَلَ يَنْصُرُونَكُمْ آوْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ ﴿

'' اوران سے کہا جائے گا: کہاں ہیں وہ جنھیں تم پو جتے تھے۔اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمھاری مدد کر سکتے ہیں یاوہ بدلہ لے سکتے ہیں؟''

اورفرمایا:

ا وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَا عِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ \* اللهِ عَنْ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ \* اللهِ عَنْ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ \* اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

''اورجس دن اللّدانھیں پکارےگا ، پھروہ کے گا: کہاں ہیں میرےوہ شریک جنھیں تم (میراشریک) سجھتے تنے؟'' 🗗

جومشرکین غیراللہ کے نام پر قربانیاں اور نذر نیاز کرتے ہیں، اُن سے بھی باز پرس کی

جائے گی۔ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ ۖ تَاشَٰهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كَنْتُمْ تَفْتُونُونَ \* ﴿
 كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ \* ﴿

'' اور ہم نے اٹھیں جورزق دیا ہے، اس میں سے ان (باطل معبودوں) کا حصہ کھمراتے ہیں جنھیں بیرجانے بھی نہیں، اللہ کی قشم اہتم سے تمھاری افتر اپر دازیوں کا ضرور سوال ہوگا۔''

🛽 الشعر آء 92:26 93: 🛂 القصص 28:47. 🖪 النحل 56:16.

جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا،ان ہے بھی پوچھتا چھ ہوگی۔ارشا در بانی ہے: ﴿ وَيَوْمَرُ يُنَادِيْهِ مِدْ فَيَقُولُ مَا ذَآ . جَبْتُهُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَعَمِينَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْيَآعُ

يَوْمَهِنِ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ١

''اور جس دن الله انھیں پکارے گاتو وہ کہے گا: تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھراس دن ان پرخبریں پیچیدہ ہو ج کیس گی ادر وہ ایک دوسرے سے سوال تک ند کرسکیس کے یہ •



آ دمی نے دنیامیں جوا چھے برے کام کیے تھے،ان کے متعبق اس سے باز پرس کی جائے گی۔ فرمان الٰہی ہے:

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنُسْئِلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* إِ

'' چنانچة پ كےرب كى تتم! ہم ان سب سے ضرور باز پرس كريں گے۔ان عملوں كى جووہ كرتے تھے۔'' 1

رسولوں سے ان کی اقوام کے متعلق پوچھا جائے گا اور اقوام سے ان کے رسولوں کے بارے میں بازیرس ہوگی۔ارشادر بانی ہے:

﴿ فَمَنْسَتَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَدِينَ ۞ ﴿

'' چنانچی ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے ۔''

1 القصص 65:28 66: 2 الحجر 15:92 93. 1 الأعراف 6:7.



ارشاد نبوی ہے: '' قیامت کے دن کسی بندے کے قدم (اپنی جگدسے) نہیں ہیں گے تاآ نکداس سے جاربا توں کے متعلق پوچھولیا جائے گا۔ بیکداس نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی۔ اس کے پاس جتناعلم تھا، اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ روپیہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا۔ بدن کیسے کاموں میں کھیایا۔''



عالی شان گھر، کمبی چوڑی گاڑیاں، لذیذ اشیائے خور ونوش ،خوشنمالباس ،نوکر چاکر ، شنڈا میٹھایانی ، گھنے سائے ، گہری نینداور بیاریوں سے محفوظ شاداب بدن ۔ بیاللّٰدت کی کری بڑی بڑی



1 جامع الترمذي، حديث: 2416.

+ الرحسب الصول وضوابط

# نعتیں ہیں۔ان نعمتوں کے تعلق بھی پوچھاجائے گا۔ارشاد باری تعالی ہے:

ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَ إِنْ عَنِ النَّعِيْمِ \* \*

'' پھراس دنتم ہے نعتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا۔''
ارشاد نبوی ہے:'' قیامت کے روز آ دمی سے نعتوں کے متعلق سب سے پہلے یہ پوچھا
جائے گا کہ کیا ہم نے شمصیں تندر تی عطانہیں کی تھی اور کیا ہم نے شمصیں ٹھنڈے پانی سے
سیرا ابنہیں کی تھا۔''

یہ بھی ضروری ہے کہ آ ومی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو تقیر نہ جانے۔ ایک صاحب نے صحالی رسول حضرت عبداللہ بن عمر و جائن سے پوچھا کہ کیا ہم فقرائے مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔



انھول نے دریافت کیا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ ان صاحب نے اثبات میں سر ہلایا۔

🖬 التكاثر 8.102. 🗓 جامع الترمدي، حديث: 3358.



آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس رہنے کو گھر ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔
حضرت عبداللہ بن عمر و جائشے نے فر مایا: '' پھر تو آپ امیر آ دمی ہیں۔'' ان صاحب نے کہا:
میرا تو ایک خادم بھی ہے۔ فر مایا: '' پھر تو آپ بادشاہ ہیں۔'' (آپ کو اور کیا چاہیے۔ آپ
کہاں کے غریب ہیں۔)



آ دمی ہے ساعت و بصارت اور عقل کے متعلق بھی پوچھاجائے گا کہاس نے ان قو توں کوکن مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّبْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

''اور جس بات کا آپ کوعلم بی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں، بے شک کان، آکھ

اور دل ، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال کیاجائے گا۔''
قادہ کا قول ہے:''اگرتم نے پچھ نہیں دیکھا تو بیمت کہو کہ دیکھا ہے۔اگرتم نے پچھ نہیں سنا
تو بیمت کہو کہ سنا ہے۔اگرتم کو عم نہیں تو بیمت کہو کہ ججھے علم ہے۔ اللہ تعالی ان سب با تو ل
سے متعلق تم سے پو چھے گا۔''

□ صحيح مسلم٠ حديث 2979. عني إسر آءيل 36:17. قاتفسير اس كثير٠ بني إسر آءيل 17:36.
 قاتفسير اس كثير٠ بني إسر آءيل 17:36.

+ ال حرب عاصول وضوابط

قیامت کے روزلوگ نہایت خوف و دہشت کی حالت میں حساب کے منتظر ہوں گے۔
نہایت طویل دن، نا قابل بیان گرمی، نچڑتے نیسنے، بھطتے بدن۔ایے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے سب ہے پہلے حضرت محمہ سڑھ کی امت کا حساب ہوگا۔ارشاد نبوی ہے: ''ہم آخری
امت ہیں لیکن جمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ کہا جائے گا: '' اَن پڑھامت اوراس کا نبی
کہاں ہیں؟''یوں ہم آخری بھی ہیں اوراولین بھی۔''
ایک اور موقع پر فرمایا: '' دنیا میں ہم آخری ہیں اور قیامت کے روز اولین ہول گے۔

تمام لوگوں سے پہلے ماراحاب بال کیاجائے گا۔"

1 سس الى ماحه حديث 4290 ك صحيح مسلم حديث 855



کسی انسان کا ناحق خون کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ دور حاضر میں جدیداور استعال میں انسان کا ناحق خون کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ دور حاضر میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ میں نہایت آ سان ہتھیا روں کی دستیا بی نے اس جرم کی شرح میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ طی ایک است کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: '' قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: '' قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' فارسول اللہ! ہرج کیا ہے؟'' فرمایا: ''قرمایا: ''قرمایا: ''قرمایا: ''قرمایا: ''قرمایا: ''قرمایا: ''قرمایا: '

انسانی جان کی قدرو قیمت اسلام کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اس لیے نبی کریم سلط اللہ نے فرمایا: "قیامت کے دوزلوگوں کے درمیان سب سے سمیع خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ "

آپ نے ایک اور موقع پر فر مایا: 'ایک آدی دوسرے آدی کا ہاتھ پکڑے اللہ تعالیٰ اس سے حضور آئے گا اور عرض کرے گا: ''یارب! اس نے مجھے قبل کیا تھا۔'' اللہ تعالیٰ اس سے فر مائے گا: ''کیوں قبل کیا تھا تم نے اسے '' پھراللہ تعالیٰ خود ہی فر مائے گا: ''تم نے اسے اس لیے تبل کیا تھا کہ سری عزت تمھاری ہو جائے ۔ لیکن وہ تو میری ہے۔' ایک اور آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا: ''رب کرمی! اس نے مجھے قبل کیا تھا۔'' اللہ تعالیٰ اس سے فر مائے گا: ''کیوں قبل کیا تھا تم نے اسے ?'' پھراللہ تعالیٰ خود ہی فر مائے گا: ''تم نے اسے ایقل کیا تھا، اس علین جرم کی فلاں کی ہوجائے!لیکن وہ تو میری ہے۔'' تب وہ آدمی جس نے قبل کیا تھا، اس علین جرم کی مزایا ہے گا۔'' کا

 <sup>■</sup> صحيح المحاري، حديث: 6037، و صحيح مسلم، حديث: 157 ك صحيح المحاري،
 حديث 6864، و صحيح مسلم، حديث: 1678. ك سنن النسائي، حديث: 4002.



یوں آ دمی کو جا ہے کہ ناحق خون سے اپنے ہاتھ ندر نگے ۔ لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور بھا گے ۔ غصے میں خود پر قابور کھے اور القد تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت مانگرارہے۔



حق سے مراد وہ واجبی عمل ہے جوآ دی کوکسی کے لیے انجام دینا ہوتا ہے۔حقوق کے سلسلے میں پہلا درجہ حقوق اللہ کا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی تمام انسانوں پر واجب ہے۔ دوسر سے در ہے میں انسانوں کے باہمی حقوق آتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی بھی بے صد ضروری ہے کیونکہ بیچقو ق بھی المتدافق کی ہی کے مقرر فرمودہ ہیں۔



ان نوں کے ذیعے التد تعالیٰ کا پہلا واجب الا داخت ہیہ کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عباوت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ تھر اکیں ۔ انسانی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا دوسراا ہم حق یہ ہے کہ انسان اس کے لیے نماز اداکریں۔ انسانی اموال میں اللہ تعالیٰ کا حق



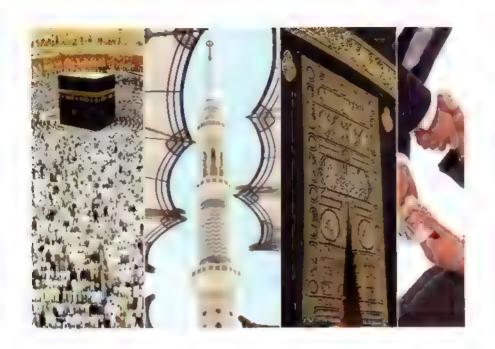

سے کدوہ اپنے اموال کی زکاۃ اداکریں۔روزہ ، حج اور دیگر عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں۔ قیامت کے روز عبادات میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ارشاد نبوی ہے:

'' قیامت کے دن انسانی اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کا معاملہ ٹھیک رہاتو آ دمی فلاح پائے گا۔اورا گرنماز کا معاملہ خراب تکلاتو وہ خائب وخاسر ہوگا۔
فرض نماز ول میں اگر کمی رہے گی تو رب تعالی فرشتوں سے فرمائے گا:'' ذراد یکھوتو کہ میرے
بندے کے پچھنوافل بھی ہیں۔'' چنا نچے فرائض میں جو کمی رہ گئ تھی، وہ نوافل سے پوری کردی
جائے گی۔ باقی اعمال کا حساب بھی پھراسی کے مطابق ہوگا۔''

آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا: "قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلے

💵 حامع الترمدي، حديث: 413 و سن البسائي، حديث. 466.

نماز کا حسب لیا جائے گا۔ ہمارارب اپنے فرشتوں سے کہ گا: ''میرے بندے کی نمازیں دیکھوکہ پوری ہیں یا کم ہیں۔'' چنانچہ اگر تو وہ پوری ہوئیں تو پوری ہی نکھ دی جائیں گی۔اگر کھوکہ رہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: ''کیا میرے بندے کے پچھ نوافل بھی ہیں۔''اگر نوافل ہوئے تو اللہ تعالی فرمائے گا:''میرے بندے کے فرائفل کی کی نوافل سے پوری کردو۔'' بعدازاں باقی اعمال کا حساب کیا جائے گا۔''

اللہ تعالیٰ نے بندوں کے باہمی حقوق بھی مقرر کیے ہیں جو انھیں اداکر نے ہوتے ہیں۔
والدین کے حقوق اولا دکو پورے کرنے ہوتے ہیں اور اولا دکے حقوق والدین کو پورے کرنے
ہوتے ہیں۔ پڑوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں جن ک
پاسداری میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور تو اور التہ تعالیٰ نے جانوروں اور پودوں
کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔

حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی آ دمی کو قتل کیا تھا، حقوق العباد میں تعلیم اللہ تعلیم کیا تھا، حقوق العباد میں سب سے پہلے ان معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ارش دنبوی ہے: '' قیامت کے روز سب سے پہلے اول معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ارش دنبوی ہے: '' قیامت کے روز سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔'' علیم کیا ہے کا۔'' علیم کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔''

جوآ دمی لوگوں ب<mark>رظلم وستم ڈھا تا ہےاورانھیں ز</mark> دوکوب کرتا ہے، قیامت کےروز اس سے

■ سنس أبي داود، حديث: 864، و المستدرك للحاكم: 262/1 صحيح المحاري، حديث: 6533، و صحيح مسلم، حديث: 864،



قصاص لیا جائے گا۔

ارشادنبوی ہے:''جس نے کسی کواز راہ ظلم کوڑے سے مارا، قیامت کے دن اس سے قصاص لیاجائے گا۔'' 🗈

ایک اورموقع پرفر مایا:'' جوآ دمی اپنے نملام کو مارے گا، قیامت کے دن اس سے قصاص یا جائے گا۔'' 🍱

ام المومنین حضرت ام سلمہ بڑا تھا کی روایت ہے کہ رسول اللہ سائیز آیک روز میرے ہال تشریف فرما ہے۔ آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ نے گھر میں کام کاج کرنے والی فاد مہ کو یا دفر مایا۔ وہ نہ آئی تو آپ کو غصہ یا۔ غصے کے آثار چبرہ اقدس پر نمایاں ہوئے۔ میں فاد مہ کو یا دفر مایا۔ وہ نہ آئی تو آپ کو غصہ یا۔ غصے کے آثار چبرہ اقدس پر نمایاں ہوئے۔ میں دوڑی۔ چبروں میں ویکھا بھالا۔ وہ لڑکی ایک جگہ کی جانور سے کھیل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا: ''تم یہال اس جانور سے کھیل رہی ہواور رسول اللہ سی تیز شمیس بلار ہے ہیں۔' وہ حاضر خدمت ہوئی اور کہنے گئی: ''قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں آپ کی آواز نہیں سن پائی تھی۔'' آپ سی تیز نے فرمایا: ''اگر قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو میں شمیس اس مسواک سے مارتا۔'' ق

لوگول کے حقوق ضا کع نہیں ہوتے۔اللہ تعالیٰ کسی کا ادنیٰ سے ادنیٰ حق بھی دلوا تا ہے۔
وہ مقروض جومرنے سے پہلے لوگوں کا قرض ادانہیں کر پاتا، قیامت کے روز قرض خواہ اس
کی اتنی ہی نیکیاں عاصل کرلیں گے۔ارشاد نبوی ہے:''جوآ دمی اس حالت میں مرا کہ اس
پر دینار و درہم کا قرض تھا، وہ قرض اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا کیونکہ وہاں وینار و
درہم تونہیں ہوں گے۔'

السس الكبرئ للسهقي. 8/44 كمسيد البرار' 4/364 صحيح لعبره ■ (صعيف) مسيد أسي يعلى الموصدي 373/12 وصعيف الترعيب واشرهيت حديث 1379 ليسس اس ماحه حديث 4414

تہمت ہم مرادیبال زنا کی تہمت ہے۔ مطلب یہ کہ جوآ دمی لوگوں پر زنا کی تہمت لگا تا ہے، قیامت کے روز اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جوآ دمی اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگا تا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو قیامت کے روز اس کے حد قذف لگائی جائے گی۔ ارشاد نبوی ہے: ''جس آ دمی نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی، اگر وہ جھوٹا ہے تو قیامت کے روز اس سے حد قذف لگائی جائے گی۔''

ایک اورموقع پرفر مایا: ''جس نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی جبکہ غلام اس سے بری تھا، قیامت کے روزاہے کوڑے لگائے جائیں گے۔''

جوآ دی اپی قوت وطاقت، مال ودولت یا عہدے کے بل پر کمز وروں کوظلم وسم کا نشانہ بنا تا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکا ڈالٹا اوران کی اشیاء چھین لیتا ہے، قیامت کے دوزاس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ ام المونین حضرت عائشہ بڑھا کی روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم علایہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ''یارسول القد! میرے دوغلام ہیں جو جھ سے جھوٹ ہولتے ہیں۔ میری امانت میں خیانت کرتے اور میری نافر مانی کرتے ہیں۔ میں انصی برا بھلا کہتا اور مارتا ہوں ۔ میرا یکس کیسا ہے؟ ''آ پ نے فر مایا: ''انھوں نے تھاری امانت میں جتنی خیانت کی ہے ہم ماری جو باز برس نہ ہوگا۔ اگر تھا دی عائد کر دو مرز انصی سے کا جو کے تعالی کو اور تم سے جتنا جھوٹ بولا اور تم نے انسی جتنی مزادی ، قیامت کے دن ان سب کا حساب کیا جائے گا۔ اگر تھا ری عائد کر دو مرز ان کے گنا ہوں کے برابر ہوئی تو ٹھیک ، تم سے بچھ باز برس نہ ہوگی ۔ تماری دی ہوئی سزا ان کے گنا ہوں ہے کم نکلی تو تمھاری نیکیوں میں اضا فہ ہو جائے گا۔ اور جو تمھاری دی ہوئی مزا

1 صحيح مسلم، حدث 1660 كاصحيح المحاري، حديث 6858

سزا ان کے گناہول سے زیادہ ہوئی تو جتنی سزا زیادہ ہوئی،تم سے اس قدر قصاص لیا جائے گا۔''

یہ من کروہ آدمی ایک طرف ہٹ گیا اور زار وقط ررونے لگا۔ اس پر رسول اللہ سائیل نے فرمایا: ' \* کیا کتاب اللہ سائیل پڑھتے ؟'':

﴿ وَنَفَعُ الْهَوْزِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا \* وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ قِنْ خَرْدَلِ آتَيْنَا بِهَا \* وَكَفْي بِنَا خَسِيثِينَ \* ﴾

"اورہم قیامت کے دن انصاف کے تر از ورکھیں گے، پھر کسی شخص پر پچھظم نہ ہوگا اورہم قیامت کے دانے کے برابر بھی (عمل) ہوگا تو ہم اے (تولئے کے لیے) لے آئیں گے اورہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔"

وہ آ دمی کینے لگا: '' یارسول اللہ! مجھے تو عافیت کی یہی راہ دکھائی دیتی ہے کہ میں ان دونوں کوآ زاد کردوں \_ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ دونوں آزاد ہیں \_''

ظلم کی شکینی کا جب بیری لم ہے تو ہمیں ظلم سے ضرور بچنا جا ہے۔ارشاد نبوی ہے: دوظلم سے بچو۔ قیامت کے روز ظلم تاریکیاں بن جائے گا۔''



جواب اس کابیہ ہے کہ مظلوم ظالم کی نیکیاں حاصل کرےگا۔ ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گ یاختم ہوجا کیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے سرلا دویے جا کیں گے۔ارشاد نبوی ہے:''جس

الأنبيآء 2.47:21 حامع الترمذي حديث: 3165 ومسيد أحمد: 6/280 قصحيح مسلم عديث: 2578.

\* ( حساب سے اصور وضوا ابط

آدمی نے کسی پراس کی عزت کے پاکسی بھی حوالے سے ظلم کیا ہے، وہ اس سے آج ہی تصفیہ کرالے۔ اُس سے پہلے کہ دینار و درجم نہیں ہوں گے۔ ظالم نے اگر کوئی نیکی کی تھی تو ظلم کے بدلے میں اس سے وہ نیکی لے بی جائے گی۔اگر اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی تو مظلوم کے گناہ اُس کے سرلا و دیے جائیں گے۔''

القد تعی لی کے عدل و انصاف کا ایک بیہ بھی پہلو ہے کہ اس نے چو نوروں کے بھی حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ انسان تو انسان ہیں، قیامت کے روز جانوروں کی باہمی مار پیٹ کا بھی حساب برابر کیا جائے گا۔ارشاد نبوی ہے: '' قیامت کے روز حقد ارول کوان کے حقوق ضرور ہی دیے جا کیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو بھی قصاص دلوایا جائے گا۔'' 12

کسی آومی نے اگر کسی جانور کوایذ اوی تھی تو قیامت کے دن اسے بھی سز اوی جائے گ۔
ارشا دنبوی ہے: ''ایک عورت کوایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کوقید میں رکھا
تا آ نکہ وہ ہلاک ہوگئے۔ یوں وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ قید میں نہ تو اس نے
بلی کو پچھ کھلا یا پلایا، نہاسے چھوڑ ابی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔'' قا

یوں اللہ تعالی جو بے انتہا عادل ومنصف ہے، انسانوں کے جھڑے نمٹائے گا۔ مظلوم کو ظالم ہے اس کاحق دلوائے گا۔ کمز ورکو طاقتور ہے بدلہ دلوائے گا۔ ہرایک کو وہاں انصاف ملے گا۔ ہرایک کاحق ادا کیا جائے گا۔

■ صحيح المخاري، حديث 2449. 2 صحيح مسلم، حديث 2582 و صحيح المخاري، حديث: 2362 و صحيح مسلم، حديث: 2242.

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب جبوہ افروز ہوگا تو روئے ارض اس کے نور کی تابانی سے چمک اضھے گا۔ تب مقدمات پیش کیے جائیں گے۔ انبیاءاور شہداء کو حاضر کیا جائے گا۔ اس روز سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گوائی وے گا کیونکہ وہ ان کے تمام الگلے پچھلے انگال سے واقف ہے۔ اس سے پچھ محفیٰ نہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَغْمَلُونَ \* ؟

"اللهاس پر گواہ ہے جو کھی تم کرتے ہو۔"

رصت البی کا ایک اہم پہلویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوسیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ مختلف اقوام کی طرف مختلف رسول آئے۔ بعض اقوام نے اپنے رسولوں کی بات مانی ، اللہ کا پیغام قبول کیا اور بدایت کی راہ اپنائی۔ بعض اقوام نے رسولوں کو مجھٹلایا اور خود کو اللہ کی راہ سے بھٹکایا۔ قیامت کے روز تمام امتیں اور ان کے رسول ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَمَنْسَتَكُنَّ الَّذِيْنَ أَرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَدِينَ ٦٠

'' چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول ہیںجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔'' اس روز جب مختلف قومیں اس امر کا اٹکار کریں گی کہ ان کے رسولوں نے اٹھیں پیغام

III أل عمران 98:3 الأعراف 6:7.



الهی پہنچایا تھا تواہیے میں ہمارے نبی مزائز اورآپ کی امت گواہی ویں گے کہ رسولوں نے پیغام اللی بہنچایا تھا۔ارشا دربانی ہے:

﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَنَّ ا

" تا كهتم لوگول پر گواه بهواور رسول تم پر گواه بهول "

البقرة23:143.

نی کریم سائیل نے فر مای: "قیامت کے روزنو حیایا کو بلایا جائے گا۔ وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہول گے۔ رب تعالی ان سے فر مائے گا: "کیا تم نے میراپیغام پہنچایا تھا؟" وہ عرض کریں گے: "بی ہاں۔" ان کی امت سے پوچھا جائے گا کداس نے تصمیں میراپیغام پہنچایا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے اختیاہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالی نوح المینا سے فر مائے گا: "تمھارا گواہ کون ہے؟" وہ عرض کریں گے: "محد (سائیلی ) اور ان کی امت۔" چنانچ تم لوگ گوائی وہ کی کہون کے کہنوح مائیلی نی ہی مطلب ہے:

الوگ گوائی وو کے کہنوح مائیلی نے پیغام البی پہنچایا تھا۔ اس آیت کا بھی بہی مطلب ہے:

الوگ گوائی وو کے کہنوح مائیلی نے پیغام البی پہنچایا تھا۔ اس آیت کا بھی بہی مطلب ہے:

الوگ گوائی وہ کے کہنوح مائیلی آئیگوئوا شابھ کر آئے علی النگامیں وکیگوئی الرسول

''اور (جیسے شخص مدایت دی) ای طرح ہم نے شخصیں افضل اُمت بنایا تا کہ تم لوگوں پر گواہ ہوا در رسول تم پر گواہ ہوں۔'' المقرۃ 143:2)

وسط ہے مرادیہاں عَدن ہے۔ جس کے معنی ''انصاف پرور' کے ہیں۔ یوں قیامت کے دن امت محمد یہ لواہی دے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ امت محمد یہ تمام انبیاء کی گواہی کے فرائض انجام دے گی۔ ارشاد نبوی ہے: ''قیامت کے دن ایک نبی تمام انبیاء کی گواہی کے فرائض انجام دے گی۔ ارشاد نبوی ہے: ''قیامت کے دن ایک نبی آئے گا جس کے ہمراہ دو پیرو کار ہوگا۔ ایک اور نبی آئے گا جس کے ہمراہ دو پیرو کار ہوں گے۔ ایک نبی کی قوم کو بلایا کار ہوں گے۔ بعض انبیاء کے ساتھ اس سے زیادہ پیرو کار ہوں گے۔ ایک نبی کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہاجائے گا: ''کیااس آوی نے تصیں پیغام اللی پہنچایا تھا؟'' قوم کے لوگ کہیں گے کہیں اس نبی سے لوچھا جائے گا: ''تمھاری گواہی کون دیتا ہے؟'' نبی عرض کرے گا: ''محمد ( ساتھ نبی اور اُن کی امت کو آواز دی جائے گی۔ کرے گا: ''محمد کی امت کوآواز دی جائے گی۔

🗖 صحيح البخاري، حديث:4487 و مسد أحمد: 58/3.

ان سے کہاج کے گا:''کیا اس نبی نے پیغام البی پہنچایا تھا؟'' وہ کہیں گے:''جی ہاں۔''اللہ تعالیٰ کہے گا:''تصحیل کیا پھتے؟''امت محمدیہ کو گوئی عرض کریں گے:''ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ رسولوں نے پیغام البی پہنچایا تھا۔ ہم نے اپنے نبی کی بات کو بچے ، ن تھا۔''

ہمارے نبی حضرت محمد سلطانی اللہ کی انھوں نے امت کو پیغام البی بہنچادیا تھا، قرآنی آیات انھیں نہایت وضاحت ہے سمجھا دی تھیں، ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کردی تھی اور ہر برائی کے متعلق انھیں اختاہ کردیا تھا۔ ارش دباری تعالیٰ ہے:

ا فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَء شَهِيْدًا ﴿ اللهِ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَء شَهِيْدًا ﴾ " في اورآب كواس امت بركواه منا كي حاورآب كواس امت بركواه منا كي على على الله على

﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ ﴾

"اوررسول تم يركواه بول "

ہمارے ہی طالبین امت پر اتنارم کھاتے تھے اور اپنی امت سے اتن محبت کرتے تھے

کہ جب آپ کے سامنے اس امر کا ذکر ہوا کہ آپ قیامت کے روز اپنی امت کے متعلق

گواہی دیں گے تو آپ رو دیے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن

مسعود جھائے عاضر خدمت ہوئے۔ آپ سائین نے ان سے فرمایا: '' مجھے (قرآن مجید) پڑھ کر

1 مسند أحمد. 5/83؛ وسنن ابن مجه؛ حديث.4284 كالنسآء4:4 كالنقرة 2 143:



سناؤ''ابن مسعود جلائوٰ نے عرض کیا:'' میں آپ کوقر آن مجید پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ ہی پرنازل ہوا؟''

فرمایا: "بال، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور ہے بھی اس کی تلاوت سنول ۔ "

حضرت ابن مسعود والتؤذيف سورهُ نساء كا آغاز كيا- جب اس آيت پرينيج:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِ أُمَتِم بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلآ مِشَهِيدًا \* \*

'' پھران کا کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کواس

امت برگواہ بنا کیں گے؟''

توآپ نے فرمایا: دبس کرو۔''

ابن مسعود بڑائیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت روک دی اور حضور کے چہرہُ انور پرنگاہ کی۔

کیاد کھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔

رسول الله طَالِيَّةُ في الله عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ جومبارك آنسو بهائ وه كنفي رفت الكيز آنسو

النساء 414. إصحيح البحاري؛ حديث: 5050 و صحيح مسلم؛ حديث: 800.

تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں تا کہ جب القد تعالیٰ سے ملاقات کریں تووہ ہم ہے راضی ہواور نبی کریم موٹیاز بھی ہمیں دیکھے کرخوش ہوں۔

نبی کریم ملائیم جب اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے تو باقی تمام انبیاء ورسل بھی اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انھوں نے اپنی امتوں کو پیغامِ الٰہی پہنچا دیا تھا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

 أَنَوْعُنَا مِنْ كُلِ أُمَّةٍ شَهِيرًا فَقُنْنَا هَاتُوا بُرْهُنَكُمْ فَعَلِمُوا آنَ الْحَقَ لِلْهِ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 

 إلله وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 

''اور ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے: تم (میرے ساتھ شرک کرنے پر) اپنی دلیل لاؤ، پھروہ جان لیس گے کہ بے شک بچی بات اللہ ہی کی ہے اوران ہے گم ہوجائے گاجو پچھودہ جھوٹ گھڑتے تھے۔''
اس آیت میں شہید ہے مراد دہ رسول ہے جو ہرامت کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔

الله تعالیٰ نے بچھ گران فرشتے مقرر کیے ہیں جوسفر وحضر میں آ دمی کے ہمراہ رہتے ہیں۔
آ دمی کی کوئی ایک حرکت بھی ایک نہیں جوان کے دائر ہُ تحریر میں آ نے ہے رہ جاتی ہے۔وہ
فرشتے چونکہ ہروفت آ دمی کے ساتھ رہتے ہیں ،اس لیے قیامت کے روز انھیں گواہی دینے
کے لیے بلایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

💶 القصص 28-75.



## ﴿ وَجِأَنَّى ءَ بِالنَّبِينَ وَالشُّهَدَآءِ \*

'' اورانبیاءاورگواه لائے جائیں گے۔'' 💶



قیامت کے روز انسان اپنے متعلق گواہی ویں گے۔ وہ اپنے اپنے اعمال کا اعتراف کریں گے۔ کا فراپنے کفر کا اعتراف کریں گے۔ گناہ گاراپنے گناہوں کا اقبال کریں گے۔ وہ انکارنہیں کر پائیس گے نہ جھوٹ بول پائیس گے کیونکہ گواہ بہت ہوں گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَشَهِدُ وَاعَلَى أَنْشِيهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ \* \*

''اوروہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔''



انسانوں نے زمین پر جوافعال انجام دیے تھے، زمین ان کے متعلق گواہی دیے گواہی دے گی۔ وہ گواہی دے گی کہ ہاں فلاں نے نماز پڑھی تھی۔ فلاں نے صدقہ کیا تھا۔ فلاں نے اللہ کے ڈرسے آنسو بہائے تتھا وراس کے آنسو میری سطح پر گرے تھے۔ فلاں نے جہاد کیا تھا۔ وہ یہ بھی گواہی دے گی کہ فلاں نے زنا کیا تھا۔ فلاں نے چوری کی تھی۔ ڈاکا ڈالا تھا۔ قل کیا تھا۔ فلاں نے چوری کی تھی۔ ڈاکا ڈالا تھا۔ قل کیا تھا۔ فلاں ہے:

اللهُ يَوْمَعِنْ تُحَرِّبُ أَخْبَارَهَا \* بِأَنْ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا \* إِ

''اس دن وہ اپنے (خود پر گزرنے والے) حالات بیان کرے گی۔ کیونکہ آپ کا رب اے (یہی) حکم دے گا۔''

الرمر 69:39 كالأنعام 6:00. قالرلرال 4:99. ق.



## حضرت ابو ہریرہ جاتن کی روایت ہے کہ رسول الله سن تیز ایک مرتبہ بیآیت پڑھی: ﴿ يَوْمَهِ بِنَ تُحَدِّثُ ٱخْدَرَهَا ﴾

''اس دن وہ اپنے (خود پرگزرنے والے) حالات بیان کرے گی۔'' اور فر مایا:'' جانتے ہوز مین کی خبریں کیا ہیں؟''صحابہ کرام جی تیز نے عرض کیا:''اللہ اور اُس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔'' فر مایا:''اس کی خبریں سے ہیں کہ وہ ہرآ دمی اور ہرعورت کے اعمال کی گواہی دے گی۔ وہ بتائے گی کہ فلال نے فلاں روز سے کیا تھا۔ فلال نے وہ کیا تھا۔ سے ہیں زمین کی خبریں۔''

ایک اور موقع پرارشاد فر مایا: 'نزمین سے احتیاط رکھو۔ بیٹمھاری ماں ہے۔ جوبھی اس پر اچھایا براعمل کرےگا، بیاس کے تعلق خبر دےگی۔'' 🖪

■ الرلزال 4:99 (ضعيف) حامع الترمذي، حديث: 2429 (ضعيف) المعجم الكبير للطبراني: 65/56 و السلسلة الضعيفة؛ حديث: 6157.



وہ آنکھ جس ہے آدمی دیکھتا ہے، وہ کان جس ہے آدمی سنتا ہے، وہ ہاتھ جس ہے آدمی کی بیٹ ہے اور چھوتا ہے، وہ پاؤں جس ہے آدمی چلتا ہے، میسب کے سب روز قیامت گواہی دیں گے۔ بلکہ آدمی کی جلد، پیڈنی، پیٹ، کمر اور ران بھی بول بول کر اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَنْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۞﴾

'' آج ہم ان کے مونہوں پرمہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ اور ان کے پیرگوا ہی دیں گے اس کی جو پچھو و کماتے تھے۔'' قطم مزید فرمایا:

\* يَوْمَ لَشُهُنَ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَ آيْدِيْهِمْ وَٱرْجُنُهُمْ بِمَا كَانُوْآيَعْمَنُوْنَ " ا

'' جس دن ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے پیران کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جووہ کرتے تھے۔''

حضرت انس جُلَّوْنَ کی روایت میں ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول القد سُلِیّا کی خدمت میں عاضر ہے۔ آپ بنے اور فر مایا: ''جو نتے ہو میں کیوں بنس رہا ہوں؟'' ہم نے عرض کیا: ''القد اور اس کا رسول بہتر جانے جیں۔'' فر مایا: ''میں اس لیے بنس رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب کو مخاطب کر کے کے گا: ''یارب! کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی؟'' اللہ تعالی فر مائے گا: ''نہاں، بالکل۔'' بندہ کے گا: ''تو آج پھر میں اپنے متعلق کی گواہ کوروانہیں رکھتا گروہ جو مجھی سے ہو۔''اس پررب تعالی فر مائے گا: '' آج اپنے گواہ کے طور پر تُو خود ہی کافی

🗖 ياسّ 65:36. 🍱 النور 24:24.



ہے۔' تب اس کے منہ کومہر بند کر دیا ج ئے گا اور اس کے ہاتھ پوؤں سے کہا جائے گا کہ بولو۔ چنا نچہ دہ بول پڑیں گے اور اس کا تمام کی چھا کھول ڈالیس گے۔ بعد از ال جب اس آدمی کے منہ سے مہر ہٹائی جائے گی تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو مخاطب کر کے کہے گا:'' پنگی پڑے تم یر۔ (ارے!) تمصر راہی تو میں دفاع کر رہا تھا۔''

صیح مسلم ہی کی ایک روایت میں بیذ کر ہے کہ آ دمی کی ران ، اس کے بدن کے گوشت اوراس کی بڈیوں سے فر مایا جائے گا کہ بولواور بتاؤ کہ یہ کیا کرتار ہا ہے۔ چنانچہاس کی ران ، اس کے بدن کا گوشت اوراس کی بڈیاں بول کراس کا تمام کچاچٹھا کھول دیں گی۔ ☑

قیامت کے روز درخت اور پھر بھی

قیامت کے روز درخت اور پھر بھی لوگول کے حق میں یاان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بیاشیاء قیامت کے روزمؤذن کے حق میں گواہی دیں گی۔اذان ہی

🛽 صحيح مسلم و حديث 2969 🖸 صحيح مسلم وحديث: 2968





کی پیضیلت ہے کہ اس کو سننے والا ہر جن وانس، ہر درخت اور پھر قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ارشاد نبوی ہے: ''مؤذن کی آ واز جہاں تک کی ہے، وہاں تک کی ہرشے قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گی۔''



''ا پنااختساب کر لیجی قبل اس ہے کہ آپ کا اختساب کیا جائے۔اپنے اعمال کا جائزہ لیجی قبل اس ہے کہ آپ کے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لیجیے''

🛽 صحيح البخاري؛ حديث: 609.





یوم محشر کے اختتام پرترازونصب کی جائے گی جس پرتمام انسانوں کے اعمال جانچے جائیں گے۔ بیرجانچ پڑتال کا بیمرحلہ حساب کے جائیں گے۔ بیرجانچ پڑتال کا بیمرحلہ حساب کے بعد آئے گا کیونکہ حساب تو ہوگا بیا ندازہ جتانے کے لیے کہ اعمال کی اجرتیں کیا ہیں۔ اور ترازومیں وزن ہوگا بیرجانچنے کے لیے کہ خوداعمال کی مقدار کیا ہے تا کہ ان کے مطابق جزا دی جائے۔

کتاب الله میں ترازوئے قیامت کا ذکرآیا ہے۔ حدیث میں اس کا حلیہ بیان کیا گیااور بیوضاحت کی گئی ہے کہ کیسے اعمال ترازومیں بھاری پڑیں گے اور کیسے ملکے۔



ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِّنْ خَوْدَ إِ التَيْنَا بِهَا ﴿ وَكَفَى بِنَا حَسِيدِيْنَ ﴿ ﴾ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِّنْ خَوْدَ إِ التَيْنَا بِهَا ﴿ وَكَفَى بِنَا حَسِيدِيْنَ ﴾ فَالله منهوكا داورجم قيامت كون انصاف كرازوركيس كر، فيركم قيامت كون انصاف كرازوركيس كر، فيركم قيامت كون انصاف كرازوركيس كر، فيركم قيامت كون انصاف كرازوركيس كرازوركيس الله في المنافق المن



اورا گررائی کے دانے کے برابر بھی (عمل) ہوگا تو ہم اسے (تو لئے کے لیے) لے آ کیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔''

ارشاد نبوی ہے: ''دو کلے زبان پر بہت ملکے ہیں۔ تر از ومیں بہت بھاری ہیں۔ الرحمن کووہ دو کلے بہت پھاری ہیں۔ الرحمن کووہ دو کلے بہت پیند ہیں: سُنْحَانَ اللّٰهِ الْعَظیمِ '' سُنْحَانَ اللّٰهِ الْعَظیمِ '' مُنْ مَانَ اللّٰهِ الْعَظیمِ '' مَنْ اللّٰهِ الْعَظیمِ '' مَنْ اللّٰهِ الْعَظیمِ '' مَنْ اللّٰهِ اللّٰعَظیمِ '' مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰعَظیمِ '' مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الل

رسول الله سَائِيَّةُ نِے حضرت عبدالله بن مسعود جائیُّهُ کی بندُ لیوں کے متعلق فر مایا تھا:'' میہ تر از ومیں جبل احد سے زیادہ بھاری پڑیں گی۔''



آیات قرآنی اوراحادیث نبوی کے مطالع سے پینہ چلتا ہے کہ ترازوئے قیامت حقیق، حسی اور مرئی ہے۔ مطلب مید کہ وہ دھیقت میں موجود ہے۔ نظرآئے گی۔ حواسِ خسد سے محسوس کی جائے گی۔ ترازو کا ایک کانٹا اور دو بلزے ہیں۔ پلڑوں پر اعمال رکھ کر تولے

1 الأسياء 21.47 كاصحيح البخاري، حديث 7563، و صحيح مسلم، حديث، 2694.



جائیں گے تو وہ اوپر بنچے ہوں گے۔ تر از وکا مجم کتنا ہے، بیصرف اللّہ تعی لی جانتا ہے، تا ہم اتنا پیتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑی تر از وہوگی۔ ارشاد نبوی ہے: '' قیامت کے دن تر از ونصب کی جائے گی۔اگراس میں آسان وز مین بھی تولے جائیس تو وہ ان ہے بھی بڑی نکلے۔'' ق

وہ نہایت نازک تراز و ہوگ \_معمولی ہے معمولی بات کا بھی وزن کرے گی۔ارشاو باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ خَرْدَلِ آتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفْي بِنَا خْسِبِيْنَ \* ﴿

''اور ہم قیامت کے دن انصاف کی تر از وئیں رکھیں گے ، پھر کسی شخص پر پچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (عمل) ہوگا تو ہم اسے (تو لنے کے لیے) لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی میں۔' ع



تراز وکیا ایک ہی ہے یا کئی تراز و کیں ہیں؟

متعدد ترازو کس ہول گی۔ یا تو ہرآ دمی کے لیے علیحدہ ترازو ہوگی یا پھراہل ایمان کی الگ ترازو ہوگی اور کافروں کی الگ یا پھر ہرامت کی علیحدہ ترازو ہوگی۔ اس کا صحیح عم صرف اللہ تعالی کو ہے کہ ترازو کس کتنی ہول گی، تاہم اس آیت: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِرِ الْقِیْلِیَةِ ﴿ وَنَصَعُ اللّٰہِ فَالْمَوْزِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِرِ الْقِیْلِیَةِ ﴿ وَ الْقِیْلِیَةِ ﴿ وَ الْقِیْلِیَةِ ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

1 المستدرك للحاكم:4/629 الأنبيآ ،47:21.



کیااعمال تولے جائیں گے؟ یااعمال نامے؟ یاخود آدمی کوتولا جائے گا؟ اس امر کے متعلق علیء کے گئی اقوال ہیں، تاہم زیادہ درست قول بیمعلوم ہوتا ہے کہ میزان میں اعمال ، اعمال نامے اورخود صاحب اعمال متینوں کا وزن کیا جائے گا۔ یہ بات متعددا حادیث سے پینچلتی ہے۔

----

متعدداحادیث میں میدذکرآیا ہے کہ میزان میں اعمال تولے جائیں گے۔ارشاد نبوی ہے: ''وو کلے زبان پر بہت ملکے ہیں۔میزان میں بہت بھاری ہیں۔وہ دو کلے الرحن کو بہت پہند ہیں! سُبْحال الله وَ حدمدہ و سُبْحال الله الْعطیم ۔'' ◘ ا

ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم تَنْ اِیْنَا نے فر مایا: ' <sup>و</sup> کلمهٔ السحه مدلی فه میزان کو بھر وے گائ<sup>21</sup>

ان احادیث میں نبی کریم مناقبات فرواذ کار کا ذکر فر مایا جوزبان کے اعمال ہیں ، اور بتایا کہ وہ تر از ومیں بہت بھاری پڑیں گے۔اس سے سے بات بچھ میں آئی کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا اور بعض اعمال ، ویگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوں گے۔



صدیث میں آیا ہے کہ اعمال نامے کا بھی وزن کیا جائے گا۔ پہاں اس حدیث کا ایک حصہ درج کیا جاتا ہے جس میں کلمہ شہادت والی پرچی کا ذکر ہے۔ارشاد نبوی ہے: ''قیامت کے

■ صحيح المحاري، حديث: 7563، و صحيح مسلم، حديث: 2694. أصحيح مسلم، حديث: 2694. أصحيح مسلم، حديث: 223.



دن میری امت کے ایک فرد کو برسر عام بلایا جائے گا۔ اس کے سامنے نا نوے رجس کھولے جا کیس گے۔ ہررجسٹر اس کی حدثگاہ تک پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالی (اس سے) فرمائے گا: ''کیاتم ان میں سے کی عمل کا انکار کرتے ہو؟ ''وہ عرض کرے گا: ''نہیں ،اے میرے دب! 'اللہ تعالی پھر فرمائے گا: ''کیا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم سے پچھ زیادتی تو نہیں کی؟ ''وہ آ دمی عرض کرے گا: ''کیا تمحار کردہ فرشتوں نے تم سے پچھ زیادتی تو نہیں کی؟ ''وہ آ دمی گھرا جائے گا اور کے گا: ''کیا تمحار ا پچھ عذر ہے؟ کیا تمحار کی کوئی نیکی ہے؟ ''وہ آ دمی گھرا جائے گا اور کے گا: ''نہیں۔''اس پر اللہ تعالی فرمائے گا: ''نہیں ہوگا۔' تب ایک پر پی نمال جائے گا ہو ہوگا۔ وہ تحص عرض کرے گا: ''نہیں ہوگا۔' تب ایک پر پی کور سُب واُٹ مَن جی کا مرقوم ہوگا۔ وہ تحض عرض کرے گا: ''یا رب!ان بڑے بر سے ساہ ناموں کے وَر سُب واُٹ ) مرقوم ہوگا۔ وہ تحض عرض کرے گا: ''یا رب!ان بڑے بر سے ساہ ناموں کے مقا بلے میں بھلا اس پر بی کی کیا حیثیت!'' رب تعالی فرمائے گا: ''تم پر قطعی ظلم نہیں کیا جائے مقا بلے میں بھلا اس پر بی کی کیا حیثیت!'' رب تعالی فرمائے گا: ''تم پر قطعی ظلم نہیں کیا جائے گا۔'' جنانچ تر از و کے ایک پلڑے میں وہ سیاہ نا ہے دکھے جائیں گیا ور دوسرے پلڑے ہیں کیا جائے گا۔'' جنانچ تر از و کے ایک پلڑے میں وہ سیاہ نا ہے دکھے جائیں گیا ور دوسرے پلڑے ہیں

أَشْهَدُأُنْ لَا اللّٰهُ وَأَنَّ اللّٰهُ وَأَنَّ اللّٰهُ وَأَنَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه



وہ پر چی۔وہ بڑے بڑے رجٹر ملکے پڑجائیں گے اور ان کے مقابلے میں وہ پر چی بھاری پڑجائے گیں وہ پر چی بھاری پڑجائے گ پڑجائے گی کیونکہ القد کے نام کے مقابل کوئی شے بھاری نہیں پڑھتی۔'' اس حدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اعمال ناموں کا بھی وزن کیا جائے گا۔



اس صدیث سے پتہ چاتا ہے کہ جو آ دمی تو حید پر قائم رہتا ہے، اللہ تع لی اس کی ایک خطائیں معاف کر دیتا ہے جو اُسے دائر وَ اسلام سے خارج نہیں کرتیں۔ وہ اعمال جو آ دمی کو وائر وَ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، تو حید کے منافی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کلمہ تو حید کی منافی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کلمہ تو حید کی فائدہ نہیں ویتا۔ امام حسن بھری بنات سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں: جس نے تو حید کی فائدہ نہیں ویتا۔ امام حسن بھری بنات سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں: جس نے



لا الدالا الله كهددياء وه توجنت ميں جائے گا۔امام صاحب نے فرمایا: ''جس نے لا الدام الله

🚹 حامع الترمدي، حديث. 2639 و سس اس ماحه، حديث: 4300

کہا،اس کے حقوق اداکیے اوراس کے واجبات میں کوتا ہی نہ برتی ، وہ جنت میں جائے گا۔'

یوں کلمہ کر الدالا اللہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب تو ہے تاہم سبب اس

وقت فائدہ ویتا ہے جب اس کی شرائط پوری کی جائیں اور جو با تیں اس کے منافی ہیں ، ان

سے کلی اجتناب کیا جائے ۔ منافقین بھی تو لا الدالا اللہ کہتے تھے۔لیکن پیکلمہ انھیں کوئی فائدہ

نہیں وے گا۔وہ جہنم کے نچلے گڑھے ہی میں جائیں گے کیونکہ انھوں نے محض زبان سے بیہ

کلمہ کہا تھا، دل سے اس کا اعتقاد نہیں رکھا تھا، نداس کے مطابق عمل کیا تھا۔

بعض صورتوں میں خود آ دمی کوتر از و میں رکھ کرتو لا جائے گا۔اس کے اچھے یابرے اعمال کے مطابق اس کا وزن بھاری یا ہلکا پڑے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سائیڈ ایک مرتبہ کہیں جارہ تھے۔ حضرت عبدالقد بن مسعود برائیڈ بھی ہمراہ ہے۔ رائے میں ایک برا ادرخت آیا تو آپ سائیڈ اے ابن مسعود برائیڈ سے کہا کہ درخت پر چڑ صواور مسواک اتارہ ۔ ابن مسعود چرائیڈ چھر ریے بدن کے ملکے پھلکے آدمی کہا کہ درخت پر چڑ صرمسواک اتارہ ہے تھے کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ تببند کا پلو فر راسااڑ اتو ان کی پنڈلیاں دکھائی دیں۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی باریک پنڈلیاں دکھ کر ہننے لگے۔ نبی کریم شائیڈ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فر مایا: '' بہتے کیوں ہو؟ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں و کھی کر؟ فتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ باریک باریک باریک بریک بنڈلیاں تر از وہیں جبل احد ہے بھی ذیادہ بھاری پڑ یں گی۔'' قا

حضرت ابن مسعود بناتیٰ کی باریک پیڈ لیاں تر از وہیں بھاری پڑیں گی کیونکہ وہ صاحبِ

1 مسند أحمد:1/420.

ایمان تھے۔ تر از ویس ایمان ہی بھاری بڑے گا۔ آ دمی بہت بھاری بھر کم اور بڑا تو ی الجشہ ہوالیکن اس میں ایمان نہ ہوا تو میزان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ۔ارشاد نبوی ہے: '' قیامت کے روزعظیم الجثہ اور نہایت موٹا آ دمی آئے گا جس کا وزن اللہ تعالیٰ کے نز دیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔'' بھر فر مایا:'' چا ہوتو بیآیت پڑھاؤ':

ا فَلا نُقِيمُ مَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَزَّنَّ \*

''ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔'' <sup>10</sup> انکہند 105.18)

قیامت کے روز آ دمی کے انجام کا تمام تر دار ومدار اعمال کے وزن پر ہوگا۔جس کی نیکیوں کا پلز ابھاری رہا، وہ جنت میں جائے گااورجس کی برائیوں کا بلز ابھاری رہا، وہ جہنم کا مستحق قراریائے گا۔ ہاں اگراللہ تعالی اپنی رحمت سے گناہ گارکومعاف کردے گایا سفارشی اس کی سفارش کردیں گے تو وہ نجات یائے گا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا وَالْوَرْنُ يُومَينِ الْحَقُّ فَكُنْ تُقْلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْرِحُونَ = وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِيْنُهُ فَاُولَيِتَ الَّذِيْنَ خَيسْرَةًا ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِالْيَتِنَا يظلمون ١

''اوراس دن (اعمال کا)وزن کیا جانا برحق ہے، پھرجس شخص کے (نیک اعمال کے ) وزن بھاری ہو گئے ، تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں اور جس شخص کے (نیک اعمال کے ) وزن ملکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنی جانوں کو خیارے میں ڈالا ،اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بےانصافی کرتے

🗖 صحيح المحاري، حديث: 4729 و صحيح مسلم، حديث: 2785. 🗷 الأعراف8:7 9٠



جواب اس کا بیہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوئیں وہ اہ<mark>ل اعراف می</mark>ں شامل ہوگا۔ اہل اعراف کو جنت اور جہنم کے درمیان جگہ میسر آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَعَلَى أَرْعُرَافِ رِجَالٌ يَغْرِفُونَ كُثِّرٌ بِسِيْمُهُمْ أَنْ إِ

''اور اعراف پر پچھ لوگ ہوں گے جو ہرایک (جنتی ودوزخی) کو ان کی خاص علامتوں سے بیچا نتے ہوں گے۔''<sup>11</sup>

اہل اعراف کا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا۔ جب اہل جنت، جنت میں چلے جا کیں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں تو القد تعالی ایخ فضل وکرم سے اہل اعراف کو شفاعت میں داخل کرے گا۔ یول دہ جنت میں چلے جا کیں گے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَ الْإَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلُّ بِسِيمُهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَبَ الْجَنَةِ آنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُنُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ \* وَنَادَوْا أَصْحِبَ النَّادِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَادِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَادِ وَالظّلِمِيْنَ ﴿ وَهُمْ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَهُمْ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَهُمْ الظّلْمِيْنَ ﴿ وَهُمْ الظّلْمِيْنَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ال

''اوران دونوں (گروہوں) کے درمیان پردہ ہوگا اوراعراف پر پچھلوگ ہول گے جو ہرایک (جنتی مور نے اور وہ جو ہرایک (جنتی ودوزخی) کوان کی خاص علامتوں سے پہچائے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہتم پر سلام ہو، اعراف والے (ابھی) جنت میں داخل نہ



ہوئے ہوں گے جب کہ وہ اس کی امیدر کھتے ہوں گے۔اور جب ان کی آئکھیں دوز خیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے:اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔'' ■



الله تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کرے گا، چاہے وہ آدمی مسلمان ہوگا، چاہے کافر دی کے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کرے گا، چاہے وہ آدمی مسلمان ہوگا، چاہے کافر دیں کے اعمال بھی تولی ہے:

تولے جائیں گئیں کے لیکن وہ ترازو کے پلزوں میں بلکے پڑیں گے۔ارشاد باری تعلیٰ ہے:

اُولَا اِن اللّٰذِیْنَ کَفَرُو اَ بِالْیتِ دَنِیهِ هُ وَلِقَالِیهِ فَحَرِحَتْ اَعْلَیٰ ہُمْ فَلَا نُقِیمُ مُنْ اللّٰ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰهِ مِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

'' یہی لوگ ہیں جھوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا،

## الأعراف467.46.





چنانچے ان کے اعمال بر باد ہو گئے ، لہذا روزِ قیامت ہم ان کے بیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گئے ۔''

تا ہم کا فرول کے اعمال کی دونتمیں ہیں:

پہلی قشم کے اعمال میں سرکشی ، جورو جبر ظلم وستم اور فساد فی الارض شامل ہے۔ بیتو مطلق طور پر بُر ہے کام ہیں۔ جو آ دمی بیکام کرتا ہے ، وہ ان کے بدلے میں کسی بھلائی یا ثواب کی امریز ہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جرائم کوظلمات (اندھیرے) قرار دیا ہے۔ فرمایا:

﴿ آوْ كَظُلْمُتِ فِى بَحْرِ لُجِّيْ يَغْشُهُ مَنْ مِنْ قِنْقِهِ مَوْ فَنْ فِنْ فِنْ فَوْقِهِ سَحَابُ طُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا آخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُذْ يَرْبِهَا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَهَا لَهْ مِنْ نُوْرِ ﴿ ﴾

''یا (کافرول کے اعمال) گہرے سمندریش اندھیروں کی طرح ہیں، جے ایک موج ڈھانیتی ہو، اس کے اوپر باول ہو، (غرض) اوپر تنداندھیرے (بی اندھیرے) ہوں، جب وہ اپناہاتھ لکا لیتو لگتانہیں کہ اے دیکھ سکے اور جس کے لیے اللہ نے نورنہیں بنایا تو اس کے لیے (کہیں بھی) کوئی نورنہیں بنایا تو اس کے لیے (کہیں بھی) کوئی نورنہیں۔''

دوسری قتم کے اعمال میں وہ اعمال شامل ہیں جنھیں انجام دے کر کا فریہ بھتے ہیں کہ وہ آنھیں الند کے ہاں سرخروکریں گے۔ مثال کے طور پر وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ صلدرحی کرتے ہیں۔ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ انسانوں کے بیے مفیدا پجادات کرتے ہیں۔ جولوگ ایسے منفعت بخش کام انجام دیتے ہیں انھیں دنیا ہی میں ان کا بدلد دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے

105:18 الكهف40:24 النور44:44

طور پران کے مال ودولت میں اضافہ ہوجا تاہے۔ول کواظمینان وسکون ملتاہے۔ بیاریوں سے شفامل جاتی ہے۔تاہم بیا عمال آخرت میں آخیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ قبولیت عمل کی پہلی شرط ایمان بالقدہے۔اتن بات البنة ضرور ہے کہ جو کا فرا چھے کام کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے، دونوں برابر نہیں بلکہ اللہ تعالی ایچھے کام کرنے والے کافر کود نیا میں بدلہ دیتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَ وَزِيْنَتَهَا نُوَقِ النَّهُمُ اَعْمَلَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ \* اُونَبِّكَ لَذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ رِلَّا النَّارُ \* وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا وَلِطِنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* اللهِ

''جو شخص دنیاوی زندگی اوراس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انھیں ان کے اعمال کا پورا بدلداس (دنیا) میں دے دیتے ہیں اوراس میں ان کی حق تلقی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور ہر یا دہوگیا جو پچھ انھوں نے اس (دنیا)) میں کیا تھا اور جو کمل وہ کرتے رہے، ضائع ہو گئے۔''
وہ کا فرجواجھے کا م کرتا ہے، اللہ تعالی نے اس کی متعدد مثالیں بیان فرمائی ہیں:

The second second

وجداس کی بیہ ہے کہ کا فراچھا کام کر کے بیٹ جھتا ہے کہ وہ کام اے آخرت میں فائدہ دے گا، حالانکہ ایسانہیں ہوتا۔ بالکل ای طرح جیسے پیاسا سخت گرمی کے موسم میں دور نظر آئے والے سراب کو پانی سجھتا ہے جبکہ وہ یانی نہیں ہوتا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا اعْمِدُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْأَنُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَة لَمُ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقْمَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾

16 مود 15:11 16.

'' اورجن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چیٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں، پیاسااس (ریت) کو پانی سجھتا رہاحتی کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تواس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔''

قرآن مجید نے جس طرح سراب کا نقشہ کھینچا ہے ای کو پیش نظر رکھتے ہوئے بی تصویر
نہایت توجدادرا حتیاط ہے اتاری گئی ہے۔ بیصحوا کا منظر ہے۔ عین دو پہر کا وقت ہے۔ گڑی
دھوپ چھائی ہے۔ حدثگاہ تک آئی سطح نظر آرہی ہے۔ بیددراصل پانی نہیں، پانی کی موہوم
تصویر ہے جوز مین کے قریب گرم ہوا کی لہروں پر سورج کی کرنوں کے انعکاس سے پیدا
ہوئی ہے۔ ہوا چونکہ متحرک ہے، اس لیے موہوم آئی سطح پانی کی طرح جھومتی دکھائی دیتی
ہوئی ہے۔ ہوا چونکہ متحرک ہے، اس لیے موہوم آئی سطح پانی کی طرح جھومتی دکھائی دیتی
ہوئی ہے۔ ہوا جو اس کہتے ہیں جودورے پانی کی طرح نظر آتا ہے۔ قریب جاکردیکھیے تو وہاں
پانی کا نام ونشان بھی نہیں موتا۔

لکڑی یا کو کلے کے جلنے کے بعد جو سیابی مائل سفوف سان کے جاتا ہے، اسے را کھ کہتے میں \_ کا فروں کے اجھے اعمال را کھ کی ڈھیری کی طرح میں جسے تیز ہوا دھول کے ما تنداڑا کر کہیں ہے کہیں پہنچادیتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ ۖ أَعْمَانُهُمْ كَرَمَادِ الْفَتَذَتْ بِالوَالَوْيُحُ فِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الطَّلْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

🗖 المور39:24.



الْبَعِيْدُ ۞

''جن لوگول نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیاان کے (نیک) اعمال کی مثال را کھ ک سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی۔ جو پچھانھوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہی پر لے در ہے کی گمرا ہی ہے۔''



بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو اس لیے تخلیق کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں اوراس کے احکامات بجالائیں۔انسانوں کوسیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس نے رسولوں کو بھی مبعوث کیا تھا۔ رسولوں نے لوگوں کوسیدھی راہ دکھائی اور اتمام جت کیا۔ جب حق بات واضح ہوگئی اور سیائی کھل کر سامنے آگئی تو جن لوگوں نے رسولوں کی بات شعیم ندگی ، وه سزا کے مستحق قرار پائے۔ یوں انسانوں کا سب ہے اچھا کمل بی تھا کہ وہ ر سولوں کی بات تشکیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پرایمان لاتے اور صرف اس کی عبادت کوزندگی کا نصب العین قرار دیتے۔ جب انسانوں نے یہی نہ کیا تو پھرجیبیا ہی احیصا کام وہ کرلیں ، در حقیقت انھوں نے کچھ نہ کیا۔ تو حیدالٰہی کواپناتے ہوئے جواحیماعمل کیا جائے گا، وہ ہار گا و الٰہی میں شرف قبولیت ہے نوازا جائے گا۔ انسان اگرتو حیدالہی کونہیں اینا تا،صرف اللہ کو ربنہیں مانتہ تو وہ حاہے کچھ ہی کر لے،اس کی زندگی کا مقصد جس کے لیے اسے تخییق کیا گیاتھا، پورانہیں ہویا تا۔ارشاد باری تعالی ہے:

18 إسرهيم 14 18.



وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ \* أَهُ

''اور میں نے جن اور انسان ای لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔''

مزيد فرمايا:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرَكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ مَعْلَلًا بَعِيْمًا ﴿ وَ لَهُ فَوْلُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا بَعِيْمًا ﴾ ﴿

'' ہے شک اللہ یہ گناہ ہر گزنہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے سواجے جاہے معاف کر دے گا اور جوشخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو وہ یقینا بہت دور کی گمراہی میں جایزاہے۔''



جواب: جی ہاں ، کا فروں ہے حساب لیو جائے گا اور ان کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔



کافروں کو تو جہنم میں جانا ہے، پھران کا حساب کیوں لیا جائے گا اوران کے اعمال کا وزن کیوں کیا جائے گا جبکہ ان کے اعمال رائیگاں اور بے فائدہ ہیں؟



116:4- الذُّريْت 56:51 كالنسآء4:116.





ارشاد بارى تعالى ہے:

ا وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مُسْتُونُونَ \* ا

''اورانھیں تھہراؤ، بلاشبان سے باز پرس کی جائے گی۔'' مطلب ہیرکہ کا فروں کا بھی حساب ہوگا۔اس کی وجو ہات درج ذیل ہیں:

کافروں کا حساب ایک تو اتمام جمت کے لیے لیا جائے گاتا کہ ان کا کوئی عذر ندر ہے۔ کوئی بہاند ندر ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ وُضِعُ الْكِتْبُ فَكَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُوْنَ يُوَيُلَتَنَا مَا لِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَمِيْرَةً اِلَّا اَحْصُمْهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا \* وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ اَحَدًا \* \*

''اور (ہرایک کا) اعمال نامہ (سامنے) رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مندرجات (تحریر) سے ڈرر ہے ہوں گے اور کہیں گے: ہائے ہماری کم بختی! کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ بڑے (عمل) کو مگر اس نے اسے شار کر رکھا ہے۔ اور انھوں نے جو عمل کیے تھے، حاضر یا کمیں گے۔اور آپ کارب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔''

دوسرے اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت عدل واقصاف کا بھی اظہار ہوگا کہ وہ کا فروں کو بھی صفائی کا پورا پورا موقع دے گا۔ ان کے رو بروان کا کچا چشا کھولا جائے گا۔ وہ اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کریں گے۔ تب انھیں سزا دی جائے گی۔ یوں عدل واقصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔

1 الصُّفَّت 24:37. 2 الكهف 49:18.

## ارشادباری تعالی ہے:

قَالُوْ تَرْبَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِيهِمْ ۚ قَالَ آئَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا ۚ قَالَ فَذُوْ قُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَنَ \* قَالُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* قَالَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَنَ \* قَالُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* قَالَ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

''اوراگرآپ اُنھیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جا تیں گےتو وہ فرمائے گا: کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے: کیوں نہیں! (یہ حق ہے) ہمارے رب کی قسم! تو اللہ فرمائے گا: پھرتم عذاب ( کا مزہ) چکھواس وجہ سے کہتم کفرکرتے تھے۔'' 18

کیا حسرت می حسرت ہوگی! کیسی ندامت می ندامت ہوگی! کیا پیچیتاوے سا پیچیتاوا ہوگا جب کا فروں کو بیاحساس ہوگا کہ انھوں نے حق کو پیچیان لینے کے بعد بھی اس کی مخالفت کی تھی۔

یوں انصوں نے حق کی جو مخالفت کی تھی اور شریعت کی فروقی ہاتوں پڑمل پیرا ہونے میں جو
کو تا ہی برتی تھی ،ان سے اس کی ہابت بھی حساب لیا جائے گا۔جس طرح ان سے ان کے گفر
کا حساب لیا جائے گا ، اس طرح ان سے بیابھی پوچھا جائے گا کہتم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے
تھے؟ روزے کیوں نہیں رکھتے تھے؟ زکا ق کیول نہیں دیتے تھے؟ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

11 الأنعام 30:6.



مجرمان کے متعلق ارشا دفر مایا:

اَ مَا سَكَكُلُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَدِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمُصَدِّيْنَ ﴿ وَكُنَا نَكُومُ الْمَدِيْنِ ﴾ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ الْمُسَكِيْنَ ﴿ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ الْمُسَكِيْنَ ﴿ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيهُ مِن وَالله وه كهيں گے: بهم نمازيوں '(ان سے بُوچِيس کے: بهم نمازيوں ميں شيخول على على على الله على

2 .. .

یک وجہ ہے کہ کا فرول کا بھی حسب لیا جائے گاتا کہ بیرواضح ہوجائے کہ کس کا فرکوکس درجے کا عذاب ویا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب زلائؤنے نے نبی کریم سلیقیا سے ابوطالب کے بچھاتھا کہ کیا آپ ابوطالب کو بچھاق کدودیں گے؟ وہ آپ کی حمایت کرتا اور آپ کے سیے غصے میں آتا تھا۔ نبی کریم سلیقیا نے فرمایا:''ہاں، وہ مخنوں تک آگ میں جلیں گے۔اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نبچلے گڑھے میں ہوتے۔'' ■ جلیں گے۔اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نبچلے گڑھے میں ہوتے۔'' ■ بول ابوط لب کاعذاب ابولہ ہے کے مقاطع میں ملکا ہوگا۔

<sup>■</sup> فصلت 7.6.41 ألمدثر 42.74.46 أصحيح التجاري، حديث 3883، و صحيح مسيد، حديث. 208.





ية ان مرك الموريع بالأفريك كالقراد التي كالماريكي والمعربيكي ووسوايلوا

تراز و کے ایک بلیڑے میں کافر کا تفراوراس کی بدا عمالیاں رکھی جائیں گی۔ دوسرا بلیڑا خالی رہےگا۔ یوں اُس کی بدا عمالیوں کا بلیڑا بھی رہ ہوجائے گا۔ یہ بات پہلے بیان کی جاچکی ہے کہ کافر جواچھے اعمال کرتا ہے، ان کا بدلہ اے مال و دولت ، تندرستی اور قبسی سکون و اطمینان کی صورت میں دنیا بی میں دے دیاجا تا ہے۔ارشادِ باری تق لی ہے:

 « مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوقِ النَّهِمُ اعْمَلَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ 
 دُهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ 
 دُونِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ اللَّا اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُمْ فَى الْاَخِرَةِ اللَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْ الللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلْمُ ا



'' چوشخص د نیاوی زندگی اوراس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انھیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اس (و نیا) میں دے دیتے ہیں اوراس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی ۔ یہی لوگ میں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کی کھنیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انھوں نے اس (و نیا) میں کیا تھا اور جو مل وہ کرتے رہے، ضائع ہوگئے۔'' شرک تمام اچھے اعمال کو ضائع کرڈ التا ہے ۔ یوں آخرت میں وہ اچھے اعمال فا کدہ نہیں ویں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَدْ اُوْجِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَمِنْ اَشْرَكْتَ لَيَعْبَطُنَّ عَمَدُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ \* بَكِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَتُنْ قِنَ الشِّكِرِيْنَ \* \*

''اور بلاشبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں (نبیوں) کی طرف ،جو آپ سے پہلے ہوئے، (بید) وتی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہوجا کمیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کمیں گے بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہوجا کمیں۔''

صدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کافر کو دنیا میں اس کے اچھے کا موں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تاہم قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے: '' القد تعالیٰ مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اس نیکی کی بدولت اسے دنیا میں بھی اُس کا تو اب دےگا۔ کافرونیا میں اسے دنیا میں بھی اُس کا تو اب دےگا۔ کافرونیا میں جو نیکیاں کرتا ہے، ان کی بدولت اسے دنیا میں رزق ماتا ہے، تاہم جب وہ آخرت میں جو نیکیاں کرتا ہے، ان کی بدولت اسے دنیا میں رزق ماتا ہے، تاہم جب وہ آخرت میں جائے گا تو اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ ( تو اب ) دیا جائے۔' قا

1 هود11:11 16: 15 البرمر 65:39 66:46 صحيح مسلم حديث: 2808.





﴿ وَ لَا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُّوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ \* إِ

'' اور مجرموں سے ان کے گنا ہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔'' مزید فرمایا:

﴿ هَٰ نَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ \$ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ \$ ا

'' بیر (وہ) دن ہے کہ (لوگ) بول نہیں سکیں گے۔ اور نہ انھیں اجازت ملے گی کہ وہ معذرت کرسکیں ۔''

القصص 78:28. [2] المرسلت 35:77 36°36.



جواب اس کا بیہ ہے کہ کافروں سے جو پوچھ پچھ ہوگی ، وہ حساب کے لیے نہیں ہوگ ۔ وہ تو محض انھیں ڈرانے دھمکانے اور ان سے گنا ہوں کا اعتراف کرانے کے لیے ہوگ ۔ دوسری بات یہ کہ قی مت کا دن بے صدطویل ہوگا۔ اس میں کئی واقعات پیش آئیں گے۔ وہ دن کئی مراحل پرشتمل ہوگا، حساب ، اعمال ناہے ، پل صراط اور حوض کوڑ ۔ چنانچ بعض مواقع پر کافروں سے یوچھ پچھ ہوگی اور بعض مواقع پر کا وچھ پچھ نہیں ہوگ ۔

# (=----

جو عمل الله تعالی کو جتنا پیند ہوگا، وہ تر از وہیں اتنا ہی بھاری پڑے گا۔ تر از واعل ک صالحہ ہے ہمرگنی تو آ دمی سرخر و ہوگا۔ تر از وہیں بھاری پڑنے والے چھوٹے بڑے مختلف اعمال ہیں۔ بعض اعمال کی فضیلت بعض دیگر اعمال سے زیادہ ہے۔ کتاب وسنت کی رُوسے اُن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

حسن اخلاق بہت آسان می بات ہے۔مطلب مید کہ خندہ پیشانی اور زم گفتاری۔جس آدمی کوشن اخلاق عطا کیا گیا،جس کے چبرے پر ہمیشہ مسکرا ہٹ بھی رہتی ہے اور جولوگوں سے نہایت نرمی کا معاملہ کرتا ہے،اس کا پیمل تر از و میں بہت بھی رمی پڑے گا اور الرحمن کو بے حدیب ندآئے گا۔

خودرسول الله طالق کا اخلاق سب سے اچھاتھا۔ الله تعالیٰ نے آپ کے اس وصف کی تعریف کی ہے۔ فروایا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُنُونَ عَظِيْمٍ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

''اوريقيناً ٱپ خُلقِ عظيم پر ( کاربند) ہیں۔''

1 القلم 4:68.

اورفر مایا:

﴿ فَهِمَا رَضَهَ إِنَّ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لِانْفَضُّوا

''لیں (اے نبی!) آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے زم ہو گئے۔اگر آپ تندخواور تخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔'' نبی کریم من تیز اسے حسن اخلاق کی بہت اہمیت جنائی ہے۔ فرمایا:''قیامت کے دن آ دمی کی تر از ویس جو شے سب سے بھاری رکھی جائے گی ، وہ حسن اخلاق ہے۔''

کشت سے اللہ کا ذکر کرنا آدی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیٹا اوراس کا مقرب بنا تا ہے۔ جوآ دمی جس سے محبت کرتا ہے، اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ یوں جوآ دمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وواس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَاذْ كُرُونِيْ آذْ كُرُكُمْ \*

' دتم مجھے یاد کرو، میں شمصیں یاد کروں گا۔'' اور فر مایا:

﴿ وَالذَّكِدِينَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّكِرْتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ٢

''اوراللّٰہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرداور ذکر کرنے والی عور تیں ، ان سب کے لیے اللّٰہ نے مغفرت اور بہت ہڑاا جرتیار کررکھا ہے۔''

■ أل عمران 159.3 كا حامع الترمدي محديث: 2002 كا المعرة 1522. 1 الأحراب35:35



ارشادنبوی ہے: ''کیا ہیں شمصیں تمھارے اس عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو بہترین عمل ہے اور تمھارے ما لک کے نز دیک سب سے اچھا عمل ہے اور تمھارے ورجات سب (اعمال) سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور وہ عمل تمھارے لیے سونا چاندی خرج کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تمھارا آ منا سامنا ہو، تم ان کی گردئیں مارواور وہ تمھاری گردئیں مارواور وہ تمھاری گردئیں مارواور وہ تمھاری گردئیں ماری اند تعالیٰ کا گردئیں ماری ہی تھا ہے کہ تم کرام جی تھی تم کے عرض کیا: ''ضرور بتا ہے'' فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کا ذکرے' ہو

ایک صاحب رسول الله من الله علی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول الله! اسلام کے احکامات تو بہت ہیں۔ جھے کوئی ایسی بات بتادیجے جس سے میں وابستہ رہوں۔ فرمایا: ' دشمھاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر دہنی چاہیے۔'' 2

1 مسند أحمد 5/195 و حامع الترمذي، حديث: 3377 . ٢ جامع الترمدي، حديث. 3375.

(UR101) 0+

ذكرالبى ترازويس بهت بھارى يزے گا۔ارشادنبوى ہے: "دو كلے زبان پر بهت ملك بيں ميزان ميں بهت بھارى بيں۔الرحن كو بے حد پند بيں: "سسحان الله و محمده الله العظيم"،

''الحمدالد،'' كهنا بهى افضل ذكر ب\_ميزان مين بيذكر بهت بهارى برئے گا۔ارشاد نبوى ب: ' طهارت نصف ايمان بي الحمد للله ميزان كو بھر دے گا۔ سبحان الله اور الحمد لله آسان وزمين كدرميانى فاصلے كورُكرو بيتے ميں۔'

وقف کا مطلب میہ ہے کہ آومی اپنے مال ، اپنی جائیداد میں سے کوئی شیختص کروہ۔
اسے فروخت نہ کرے اور اس کا منافع اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھلائی کے کاموں میں صرف کرے۔ میصدقہ جاربیہ ہے۔ ارشاو نبوی ہے: ''جب ابن آ دم مرجا تا ہے تواس کا عمل ختم ہوجا تا ہے سوائے تین اعمال کے: صدقہ جاربیہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے اور نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرے۔''

ایک اور موقع پر فرمایا: ''مومن کو مرنے کے بعد ان اعمال کا ثواب پہنچتا ہے: علم جووہ سکھا گیا اور پھیلا گیا، نیک اولاد، قرآن مجید کا نسخہ جووہ کسی کو دے گیا، تقمیر مسجد، مسافر کی سرائے، نہر جواس نے بنہر جواس نے جاری کی اور وہ صدقہ جواس نے اپنی زندگی میں بحالت تندر تی اپنے مال میں سے نکالاتھا، اس کا ثواب بھی اے پہنچتا رہتا ہے۔''

ا یک اور موقع پر فرمایا: ' جس آ دمی نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی

■ صحيح التجاري؛ حديث: 7563؛ و صحيح مسلم؛ حديث: 2694 قاصحيح مسلم؛ حديث: 2694 قاصحيح مسلم؛ حديث 1631 قاسش اس محد، حديث 242.



تصدیق کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا وقف کیا، قیامت کے دن اس گھوڑے کا کھانا، پینا، اس کا گو ہراور پیشا ب نیکیوں میں تبدیل ہوجا کیں گے۔''

یہ تمام احادیث وقف فی سبیل اللہ کی فضیلت واہمیت کا پیند دیتی ہیں۔حضرت جابر جائٹن نے ایک مرتبہ بتایا کہ نبی کریم طبیقا کے صحابہ میں سے جو صاحب بھی نژوت مند تھے، انھوں نے وقف ضرور کیا۔ ◘

حضرت ابوطلحہ جھ تنظیم بینہ کے انصار میں سب سے مالدار تنے اور بیرحاء نامی ایک نخلتان جوم جد نبوی کے بالمقابل واقع تھا، اپنی غیر منقولہ جائیداد میں سے وہ نخلتان انھیں بے حد پہند تھا۔ رسول اللہ سائے کہ محمار اس نخلتان میں جاتے اور وہاں کا شھنڈ امیٹھا پانی نوش فرماتے تھے۔

■صحيح البحاري، حديث: 2853 ٢ مختصر إرواء العليل، حديث: 5181.



(<sup>ر</sup>ازورجان) ©+

جب بيآيت نازل هو ئي:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ ا

'' تم ہرگز بھلائی نہ پاسکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرج نہ سے رجنھیں تم پہند کر سے ہو۔''

حضرت ابوطلحہ بڑا تُؤ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: '' یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ تو فرما تا ہے کہ اُکٹ تَنَا لُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُوْا مِنَا تُحِبُّوْنَ ﴿ اَ مِیری سب سے پیاری جائیداد بیرحاء ہے۔ وہ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہول۔ آپ اسے جہال جائیں صرف سیجے۔

رسول القد س فیزائے فرمایا: ''ارے واہ! وہ تو نفع بخش جائیداد ثابت ہوئی۔ وہ تو نفع بخش جائیداد ثابت ہوئی۔ آپ نے اس کے متعلق جو پچھ کہا، وہ میں نے س لیا۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ اے عزیز وا قارب میں صرف کردیجے۔''

چنانچہ حضرت ابوطلحہ بڑاٹؤ نے اے اپنے عزیز و اقارب اورعم زادول میں تقسیم کرویا۔'' 🗗

حضرت ابن عمر بھائند کا بیان ہے کہ اُن کے والد بزر گوار حضرت عمر بن خطاب بھائند نے خیبر میں کچھزری زمین خریدی تو وہ اس کے متعلق نبی کریم سلائی کی رائے معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! میں نے خیبر میں کچھ اراضی خریدی ہے، ویسی عمدہ جانبدا داس سے پہلے میرے پاس بھی نہیں ربی ۔ آپ اُس کے متعلق کیا تھم فرماتے ہیں؟'' رسول اللہ سلائی نے فرمایا: ''اگر آپ جا ہیں تو اصل اس

1 أل عمراد 2.923 صحيح المحاري، حديث 1461 و صحيح مسلم، حديث 998



اراضی کو وقف کردیجیاوراُس کی بیداوارکوصد قد کردیجیے۔''

چنانچ حضرت عمر بن خطاب بھاتھ نے وہ اراضی حسب ذیل مصارف کے لیے صدقہ (وقف) کردی:

- 🏚 فقراءومساكين
  - 🌼 عزيزوا قارب
  - # آزادي غلام
    - 🐠 مسافر
      - 📫 مهمان
    - الله محامدين
    - ان شرا نظیر که
- 🗴 نەتوأ ئے قروخت كياجا سكے گا۔
- 📽 ندأے کی کو ہمیشہ کے لیے دیا جاسکے گا۔
  - ﷺ نەدەاراضىكى كودراشتە مىس ملےگى ـ

مزید بیاعلان کیا کہ جوآ دمی اُس اراضی کا متولی ہے، وہ ضرورت کے مطابق اُس کا پھل کھا سکتا ہے اور ایسے شخص کو بھی کھلا سکتا ہے جو اُس کی پیداوار کو کما ئی کا دُر بعد نہ بنائے۔'' 1

وقف اسلام کی خاص روایت ہے اور تر ازوئے قیامت میں مدیبت بھاری پڑے گا۔ جناب رسالت آب سی ﷺ نے فرمایا: ''جس آ دمی نے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدے پریقین کرتے ہوئے ایک گھوڑا فی سبیل اللہ وقف کیا، قیامت کے روز اُس کا کھانا پینااور اُس کا گوبر تک میزان میں تولا جائے گا۔'' ™

■ صحيح التحاري، حديث: 2772 و صحيح مسلم، حديث: 1632. قصحيح البحاري،
 حديث: 2853.



ایک صورت تو ہے کہ آدمی اپنی اولا داور اپنے عزیز وا قارب میں سے ضرورت مندول کے لیے کوئی جائیداد وقف کر جائے جس کا منافع اولا داور عزیز وا قارب میں سے ضرورت مندول کو برابر ملتا رہے۔ دوسری صورت ہیہ کہ آدمی اپنی کوئی جائیداد فلاحی کا مول کے لیے وقف کر جائے ۔ یوں اُس کا منافع فقراء ومس کین اور پتیموں میں تقسیم کیا جائے یا پھر وہ مساجد اور جبیتا لوں کی تغییر میں صرف ہو۔ تیسری صورت وقف مشترک کی ہے جس میں وقف کر وہ جائیداد کا منافع ایک خاص مدت کے لیے فلاحی کا مول میں صرف کیا جا تا ہے۔ بعد از ان اُس کا تمام تر من فع اولا داور عزیز وا قارب کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سے وصیت کر جائے کہ اُس کی وقف کر دہ جائیداد کا منافع ایک سال کے لیے فلاحی کا موں میں





صرف کیا جائے ی<mark>ا فقراء ومساکین میں تقسیم کیاجائے۔ایک سال کے بعد وہ منافع اُس کی</mark> اولا دیاعزیزوا قارب کوملتارہے۔

مقصود اس صدیث کا بیتر غیب دلانا ہے کہ آدمی کو اپنی جائیداد میں سے پچھونہ پچھضرور وقف کرنا چاہیے تا کہ اُسے مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتار ہے۔ مجموعی طور پر اِن تمام روایات کا مقصود بیتر غیب ولانا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرے تا کہ قیامت کے دن تر از ومیں اُس کی نیکیوں کا پلڑ ابھاری رہے۔

ارشاد نبوی ہے: '' نیکی کا ثواب دس سے سات سوگنا تک بردھ جاتا ہے۔'' اللہ موقع پر آپ علی کا ارادہ کیالیکن اُسے عملی جامد نہ بہنایا، اُس کی بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔'' 1



'' اِخلاص قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے مخلص آ دمی کاعمل تر از دیئے قیامت میں بہت بھاری پڑے گا۔''

1 صحيح البحاري، حديث: 41، و صحيح مسلم، حديث: 128. ٢ صحيح البخاري، حديث: 6491. ٢ صحيح مسلم، حديث: 6491.



قیامت کے روز اگلی پیچیلی قوموں کی بھیٹر بھاڑ میں کھڑے بھوکے بیا ہے لوگ جب ایک گھونٹ پانی کو ترسیں گے تو ہرامت کے نبی کے لیے ایک حوض نمودار ہوگا جہاں اُس امت کے لوگ جاکرا پنے نبی کے ہاتھوں ہے پانی پئیں گے اور بیاس بجھا کیں گے۔ ایسے میں بعض افراد کو تو یانی پلایا جائے گا اور بعض کو دھتکار دیا جائے گا۔

ہمارے نبی حضرت محمد طاقیۃ کے لیے بھی پانی کا ایک حوض مقرر ہوگا جہاں آپ طاقیۃ اللہ عن معرر ہوگا جہاں آپ طاقیۃ ا اپنے باہر کت ہاتھوں سے امتوں کو پانی پلائیں گے۔ جو آ دمی ایک مرتبہ وہاں سے پانی پی لے گا تو پھر اے بھی پیاس نہیں گے گی۔ وہ حوض بہت وسیع وعریض اور نہایت صاف سقرا ہوگا۔ اُس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اُس کے اہر بین اُسے ہوں گے جتنے آسان کے تارے۔



کیا صرف ہمارے نبی حضرت مجمد طاقیانم ہی کا حوض ہوگا؟ قیامت کے روز میدانِ محشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، تاہم ہمارے نبی حضرت

ایر ق پانی ڈالنے کا صراحی دار برتن جس کے ٹونٹی بھی ہوتی ہے۔



محمد طالقین امید کرتے تھے کہ اُن کے حوض پرسب سے زیادہ لوگ پانی پینے آ کیں گے۔ مطلب بیک آپ کے بیروکارسب سے زیادہ ہوں گے۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے: ''ہر نبی کا ایک حوض ہوگا۔ انبیاء میں اس بات کا مقابلہ ہوگا کہ زیادہ لوگ کس کے



حوض پر پانی پینے آتے ہیں۔ وہ اے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر مجھیں گے۔ اور جھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر پانی پینے آئیں گے۔۔

مطلب یہ کہ انبیاء میں اس امر کا مقابلہ ہوگا کہ کس کی امت میں اہلِ ایمان کی تعداد زیادہ ہوگا، وہ خوشی سے زیادہ ہے۔ چنانچہ جس نبی کی امت میں اہلِ ایمان کی تعداد زیادہ ہوگا، وہ خوشی سے پھو لئے نہیں ہائے گا اور بڑا افخر محسول کرے گا۔

🗖 جامع الترمذي؛ حديث:2443.

الله تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد طبیع کو پیاعز از بخشاہ کدروز قیامت آپ طبیع کے حوار موس کی انتہا کے سردار حوض پر آپ کا منبر نصب کیا جائے گا کیونکہ آپ قیامت کے دن اولا و آ دم کے سردار مول گے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: ''میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانی مکڑا جنت کا ایک



باغیچہ ہے۔ادرمیرامنبر(روزِ قیامت)میرے دوش پر(نصب) ہوگا۔'' قیامت کے روز اہلِ ایمان کو یقینا بے پناہ اشتیاق ہوگا اپنے نبی سَافیا کے دیدار کا اور آپ کے باہرکت ہاتھوں ہے دوش کا پانی چینے کا!



اس امر کے تعلق سے اہلِ علم میں اختلاف ہے کہ حوض کس مرسلے میں سامنے آئے گا۔ درست ترین امریہ ہے کہ پُل صراط پر جانے سے پہلے حوض نمودار ہوگا۔ بیہ اِس لیے کہ مرتدین ، کفار اور منافقین کو جب حوض سے دھتکار دیا جائے گا تو وہ دیگر دھتکارے ہوئے

1 صحيح المحاري، حديث: 1195 و صحيح مسلم، حديث: 1390.



افراد کی رَومیں چلتے ہوئے بل صراط کی طرف جائمیں گے کیکن کا فر پل صراط کے آنے سے پیشتر ہی سیدھے جہنم میں گرتے جائمیں گے۔



عربی زبان کالفظ کور کھڑت ہے ماخوذ ہے۔ یہ مبالغے کاصیغہ ہے۔ نہر کور وہ نہر ہے جو حوض کو پانی فراہم کرے گی۔ بعض احادیث ہیں نہر کور کے جواوصاف بیان کے گئے ہیں، وہ حوض کے بیان کردہ اوصاف سے ملتے جلتے ہیں۔ یوں بعض اہل علم نے یہ بھا کہ سورہ کور ٹیس جس کور کا ذکر ہے، اُس سے مراد حوض ہے۔ اس سلسلے ہیں زیادہ درست بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حوض میدان محشر میں واقع ہوگا جبکہ کور جنت کی ایک نہر معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حوض میدان محشر میں واقع ہوگا جبکہ کور جنت کی ایک نہر ہے۔ نہر کور اور حوض کا باہمی تعلق یہ ہے کہ نہر کور حوض میں آ کر گرے گی اور اُسے برابر پانی فراہم کرتی رہے گی۔ یوں حوض کو یا نہر کور کی شاخ اور اُس کا بہاؤ ہوگا۔ اس کے شاید اِن وونوں کے اوصاف بیان کریں گے، وونوں کے اوصاف بیان کریں گے،



ا حادیث میں حوض کے مینمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں:

- ووحوض بهت لمباچوژ اجوگا\_
- اُس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میشھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔
  - حوض کے اہر ایق اُستے ہول گے جینے آ سان کے تارہے۔
    - بدیا کنزه یانی اس میں نہر کوٹرے آئے گا۔



- امت محمد یہ کے لوگ اُس حوض پرتشریف لائیں گے اور پانی نوش کریں گے۔
- جس نے اُس حوض ہے ایک مرتبہ پانی بی الیا،اسے پھر بھی پیاس نہیں گلے گا۔



متعدداحادیث میں آیا ہے کہ حوض بہت وسیع وعریض ہوگا۔ یوں امت کے تمام افراد

بھیڑ بھاڑ کیے بنا نہایت آسانی سے حوض پر پائی نوش کریں گے۔ احادیث میں حوض کی

چوڑ ائی کا اندازہ بتانے کے لیے مختلف شہروں کی درمیانی مسافتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک

حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سینی نے فرمایا: "محصارے سامنے ایک حوض ہوگا۔ وہ حوض

اتنا ہوگا جسے جَرباء سے آذر ہے۔"

ایک اور روایت کے مطابق جناب رسالت مآب سائیۃ نے فرمایا:''میرا حوض اِ تنا ہے جیسے اُیلہ سے صنعائے یمن ۔'' ◘

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم کا ﷺ نے فر مایا:''میرے حوض کے دو کناروں کا

■صحیح المخاري، حدیث: 6577، و صحیح مسلم، حدیث: 2299.

جرباءاوراذرح كاذكر مكدومد ينداوروجلدوفرات كى طرح بميشداكنها آتاب عصر حاضر يلى بدأردن كى دو بستيال جي جومعان شهرك شال مغرب بين تقريباً 22 كلوميشرك في صلى پرواقع بين -اگر آپ معان ب عمان رواند بول تو سرك كے بائين جانب آپ كو بورڈ نظر آئ كاجس پرلكھا ہے افرز خ اور جرباء كى طرف - على صحيح البحاري محديث ، حديث ، 6580 و صحيح مسلم محديث : 2305.

اُردن کے شہر عقبہ کا قدیم نام اَلمہ ہے۔ اے المہ اور إیلات کہتے تھے۔ بیشہر ظبیح عقبہ کے کنارے واقع ہے اور یہ بحیرہ احمر پر اردن کی واحد بندرگاہ ہے۔ اس شہر کو پہاڑوں نے گمیرر کھا ہے۔ مسلمانوں نے اے 10 ھ/631ء میں فتح کیا تھا۔ صنعاء یمن کامشہور شہراور جمہوریہ یمن کا دارالحکومت ہے۔



درمياني فاصله إتنام جيسے صنعاء اور مدينه كا درمياني فاصله ...

ایک اور روایت میں ہے کہرسول الله طالی اے فرمایا:

'' أيله، عد ن سے جتنا دور ہے مير احوض اس سے وسيع ہے۔'' عدر من عمر وف شر ہے جواس کے جنوب ميں واقع ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول القد سائیزانے فر مایا:''میراحوض عدن سے عمّانِ بلقاء تک ہے۔'' 13

1 صحيح مسلم عديث 2303 ك صحيح مسلم عديث: 248 ق جامع الترمدي حديث: 2444.

عمان بلقه ءأردن كا ايك صوبه ب-عمان شهر إى صوب ك وسط مين واقع ب-عمان بلقاء كمعروف شهرول مين عمان ،سعط ، ماديا ، زرقاء اوررصيف شامل مين -







ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم طائیاً کے فرمایا:''میراحوض اِتناہے جتنا کعبداور بیت المقدس کا درمیانی فاصلہ'' •

ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم طاقیان نے فرمایا: ''حوض پر میں تمھارا پیش روہوں۔ حوض کی چوڑ ائی اتن ہے جیسے ایلہ اور جھے کی درمیانی مسافت '' 1

ایک مرتبکس نے نبی کریم طابقال سے حوض کی چوڑ ائی کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا:

"در بینے لے کرعمان تک ۔"



ان روایات میں نبی کریم من اللے اسے کی مزید وضاحت کے لیے متعدد شہروں کا ذکر فر مایا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی ایک شہر نہیں دیکھا تو دوسرا لقینا دیکھا ہوگا۔

حوض ہے متعلقہ احادیث کے مطالع سے پنہ چاتا ہے کہ حوض کی شکل مرابع ہوگی کیونکہ اُس کی لمبائی چوڑ ائی دونوں ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوں گی۔ارشادِ نبوی ہے:''میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کے جقدر وسیع ہوگا اور اُس کے زاویے (کونے) برابر ہوں سے ،، ہ

اس اب ماحه حدیث:4301 صحیح مسلم حدیث:2296 محدیث اب ماحه حدیث الله معدد می باتی نہیں رہے۔ اس جھد ، جدّ ہے کا معروف شہر الغ مقام جھد ہے 22 کلومیٹر دور ہے۔
 علاقے کا معروف شہر رابغ مقام جھد ہے 22 کلومیٹر دور ہے۔

ق صحيح مسلم عديث 2301 أصحيح التحاري وحديث: 6579 و صحيح مسلم • حديث: 2292 و صحيح مسلم • حديث: 2292 .





حوض کے ابریق بے شار ہوں گے جن سے بھر بھر کر اہلِ ایمان حوض میں سے پانی پئیں
گے۔ ابریق اتنے زیادہ ہوں گے کہ امت کے تمام افراد نہایت آسانی سے پانی پی سکس
گے۔ اُٹھیں نہ تو قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا نہ کس کے پانی پینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔
ارشادِ نہوی ہے: '' حوض پر سونے اور جاندی کے ابریق دھرے ہوں گے۔ وہ تعداد میں
اسٹے ہوں گے جتنے آسان کے تارے یا آسان کے تاروں ہے بھی زیادہ۔' ™

حوض کا پانی جنت کی نہر کوٹر ہے آئے گا۔ ارشادِ نبوی ہے:'' جنت کے دو پر نالے حوض میں گرتے ہوں گے۔'

■ صحيح مسلم، حديث. 2303 ك صحيح مسلم، حديث. 2300.



حوض کا پانی نہایت میشا اور نہایت خوشبو دار ہوگا۔ دراصل وہ جنت کا پانی ہوگا۔ ارشادِ نبوی ہے:''حوض کا پانی دود دھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میشھا ہوگا۔ اُس میں جنت کے دو پرنالے گرتے ہول گے جو اُسے برابر پانی فراہم کرتے رہیں گے۔ ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور ایک جا ندی کا۔''

ایک اور موقع پر فر مایا: ' حوض کا پانی کستوری سے بڑھ کرخوشبودار ہوگا۔ اُس کے کوزے ( ڈنڈی دار پیالے )ایسے ہول گے جیسے آسان کے تارے۔' ، 2

حوض کا پانی ایسا میٹھا ہوگا اور ایساعمرہ ہوگا کہ جوآ دمی ایک مرتبداُس کا پانی پی لے گا، اے پھر بھی پیاس نہیں گلے گی۔ارشادِ نبوی ہے:'' حوض کے آبخو رے آس ن کے تاروں کی طرح ہوں گے۔جوآ دمی اُس حوض پر آکر پانی ہے گا،وہ پھر بھی بیاسانہیں ہوگا۔''

حوض پر پائی چینے کے لیے سب سے پہلے فقرائے مہاجرین آئیں گے جنھوں نے اپنا تن من وھن راو خدامیں وقف کر دیا تھا۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ بِنَفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ النَّذِيْنَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ وَامُولِهِمْ يَبُنَتُعُونَ فَضَدًا فَض قِنَ اللهِ وَرِضُونًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* أُولِيِكَ هُمُ الصِّيرُقُونَ \$ ﴾ "(مالِ فَي )ان مهاجرفقراء كي ليه عجواية همرول اوراين جائيدادول ع

آ صحيح مسلم عديث: 2300 2301 2300 صحيح المحاري عديث: 6579 و صحيح مسلم عديث: 2299 و صحيح



نکالے گئے، وہ اللہ کافضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور القداور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہے ہیں۔'، ™

اُن میں سب سے پہلے حضرات ابو بکر وعمر وعثان وعلی جن اُنٹی آئیں گے، پھر باقی صحابۂ کرام جن اُنٹیم آتے جائیں گے۔

ارشادِ نبوی ہے: ''حوض کے آبخورے آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔جو آوی حوض میں سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر بھی پیاسا نہیں ہوگا۔سب سے پہلے فقرائے مہاجرین پانی چینے کے لیے آئیں گے جن کے سرکے بال پراگندہ اور کیڑے میں ہوتے ہیں۔ نازونعت میں پلی آسودہ حال عورتوں سے جن کی شاوی نہیں ہوتی۔ بند وروازے جن کے لیے نبیں کھولے جاتے۔''

اہل یمن جو ہڑے نرم مزاج اور ہڑے رحمدل اور ہڑے خوش اخلاق تھے، وہ اُن افراد
میں شامل ہوں گے جو حوض پر پہلے پہل پانی چینے آئیں گے۔ رسول اللہ سُلَقِیْلُم اُنھیں
دوسروں پر ترجیح ویں گے۔آپ ٹائینُلُم کا ارشادِ گرامی ہے:''میں اپنے حوض کے کنارے
کھڑ الوگوں کواپنے لاٹھی سے بیچھے ہٹاؤں گا اور اہل یمن کے لیے جگہ بناؤں گا تا آئکہ حوض
کا پانی اُن کی طرف تیزی سے بہنے لگے گا۔'' ق

اہلِ یمن کے لیے یقیناً یہ بہت بڑااعز از ہوگا۔

مدینه میں نبی کریم طالبی کے جوانصار صحابہ تھے، حوض پر اُنھیں بھی دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی۔ آپ طالبی نے ایک مرتبہانص رسے نخاطب ہوکر فر مایا تھا:''میرے

🗓 الحشر 8:59. 🗷 حامع الترمدي، حديث 2444. 🖪 صحيح مسلم، حديث: 2301.



بعد شمصیں خود ترجیحی کا سامنا ہوگا۔الی صورت میں صبر کرنا تا آئکہ مجھ سے تمھاری ملا قات حض پر ہو۔

مطلب میرکتمهارے مقابلے میں دوسروں کوتر جیج دی جائے گی۔ دوسروں کونواز اج نے گا اور شمصیں محروم رکھا جائے گا، حالانکہ تم اُن سے زیادہ حقدار ہوگے۔ ایسی صورت میں صبر و ضبط سے کام لینا اور لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ جب حوض پر مجھ سے تمھاری ملاقات ہوگی تو میں دوسروں کے مقابلے میں شمصیں ترجیح دول گا۔

حدیث میں ہی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جنھوں نے وفات نبوی

ے بعد ارتداد کی راہ اختیار کی اور تو بہیں کی تھی ، اُنھیں حوض پر سے دھتاکار دیاج ہے گا۔

یوں وہ حوض کا پاکیزہ پانی پینے سے محروم رہیں گے۔ ارشاد نبوی ہے: ''میں حوض پر تمھارا
پیش رَوہوں۔ تمھاراا نظ رکروں گا۔ اِسی اثنا میں پچھلوگ حوض کی طرف آئیں گے۔ میں
اُنھیں پہچان لوں گالیکن اُنھیں راست بی میں روک لیاجائے گا۔ میں پکاروں گا: ''یارب!
میرے اصحاب میرے اصحاب۔''فرہ یا جائے گا: ''یونیس چہ نتہ اُنھوں نے تیرے بعد کیا کیا
شا۔''ایک روایت کے مطابق فرہایا جائے گا: '' تیرے بعد بیلوگ الٹے پاؤں پیچھے چلے گئے
شا۔''ایک روایت کے مطابق فرہایا جائے گا: '' تیرے بعد بیلوگ الٹے پاؤں پیچھے چلے گئے
شے۔''(مطلب یہ کہ مرتد ہو گئے تھے۔) ﷺ

اس صدیث میں صحابۂ کرام بھی ٹیٹم کی مذمت نہیں گی ٹی۔مطلب صدیث کا میہ ہے کہ وہ لوگ جنصیں حوض پر سے دھتکار دیا جائے گا ، اُن میں وہ افراد شامل ہوں گے جو حضرت البوبكر جی ٹیڈ

1 صحيح المحاري، حديث 4330، و صحيح مسلم، حديث 1845. ◘ صحيح المحاري، حديث:6576 6576، و صحيح مسلم، حديث:2297.

کے دور خلافت میں مرتد ہوگئے تھے۔ حضرت ابو بکر بڑا تیڈنے نے اُن لوگوں سے جنگ کی تھی۔
ایسے مرتد بن کا فر ہوکر مرے تھے۔ بیم عنوم ہے کہ مشہور صحاب کرام بڑی گئے ہیں سے کوئی بھی مرتد ہیں ہوا تھا، مرتد ہونے والوں میں جابل اور تنگ نظر بدوؤں کی ایک ایک تعداد شامل تھی جنھوں نے دین کی حمایت ونصرت میں نمایاں کارکر دگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، نہوہ زیادہ عرصہ نبی کریم طابق کی خدمت میں حاضر رہے تھے، نہ اُنھوں نے کتاب وسنت کاعلم حاصل کیا تھا۔ جولوگ حوض پرسے دھتاکار سے ہائی میں عبدالقد بن اُنی جیسے منافقین بھی شامل ہوں جولوگ حوض پرسے دھتاکار سے ہائی میں عبدالقد بن اُنی جیسے منافقین بھی شامل ہوں گے جواندر سے تو کا فر تھے جبکہ بطاہر اسلام کالبدہ اور شھے ہوئے تھے۔

میدانِ محشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس میں ہے اُس کی امت کے اہل ایمان پانی
پئیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد طالبی نے بتایا ہے کداُن کا حوض صرف اُن کی امت کے
لیختص ہوگا۔ کسی اور امت کا کوئی فرداُس میں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ ہرامت اپنے نبی
کے حوض سے یانی ہے گی۔ ارشا ونہوی ہے:

''میری امت کے افراد پانی پینے کے لیے حوض پر آئیں گے۔ دوسر ب لوگوں کو میں حوض سے بول پر ہے دوسر ب لوگوں کو میں حوض سے بول پر ہے دوسر ہے دوسر ہے اونٹول سے پر ب دھکیلتا ہے۔'' صحابہ کرام جی گئانے عرض کیا:''یا نبی اللہ! کیا آپ جمیں پہچان لیس گے؟ فرمایا:''ہاں! آپ لوگوں کی ایک خاص نشانی ہوگی۔ وہ نشانی کسی اور پرنہیں ہوگی۔ جب آپ حوض پر پانی پینے آئیں گے تو وضو کے اثر سے آپ کے چرے اور ہاتھ یاؤں چک رہے ہول گے۔'

I صحيح مسلم · حديث: 247.



حضرت ابوہریرہ ڈیٹنز کی ایک روایت کے مطابق جناب رسالت مآب سائیٹا نے فرہ میا: ''میں کچھ لوگوں کواپنے حوض سے اس طرح پرے دھکیلوں گا جس طرح آ دمی اجنبی اونٹوں کواپنے اونٹول سے پرے دھکیلتا ہے۔''

قیامت کے روزتمام قومیں میدان محشر میں اکٹھی ہوں گی جن کی صحیح تعداد سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ بڑی بھیٹر بھاڑ ہوگی۔ بڑی مصیبتوں کا دن ہوگا وہ۔ اگلی بچھلی اقوام کے اس از دھام میں امت محمد میں تعداداُن تمام اقوام کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوگی۔ یوم قیامت کے مختف مراحل میں لوگوں کو اِس امر کی بھی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں کوئی اُن کی سفارش کردے۔ یوں انہاء ورسل، فرشتے ، شہداء اور صلحاء اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کی سفارش کردے۔ یوں انہاء ورسل، فرشتے ، شہداء اور صلحاء اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کی سفارش کریں گے۔

"صحابہ کرام جی کیٹم امت کے فضل ترین افراد ہیں۔ قیامت کے دن صحابہ مکرام جی کیٹم ہی سب سے پہلے حوض پریانی مینے آئیں گے۔''



روز قیامت کے مختلف مراحل میں ایک اہم مرحلہ شفاعت کا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں جب لوگوں کا انتظار بہت طویل ہوجائے گا اور حساب کاعمل شروع نہیں ہوگا تو وہ ایسے برگزیدہ آ دمی کی تلاش میں سرگردال ہول گے جو اللہ تعالٰی کے حضور اُن کی شفاعت كردے۔ تب بني نوع انسان كے سر دار حضرت محمد سائليا دربار اللي ميں حاضر ہوكر سجدہ ريز <mark>ہو</mark>جا کیں گےاور بعدازاں سفارش کریں گے۔اللّٰد نعالٰی اُن کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ارشا دِنبوی ہے:'' مجھے یانچ ایسی (نعمتیں) عطا کی گئی ہیں جو مجھے سے پہلے کسی کوعطانہیں کی گئیں۔ میں جب دشمن کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں تو دشمن سے ابھی ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں کہ اُس کے دل میں میرا خوف ڈ ال دیا جا تا ہے۔ مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیاہے، مجھ سے پہلے بیسی کے لیے حلال نہیں تھا۔میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ بنادی گئی اور یاک قرار دی گئی ہے۔ یوں میری امت کے سی فر دکو کہیں بھی نماز کا وقت آ نے، وہ وہیں نماز اوا کرسکتا ہے۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ ہر نبی کوخاص اُس کی قوم ک طرف مبعوث کیا گیر تھا۔ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔''

💵 صحبح البحاري، حديث: 335 و صحبح مسلم، حديث: 521.



اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں قبولیت شفاعت کے لیے دوشرا کطاکا ذکر فرہ یا ہے۔

کہلی شرط میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کوشفاعت کرنے کی اجازت دے گا

تو ہی وہ شفاعت کر پائے گا۔ شفاعت کرنے والاخواہ نبی ہوگا،خواہ شہید،خواہ فرشتہ،

اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بھی اُس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر پائے گا۔ ارشا دِ ہاری

تعالیٰ ہے:

﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ عِنْدَةً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهِ

'' اوراس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جے القداجازت دے گا۔'' • •

دوسری شرط میہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے، وہ گناہ گار بھلے ہولیکن کافرو مشرک نہ ہو۔ کافرومشرک کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کسی کوئیس دےگا۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشِّفِعِيْنَ \$

'' پھر سفار شیوں کی سفارش انھیں نفع نہ دے گی۔'' 🗗

اورقر مایا:

ا لَا يَمُلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُلْنِ عَهْدًا ١٠٠

'' (اس روز) وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے، سوائے اس کے جس نے رحمٰن

ع عهدليا

■ سباً 23:34 المدار 34:74 مريم 87:19.



اس آیت میں عہدے مراد بیشهادت دینی ہے کہ اللہ کے سواکوئی خدانہیں۔ ایک قول بیگھی ہے کہ اللہ کے سواکوئی خدانہیں۔ ایک قول بیگھی ہے کہ عہدے مرادیہال نمازہے کیونکہ ارشادِ نبوی ہے: ''ہمارے اوراُن کے نبیج نماز



کاعبدہے۔جس نے نماز ترک کردی، اُس نے کفر کاار تکاب کیا۔ "

کافر نے چونکہ القد تعالیٰ سے تو حید وایمان کا عہد و پیان نہیں باندھا، اِس لیے اُس کے حق میں سفار شیوں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ارشادِ نبوی ہے:''میری شفاعت میری امت کے اُن افراد کے لیے ہوگی جو کبیرہ گنا ہوں میں مبتلا ہوئے تھے۔'' 1

تا ہم جو آ دمی شرک میں مبتلا ہوا، نبی کریم سائیڈ اُس کی سفارش نہیں کریں گے۔قر آ نِ مجید میں اِس کے متعلق واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

🛽 جامع الترمذي؛ حديث: 2621. 🛽 سس أبي داود؛ حديث: 4739.

﴿ يَوْمَبِينٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْسُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ﴾

'' اس دن سفارش کوئی نفع نه دے گی مگر صرف اس کی جھے رحمٰن اجازت وے گااوراس کی بات پیند کرےگا۔''

مطلب میر کہ اللہ جو ما لک الملک ہے ، شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت دےگا۔

مطلب میر کہ سفارش اُس کے حق میں قبول کی جائے گی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ اُس نے شرک نہیں کیا تھا۔

شفاعت کی اجازت دینے کا تمام تر اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔اُس کا بلند پاپیہ ارشاد ہے:

﴿ قُلْ يَنْهِ الشَّفْعَةُ جَيِيعًا ﴾

" کہدد بجیے: ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔"

قیامت کے روز نبی کریم طاقط کی شفاعت سے بہرہ یاب ہونا

قیامت کے روز نبی کریم سائٹیٹے کی شفاعت سے بہرہ یاب ہونا اور پھر اُن لوگول کی سفارش سے مستنفید ہونا جنھیں اللہ تعالی سفارش کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، بڑے اعزاز کی بات ہوگا۔ شفاعت کی بات ہوگا۔ شفاعت کی اہمیت کا اندازہ اِس سے سیجے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم سائٹیٹے کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ یا تو شفاعت کی اجازت حاصل بات کا اختیار دیا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ یا تو شفاعت کی اجازت حاصل برلیس یا پھراپنی نصف امت کو جنت میں لے جا کیں۔ نبی کریم سائٹیٹے نے شفاعت کو اختیار کیلیس یا پھراپنی نصف امت کو جنت میں لے جا کیں۔ نبی کریم سائٹیٹے نے شفاعت کو اختیار

🗖 طه 20:20 🔼 الزمر 39:44.

کیا تھا۔ آپ سائین نے ایک مرتبہ صحابہ کرام بھائین سے فرمایا: ''کیا آپ جانتے ہیں مجھے میرے رب نے آج رات کیا اختیار دیا؟'' صحابہ کرام بھائین نے عرض کیا: ''القد اوراُس کا رسول بی بہتر جانتے ہیں۔''فرمایا: ''اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ میری نصف امت کو جنت میں وافل کر دے گا یا پھر شفاعت۔ میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا۔'' صحابہ کرام جی گئے نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! القد تعالیٰ ہے دعا سیجے کہ وہ جمیں شفاعت سے بہرہ یاب ہونے والوں میں شامل کرے۔'' آپ نے فرمایا:''شفاعت ہر مسلمان کے سے بہرہ یاب ہونے والوں میں شامل کرے۔'' آپ نے فرمایا:''شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔' ا

\_\_\_\_

جناب رسالت مآب طرقی کوشفاعت کا اعزاز پانے کا بے صداشتیاتی تھا۔ یہ اعزاز آپ کو ملائو آپ بے صدفوش ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک دعائے مقبول رکھی تھی۔ ہر نبی دنیا ہی میں وہ دعائے مقبول کام میں لایا۔ آس سرور طرقی کے کو دنیا میں قدم قدم پرشد یدمشکلات کا سامنا تھا، اِس کے باوجود آپ سرتی ہے نہ دنیا میں وہ دعائے مقبول نہیں کی اور اُسے یوم قیامت کے لیے سنجال کر رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا: '' ہر نبی کی ایک دعائے مقبول ہے۔ ہر نبی نے وہ دعائے مقبول کر کی۔ میں نے اپنی دعاروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنجال کر رکھ کی ہے۔ میری امت کا ہر وہ فردان شاء اللہ اُس دعا سے مشفید ہوگا جس نے اِس حالت میں دفات پائی کہ دہ اللہ کے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں مستفید ہوگا جس نے اِس حالت میں دفات پائی کہ دہ اللہ کے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں مستفید ہوگا جس نے اِس حالت میں دفات پائی کہ دہ اللہ کے ساتھ کسی شے کوشر یک نہیں

<sup>■</sup> مسند أحمد: 75/2 و سس اس ماحه حديث 4317 صحيح المحاري حديث 6304 مستند أحمد: 75/2 مستند 16304 و صحيح مسلم حديث: 199.

اِس امت پر اللہ تعالیٰ کا بیرخاص فضل وکرم ہے کہ اُس نے اس امت کے نبی (سی ایک اُسے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس امت کے ستر ہزار افراد کو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں

میں ہے۔ اور میری است ہے جو اور والروالوالا افراد کو بنا حماب اور بنا عذاب کے جنے میں داخل کرے گا۔ اُن میں ہنا میں اگر اور کیا کا اُن میں

واخل کرے گا۔ ارشاد نبوی ہے:

''میرے رب نے جھے ہے وعدہ فرمایا
ہے کہ وہ میری امت کے ستر بزار
افراد کو بنا حساب اور بنا عذاب کے
جنت میں واخل کرے گا۔ اُن میں
ہزار افراد جوں گے (جو جنت میں
ہزار افراد جوں گے (جو جنت میں
ہزار افراد جول گے (جو جنت میں
ہزار اوک ( کھڑ کھر کر لوگوں کو جنت
میں واخل کرے گا۔) اور

قیامت کے روز ہر آ دمی کی خواہش ہوگی کہ وہ شفاعت سے مستفید ہو۔ بعض لوگوں کے حق میں کی گئی شفاعت قبول کی جائے گی اور بعضوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ جن خائب و خاسر افر ادکو دھتکار دیا جائے گا اُن میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوں گے جو دنیا میں باری تعی لی کوچھوڑ کرائس کی مخلوق کو صاحت روااور مشکل کشامانتے تھے۔ وہ مخلوق کو صاحت روااور مشکل کشامانتے تھے۔ وہ مخلوقات جوالقہ تعالی کوچھوڑ کرایک دوسرے کی پرستش کرتی ہیں، قیامت کے دن وہ ایک

حامع الترمدي حديث: 2437 و سس أبي سحه حديث 4286.



دوسرے سے بری الذمہ ہوجائیں گی۔وہ ایک دوسرے کودھ تکاریتائیں گی۔ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گی۔ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گی۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِنْ مِنْ دُوْنِ اللهِ آنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْتِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ اللهِ مَنْ الْعَدَابِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ اللهِ يَرَوْنَ الْعَدَابِ اللهِ الْقَوْةَ يِلْهِ جَبِيْعًا وَآنَ الله شَدِيْدُ الْعَدَابِ ثِ إِذْ تَبَرَّا الّذِيْنَ التَّبِعُوْا مِنَ الْقُونَ اللهُ عَدِيْهُ الْعَدَابِ ثِ إِذْ تَبَرَّا الّذِيْنَ التَّبِعُوْا مِنَ اللهُ عَدِيْنَ اللهُ عَدِيْنَ اللهُ عَدَالُهِ عَنْ اللهُ الل

''اوربعش لوگ وہ ہیں جوالقد کے سوا، دوسروں کوشریک تھہراتے ہیں، وہ ان سے

یول محبت کرتے ہیں جیسے القد ہے محبت (کرنی چاہیے) اور ایمان والے اللہ ک

محبت میں زیادہ شخت ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر دہ (اس وقت کو دنیا ہی میں)

د کھے لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے (تو بہ جان لیں کہ) بے شک ساری کی ساری

قوت القد ہی کے لیے ہے اور یہ کہ بے شک القد شد پدعذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ

جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے بیزار ہوجا کیں گے جضوں نے پیروی کی تھی

اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جا کیں گے۔ اور جن لوگوں

نے پیروی کی تھی، وہ کہیں گے: کاش کہ ہمارے لیے ایک بار (دنیا میں) واپسی ہوتو

ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہوجا کیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے

ہیں ۔ اسی طرح القدان کے اعمال کونا کام خواہش بنا کران کے سامنے دکھائے گا اور

◘ البقرة 2:165-167.

كتاب وسنت كمطالع سے بيد جلتا ہے كدشفاعت كى دوسميں بين

🛑 شفاعت متبول جوروز قيامت لوكول كوفا مده مهنچائے گا۔

شفاعت متبول سے مرادوہ شفاعت ہے جوقر آن وسنت سے ثابت ہوتی ہے۔ جس کے متعلق کتاب وسنت کی نفر بھات ملتی ہیں۔ اِس شفاعت کی کی اقسام اور اِس کے کئی مراحل ہیں۔ ہمارے ٹی کریم ماللہ کے بعد دیگرانیمائے کرام، ملا تکہ بشہدا واور دیگر مسلمان پیشفاعت بارگاوالی میں بیش کریں گے۔ شفاعت متبول عموی بھی ہوگی اور خصوص بھی۔ عمومی شفاعت سے امت جربیہ کے علاوہ دیگراتوام وملک کے افراد مستنفید ہوں سے جبکہ خصوصی شفاعت صرف امت جمد بیا کے فاص ہوگی۔





مشرکین اور یہود ونصاری میں بھے ہیں کہ اُن کے معبودان باطلہ اُن کی سفارش کریں گے۔ بدئتی اپنے مشاکُخ کونجات دہندہ تصور کرتے ہیں۔ قبوری اہلِ قبور کے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ رب تعالی کے ہاں اُن کی سفارش کریں گے۔وہ اُنھیں وسیار نجات سمجھتے ہیں۔ بیسب جھوٹے عقائد ہیں۔ اللہ تعالی نے اُن کا بیگان ، گمان باطل قرار دیا ہے۔اُس کے در بار میں وہی سفارش کرسکے گا جے وہ اجازت عطافر مائے گا۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

'' کون ہے جواس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے!'' 🗖 اور قرمایا:

﴾ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِنِ ارْتَضَى ﴾

''اوروہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔''
یول جومشرک قبوری اس مغالطے کا شکار ہے کہ صاحبِ قبراً س کی سفارش کرے گا، وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے۔ایسے خود ساختہ وسلے اُس کے لیے بالکل برکار ثابت ہوں گے۔

کتاب وسنت کے دلائل کی ژو ہے حسبِ ذیل برگزیدہ لوگ قیامت کے روز سفارش کریں گے:

البقرة 2552. الأنبيآ - 28:21.



انبیائے کرام پیملے اللہ تعالی کے نہایت برگزیدہ بندے تھے۔ قیامت کے روز اللہ تعالی انسیس بیاعز از بخشے گا کہ اُن کی سفارش بار گاوالبی میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔
سب سے پہلے اُن شفاعتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد منافیظ پیش کریں گے۔ اُن میں ہے بعض تو خاص آپ کی شفاعتیں ہوں گی جبکہ بعض شفاعتوں میں دیگر انبیاء اور شہداء بھی آپ کے شریک ہول گے:



تیامت کے روز بیسب سے بڑی شفاعت ہوگی جس ہے تمام لوگ عام طور پرمستفید ہوں گے۔ اِس کا تعلق مقام محمود سے ہس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ عَلَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْتُودًا ١٠

''امید ہے کہ آپ کارب آپ کومق مجمود پر کھڑ اکرےگا۔''

یہ شفاعت خاص ہمارے نبی حضرت محمد سالینا کی طرف ہے پیش ہوگی کیونکہ دیگر تمام انبیاء اِس ہے معذوری ظاہر کریں گے۔ بیسب سے بڑی شفاعت ہوگی۔ میدانِ محشر میں کھڑے تمام اگلے پیچھلے لوگ جو نہایت گھبرائے ہوئے اور بے حدمضطرب ہوں گے، اِس شفاعت سے بہرہ یاب ہوں گے۔ نبی کریم مالیا نی بارگاہ اللہ میں سفارش کریں گے کہ بارالہا! لوگوں کا فیصلہ کردے۔ اُنھیں طویل انتظار کی کوفت ہے جات دے دے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ انے فرمایا: '' قیامت کے روز تمام لوگ (مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے ) گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ ہرامت اپنے نبی کے پیچھپے ماری ماری

💵 بني إسر آء يل 79:17.



پھرے گی۔وہ کہیں گے:''اے فلال! سفارش کردے۔اے فلال! سفارش کردے۔'' ہوتے ہوتے شفاعت کا معاملہ نبی کریم من تائیا کی خدمت میں پیش ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ دن ہوگا جب اللّہ تعالٰی آپ کومقا مجمود پر کھڑا کرے گا۔''

حفرت ابنِ عمر الشفاى كى روايت سے ایک طویل حدیث آتی ہے جس میں میدانِ محشر کے مختلف مراحل كا تذكرہ ہے۔ اُس میں نبی كريم الفائل نے فرمایا كه ' وہ سفارش كریں



گے کہ لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔وہ چلتے ہوئے جائیں گے اور دروازے کے کڑے پر ہاتھ ڈالیس گے۔اُس روز اللہ تعالیٰ اُٹھیں مقام محمود پر کھڑا کرے گا اور میدانِ محشر میں آنے والے تمام لوگ اُن کی تعریف کریں گے۔'' ◘

یشفاعت خاص ہمارے نی حفرت محمد طبیق کی طرف سے پیش ہوگ۔ یوں سب کو پنتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ پنیمبر ہیں۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے:

'' میں قیامت کے روز اولادِ آ دم کا سر دار ہوں گا ادر پچھ فخر نہیں۔ قیامت کے روز سب سے پہلے میری قبر کھٹے گی۔ میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اور پچھ فخر نہیں۔'' 12

دومکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے صاحب کوسلیمان کی بادشاہی سے بھی افضل عطیہ ملے۔ ہات دراصل میہ کے اللہ تعالیٰ نے ہرنبی کوایک دعاعطا کی تھی۔ بعض انبیاء نے وہ دعا کر لی اور دنیا کی کوئی ضرورت پوری کرائی۔ بعض اُن انبیاء نے جنھیں اُن کی اقوام نے جھٹلایا تھا، اپنی اپنی تقوم کے لیے بددعا کرئی۔ یوں اُن کی اقوام ہلاک ہو کیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھے بھی ایک دعاعطا کی ہے جسے میں نے رب تعالیٰ کے ہاں سنجال کررکھوا دیا ہے۔ قیامت کے روز میں اُس دعا ہے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ ' قا

<sup>■</sup> صحيح المحاري، حديث: 1475 و 4718 ك سنن اس ماحه، حديث: 4308 المستدرك للحاكم: 68/1، و صحيح الترغيب والترهيب، حديث: 3635.



## (\_\_\_\_\_\_

مرحلہ کشفاعت کے متعلق متعدوروایات کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ میں نے ذیل میں وہ تمام روایات ترتیب ہے جمع کر دی ہیں۔

نبی کریم طاقیم نے ہتایا: '' (قیامت کے روز) اللہ تعالی تمام اگلے بچھلے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا۔ نیکارنے والے کی پکار اُن سب کوسنائی دے گی اور سب پر نظر پڑے گی۔ سورج قریب آجائے گا۔ لوگوں کورنے وقع سے واسط پڑے گا جے جھیلنا اُن کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس میں ہیں جب طویل عرصہ گز رجائے گا تو لوگ شدت سے



عامیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُن کا فیصلہ کردے۔وہ ایک دوسرے سے کہیں گے:'' و <u>یکھتے نہیں</u>، تمھاری حالت کیا ہے اور کیے کیے مصائب تم پر آن پڑے ہیں؟ کس ایسے آدمی کو تلاش کرو جورب تعالیٰ کے حضورتھاری سفارش کر سکے۔ ''اس پر بعض افراد کہیں گے: ''ہمارے والد آدم جو ہیں۔ ''لوگ بھا گم بھاگ آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے: ''اے آدم! آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کوالقد تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ ''اس کے حضور ہماری سفارش کر و بجھے۔ آپ و کھتے نہیں ہم کس مصیبت میں بھنے ہیں۔ کیسا وقت آن پڑا ہے ہم پر؟'' آدم فرما کیں گے: ''میرار ب آج! سے غصے میں ہے کہ اس سے وہ بھی اسنے غصے میں آپ کہ اس نے بعد وہ بھی اسنے غصے میں آئے گا۔ اُس نے بھی وہ بھی اسنے غصے میں آئے گا۔ اُس نے بھی وہ بھی اس کے بعد وہ بھی اس کے بعد وہ بھی اس کے گا۔ اُس نے بھی ورخت سے روکا تھا لیکن میں نہیں رک پایا اور اُس کی نافر مانی کی۔ جھے تو اپنی جان کے بھی ورخت سے روکا تھا لیکن میں نہیں رک پایا اور اُس کی نافر مانی کی۔ جھے تو اپنی جان کے بیاس چلے جاؤ۔''

لوگ نوح (علیلاً) کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: ''ان نوح! آپ اُن رسولوں کے باپ ہیں جواہل زمین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔اللّٰہ تعالی نے آپ کو عبد شکور (بہت شکر گزار بندہ) فر مایا ہے۔ رب تعالی کے حضور ہماری سفارش ہی کر دیجیے۔ آپ و یکھتے نہیں ہم کیسی مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیسے نازک مرحلے پر پہنچ گئے ہیں ہم؟'' نوح کہیں گے: ''میرارب آج اسے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ بھی اسے غصے میں نوح کہیں گے: ''میرارب آج اسے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ بھی اسے غصے میں نہیں آیا، نہ اِس کے بعد وہ بھی اسے غصے میں آئے گا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بدد عاکی شہیں آیا، نہ اِس کے بعد وہ بھی اسے غصے میں آئے گا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بدد عاکی طبی آئے گا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بدد عاکی طبی آئے گا۔ میں اور کے پاس جاؤ۔ابراہیم کے پاس طبی ہواؤ۔''

لوگ دوڑے دوڑے ابراہیم (ملیقا) کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے:''اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی ہیں۔اہل زمین میں سے آپ اُس کے خلیل (ولی دوست) ہیں۔اُس کے حضور ہماری سفارش کرد ہیجے۔آپ دیکھیے نہیں،ہم کیسی کھنائی میں



پڑے ہیں؟ آپ و کیکھتے نہیں، ہم کس نازک موڑ پر پہنچے ہیں؟' ابراہیم کہیں گے:''میرا
رب آج اِنے غصے میں ہے کہ اِس سے پہلے وہ بھی استے غصے میں نہیں آیا، نہ اِس کے بعد
وہ بھی اِنے غصے میں آئے گا۔' معاً اُنھیں اپنی کہی ہو کمیں تین خلاف ِطاہر ہا تیں یادآ کیں
گووہ کہیں گے:'' مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑی ہے۔ کسی اور کے پاس جاؤ۔ موک کے پاس
طیلے جاؤ۔''

لوگ موی (علیما) کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے: ''اے موی ! آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اُس کے حضور ہماری سفارش ہی کرد یہجے۔ کیا آپ و کیھے نہیں ،ہم کیسی مصیبت میں پڑے ہیں؟ کیسی مشکل میں آن بھنے ہیں؟'' موی کہیں گے: ''میرارب آخ اشنے غصے میں ہے کہ اِس سے پہلے وہ کبھی اشنے غصے میں نہیں آیا، نہ اس کے بعدوہ کبھی اشنے غصے میں آئے گا۔ میں نے ایک آدی کوئل کیا تھا۔ جھے توا پی پڑی ہے۔ جاؤ، کی اور کے پاس جاؤ۔'' جاؤ۔ میں کے یاس جے جاؤ، کی اور کے پاس جاؤ۔ میں کے یاس جلے جاؤ۔''

لوگ عیسیٰ (علینہ) کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے: ''اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول میں۔ آپ اُس کا کلمہ ہیں جو اُس نے مریم کو القا کیا تفا۔ آپ اُس کی بھیجی ہوئی پھونک ہیں۔ آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کیا تفا۔ رب تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرو بیجے۔ کیا آپ و کیھے نہیں، ہم کمیسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کیسی تھن گھاٹی میں سفارش کرو بیجے۔ کیا آپ و کیھے نہیں، ہم کمیسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کیسی تھائی میں گینچ ہیں ہم؟'' عیسی ماینا کہیں گے: ''میرارب آج اشنے غصے میں ہے کہ اِس سے پہلے وہ کہیں اسے کے بعد وہ بھی اشنے غصے میں آئے گا۔'' وہ کی خطا کا کیسی اس کے بعد وہ بھی اشنے غصے میں آئے گا۔'' وہ کی خطا کا ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے: ''کسی اور کے پاس جاؤ میر (مائیزہ) کے پاس چلے جاؤ۔''

رسول الند من المراع في فرمايا: "تب وه ميرے پاس آئيس گے اور کہيں گے: "اے محمدا آپ الند کے رسول اور خاتم الا نبياء ہيں۔ الند تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناه معاف فرمادی ہیں۔ رب تعالیٰ کے حضور آپ ہماری سفارش کرد ہیے۔ کیا آپ د کیمیے نہیں، ہم کیسی مصیبت ہیں پڑے ہیں؟ مصائب کے کس طوفان ہیں گھرے ہیں؟" تب میں آگ بروسوں گا اور عرش تلے جا تھروں گا۔ وہاں ہیں المدتعالیٰ کے حضور تجدے میں گر پڑوں گا۔ اُس وقت القدتعالیٰ جد وشاکے وہ بہترین الفاظ مجھے البهام کرے گا جو مجھے ہیں گر پڑوں گا۔ کسی کو البها منہیں کیے ۔ القدتعالیٰ فرمائے گا: "محمد! سراشا اور ما نگ، مجھے عطا کیا جائے گا۔ سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گا۔" میں عرض کروں گا:" رب کریم! میری امت، میری امت، میری امت۔ رب کریم! میری امت، میری امت۔ رب کریم! میری امت، میری امت۔ دب کریم! میری امت، میری امت۔ دب کریم! میری امت، میری امت۔ دو از کی دائے گا۔" میں داخل کر دے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔"

بعدازاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کرڈالے گا۔'' 🍱

یہ ہوگی وہ پہلی سفارش جس کے لیے تمام اسٹیں جمارے نبی حضرت محمد طالبی کی خدمت میں حاضر ہوکر سفارش کی طالب ہول گی۔ جمارے نبی طالب کا اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے۔القد تعالیٰ آپ کی سفارش کوشر ف قبولیت سے نوازے گا۔ یوں حساب کاعمل شروع ہوگا۔

الصحيح البحاري، حديث: 7510، و صحيح مسلم، حديث: 326، و مسد أحمد: 281/1 و جامع الترمذي، حديث: 2434.



جب اہل جنت کو جنت میں جانے کا تھم دیا جائے گا تو و والیں شخصیت کی تلاش میں نگلیں گے جو جنت میں داخلے کے لیے اُن کی سفارش کر سکے۔وہ حضرت آ دم علیلا کی خدمت میں حاضر ہوں گےاور عرض کریں گے:''اباجان!ہمارے لیے جنت کا درواز ہ کھلوا دیجیے۔'' رسول الله طرقيم نے اس شفاعت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا: ' الله تعالی لوگوں کو (میدان محشر میں ) اکٹھا کرے گا۔اہل ایمان کھڑے ہوں گے اور جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ تب وہ آ دم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کر س گے:''ایا جان! ہمارے لیے جنت کا درواز ہ کھلوا دیجیے۔'' وہ کہیں گے:' دشمھیں تمھارے باپ آ دم کی خطاجی نے تو جنت سے نکالا تھا۔ بیمیرا کامنہیں ہم ایسا کرومیرے میٹے ابراہیم کے یاس چلے جاؤ جواللّٰد کاخلیل ( و بی دوست ) ہے۔''لوگ ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ' پیمیرامنصب نہیں ۔ میں تو اوجھل اوجھل سے خلیل تھا تم مویٰ کے پاس جاؤجس سے اللہ تعالی بذات خودہم کلام ہوا تھا۔''لوگ موی عیلا کی خدمت میں آ 'میں گے تو وہ کہیں گے:''میں بھی اِس کا اہل نہیں عیسیٰ کے پاس جا وَجواللّٰہ کا کلمہ اور اُ س کی اِرسال کردہ پھونک ہے۔''لوگ عیسیٰ ماینا' کی خدمت میں آئیں گےتو وہ بھی یہی کہیں ك كه بدكام ميرانهيں \_تب وه محمد طاقيم كى خدمت ميں آئيں كے \_ آب طاقيم آگے براھ کرسفارش کریں گےتو اُنھیں اجازت عطافرمائی جائے گ۔''

یوں ہمارے نبی حضرت محمد مزاتیظ باب جنت کے تھلوانے اور اُس میں واضلے کے سلسلے میں شفاعت کریں گے۔ بیشفاعت بھی مقام محمود ہی کا ایک پہلو ہے۔ بیشفاعت ہمارے

🗖 صحيح مسلم احديث: 195.

نی حضرت محمد مُنْ النَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَحْدُ هَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَع مطابق رسول اللَّهُ مُنْ النَّهِ عَلَيْهِ نِهِ فَرِمالِيا: ''وه (محمه) چلتے ہوئے جائیں گے اور بابِ جنت کا کڑا تھام لیں گے۔'' 1

نبی کریم شایل نے ایک اور موقع پر فرہ یا: ''قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤل گا اور دستک دول گا۔ دربانِ جنت پوچھے گا:''کون ہے؟'' میں کہول گا:''محمر ہول۔'' اِس پروہ کیے گا:''مجھے یہی تھم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ ندکھولوں۔'' <sup>22</sup>

ہید دسری شفاعت ہوگی جس سے اللہ تعالی اپنے نبی حضرت محمد ملاکیا کم کونوازے گا۔ امت محمد بیاور دیگرامتوں کے اہل ایمان اِس شفاعت ہے مستفید ہوں گے۔

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

اس شفاعت سے وہ اہلِ ایمان مستفید ہول گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔
ہمارے نبی حضرت محمد طَیْقِیْجُ اللّہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے کہ اُن اہلِ ایمان کو جنت میں
دا ضلے کی اجازت عطافر مائے ۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: '' کی گرفر مایا جائے گا: ''محمد! سر
اٹھا۔ ما تک، جھے کو عطا کیا جائے گا۔ شفاعت تبری شفاعت تبول کی جائے گی۔ میں سر
اٹھا کر عرض کروں گا: ''اے میرے رب! میری امت۔ اے میرے رب! میری امت۔''
فرمایا جائے گا: ''محمد! اپنی امت کے اُن افراد کو جنت کے داہنے دروازے میں داخل
کردے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ جنت کے دیگر درواز وں میں بھی بیاد گول
کے شریک ہول گے۔''

<sup>11</sup> صحيح المخاري، حديث، 1475 2 صحيح مسلم، حديث، 197.



نبی کریم مُنظِین نے مزید فرمایا: ''باب جنت کے دوپٹول کا درمیانی فاصله اتناہے جتنا مکہ و حِمْیَر کا درمیانی فاصلہ یا جتنا مکہ اور بُصری کا درمیانی فاصلہ ہے۔' •



اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا بہت بڑا پہلویہ ہے کہ وہ نبی کریم سُلَقِیْلُم کو ایسے افراد کی شفاعت کرنے کی بھی اجازت عطافر مائے گا جواہلِ ایمان اور موقد تو ہوں گے لیکن گناہ گار ہوں گے اجنوں ہوں گے جفوں ہوں گے اور گناہوں کے باعث دوزخ میں چلے جا تمیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جفوں نے اللہ تق لی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، تا ہم جانتے ہو جھتے دیگر حرام کا مول میں ملوث رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد شاقیا ہم ایسے گناہ گاروں کی بھی سفارش کریں گے۔ یوں اُن افراد کودوز خ کے عذاب سے نجات ملے گی۔

صدیث شفاعت کے دوران میں آپ سوٹی نے فرمایا: ''تب میں جاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چا ہوں گا۔ جھے اجازت دی جائے گ۔ جونہی میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا ، تجدے میں گر پڑوں گا۔ وہ جب تک چا ہے گا ، جھے سجدے میں پڑار ہے دے گا۔ ''محد! سمرا شا۔ بول ، تیری بات کی سجدے میں پڑار ہے وے گا۔ گا ۔ ''محد! سمرا شفا۔ بول ، تیری بات کی جد اس پڑار ہے وے گا۔ گا ۔ ''محد! سمرا شفاعت قبول کی جائے گا۔ ''
میرے گی ۔ ما نگ ، جھوکوعطا کیا جائے گا۔ شفاعت کر ، تیری شفاعت قبول کی جائے گا۔ ''
میرے لیے لوگوں کی ایک حدمقرر کردی جائے گا جو وہ جھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کردوں گا۔ بعد ازال میں واپس جاؤں گا۔ جونہی میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا ، تجدے میں گر بڑوں گا۔ وہ جب تک چا ہے گا ، ججھے تجدے میں پڑار ہے دے گا۔ پھر فر مایا جائے گا:'' محہ!

🛚 صحيح المحاري، حديث: 4712 - و صحيح مسلم، حديث: 94

سراٹھا۔ بول، تیری بات سنی جائے گی۔ مانگ، نتھے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کر، تیری شفاعت قربہ تیری شفاعت قربہ تیری شفاعت قبول کی جمد و ثنا بیان کروں گا جووہ جھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیےلوگوں کی ایک حدمقرر کردی جائے گ جنھیں میں جنت میں لیے جاؤں گا۔

بعد ازاں واپس در بار الہی میں حاضر ہوں گا۔ جو نہی میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا،
سجد ہے میں گر پڑوں گا۔ وہ جب تک چاہے گا، مجھے بحد ہے میں پڑار ہے دے گا۔'' پھر فر مایا
جائے گا:''محمد! سراٹھ۔ بول، تیری بات سی جائے گی۔ مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔
شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔'' تب میں اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان
کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میر ہے لیے لوگوں کی ایک حدمقر



کردی جائے گی جنھیں میں جنت میں لے جاؤں گا۔ اِس کے بعد واپس آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کروں گا: ''اے میرے رب! دوزخ میں اب وہی لوگ رہ گئے ہیں جنھیں بموجب آیات قرآنی ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا۔'' '' دوز خ میں سے وہ افرادنگل جائیں گے جنھوں نے لاالہ الا اللہ کہا تھا اور اُن کے دل میں دانۂ جو کے برابرایمان تھا۔ اِن کے بعدوہ افراد دوز خ میں سے نگل جائیں گے جنھوں نے لا اللہ الا اللہ کہا تھا اور اُن کے دل میں گندم کے دانے کے برابرایمان تھا۔ پھروہ افراد دوز خ میں نے نگل جائیں گے جنھول نے لاالہ الا اللہ کہا تھا اور اُن کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا۔ '

ني كريم طافظ في مزيد فرمايا:

«شَفَاعَني لَاهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي،

" میری شفاعت میری امت کے کمیرہ گناہ گاروں کے لیے ہے۔ " اللہ اور روایت کے مطابق نبی کریم طابق نے فرمایا: " پھر (مجھ ہے) فرمایا والے اور روایت کے مطابق نبی کریم طابق نے فرمایا: " پھر (مجھ ہے) فرمایا جائے گا: جاؤاور جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اُسے دوزخ ہے نکال لاؤ۔ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔ پھر میں واپس اپنے رب تعالیٰ کی خدمت میں جاؤں گا اور ایسا کی وہی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر میں رب تعالیٰ کی خدمت میں جاؤں گا اور اُس کی وہی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر میں

■ صحيح المخاري، حديث: 7410. مسد أحمد: 213/3 و سنن أبي داود، حديث. 4739.



سجد ہے ہیں گر پڑوں گا۔ تب جھے ہے کہا جائے گا: ''محمد! اپنا سراٹھا۔ بول، تیری بات سی جائے گی۔ است کی ۔ میں عرض کروں گا: ''میری امت ہے گا۔ شفاعت قبول کی جائے گا: ''جاؤاور جس میں عرض کروں گا: ''میری امت ہے ہے است ووز نے ہے نکال لاؤ۔'' میں جاؤں گااور کی کے دل میں دانۂ رائی کے برابرائیان ہے، اُسے دوز نے ہے نکال لاؤ۔'' میں جاؤں گااور ایسابی کروں گا۔ بعدازاں واپس رب تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گااوراً سکی وہی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اور بجد ہے میں گر پڑوں گا۔ مجھ سے فر مایا جائے گا: ''محمد! اپنا سر الله الله ہے۔ گا۔ شفاعت کر، تیری الله ہے۔ بیل عرض کروں گا۔ بچھ عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کر، تیری شفاعت آب میں عرض کروں گا: ''اہے میر ہے رب! میری امت میری شفاعت آب ہے جھوٹے ہے شفاعت آب ہے گا۔ ان جاؤاور جس کے دل میں چھوٹے ہے چھوٹے سے جھوٹے دانۂ رائی کے برابرائیان ہے، اُسے دوز نے سے نکال لاؤ۔'' چنانچہ میں جاؤں گا اور اسابی کروں گا۔''

حدیث کے آخر میں فرمایا: 'میں عرض کروں گا: ''اے میرے رب! جھے اُن تمام افراد کو دوزخ سے نکالنے کی اجازت دے جنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''دنہیں، یہ کام تیرانہیں۔ تاہم میری عزت، میری کبریائی، میری عظمت اور میری بڑائی کی قتم! میں اُن افراد کو ضرور (دوزخ ہے) نکال دول گا جنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔'' قتم! میں اُن افراد کو ضرور (دوزخ ہے) نکال دول گا جنھوں نے لا الہ اللہ اللہ کہا تھا۔''

رسول الله طَلَيْمُ نے اُن موحد گنهگارول کا احوال بیان کیا ہے جوآپ کی شفاعت کی بدولت بدولت عذابِ جبنم سے نجات پاکیں گے۔آپ طَلِیْمُ نے فرمایا:''وہ شفاعت کی بدولت دوزخ میں سے یوں تکلیں گے جیسے وہ کاڑیاں ہوں۔'' 2

■ صحيح مسلم عديث: 193. عصيح المحاري عديث: 6558.

مطلب ہے کہ دوزخ کی آگ میں جل جل کر اُن کے بدن ککڑیوں کی طرح سوکھ چکے ہوں گے۔ رنگ بدل گئے ہوں گے۔ ککڑیوں کی طرح اُن کے بدن پر دھے ہوں گے۔ آپ سوئی نے مزیدارشاد فرمایا:'' کچھلوگ دوزخ میں نے تکلیں کے جبکہ آگ نے اُن کا رنگ جلادیا ہوگا۔ جب وہ جنت میں جا کیں گے تو اہلِ جنت اُنھیں جبنمی کہہ کر ریک جلادیا ہوگا۔ جب وہ جنت میں جا کیں گے تو اہلِ جنت اُنھیں جبنمی کہہ کر ریک سے اُنگیں گے۔'' قا

یہ شفاعت جس کی بدولت وہ اہلِ ایمان گناہ گار دوزخ میں سے نکل کر جنت میں جا کئیں گے جنھوں نے شرک نہیں کیا تھا، پیشفاعت نبی کریم طاقیۃ اور آپ کی امت ہی کے ساتھ خاص نہیں ہوگی بلکہ تمام امتوں کے اہل ایمان اس سے مستفید ہوں گے اور اُن کے انبیاء ورُسل اُن کی سفارش کریں گے۔ ابنیاء ورُسل کے علاوہ دیگر نیک افراد بھی دوسروں کے سفارش کریں گے۔ ابنیاء ورُسل کے علاوہ دیگر نیک افراد بھی دوسروں کی سفارش کریں گے۔ ابنیاء ورُسل کے علاوہ دیگر نیک افراد بھی دوسروں کے سفارش کریں گے۔ تاہم جمارے نبی حضرت مجمد طاقیۃ کم کوشفاعت کا بیشتر حصہ میسر آئے گا۔

ید شفاعت نبی کریم طالبی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ طالب کی سفارش کی تھی ۔ ایپ پچپا ابوطالب کی سفارش کی تھی۔ بیدورست ہے کہ اللہ تعالی نے قر آنِ مجید میں کا فروں کے متعلق فرمایا ہے:

## ﴿ فَهَا تُنْفَعُهُمْ شَفْعَهُ الشَّفِعِينَ ٦٠

" پھر سفارشيوں کي سفارش انھيں نفع ندد ہے گي۔ '

تاہم اللہ تعالی نے ابوطائب کو اِس مے متعنیٰ کیا ہے۔ ابوطائب کو نبی کریم طابیق کی سے متعنیٰ کیا ہے۔ ابوطائب کے عذاب میں تخفیف کردی شفاعت سے ابوطائب کے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی، تاہم وہ دوزخ سے نہیں نکل پائے گا۔ اہلِ دوزخ میں سب سے ملکا عذاب

💵 صحيح البحاري، حديث:6559. 🖸 المدثر74،48.

ابوط الب کودیا جائے گالیکن وہ بمیشددوزخ میں رہے گا۔احادیث میں بیتفصیلات آئی ہیں کہ نبی کریم سائیل نے ابوطالب کو دوزخ کی گہری کھائیوں میں دیکھا تو آپ سائیل نے اس کی سفارش کی۔ آپ کی سفارش سے ابوط الب صرف نخوں تک آگ میں جے گا۔ یوں نبی کریم سائیل نے سفارش کی تھی کہ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کردی جائے نہ کہ اُسے دوزخ سے نکال دیا جائے۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ ابوطالب کا فرتھا۔اللہ تع لی نے کا فروں پر جنت جرام کردی ہے۔

نبی کریم سائیز نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کا پچپا ابوطالب اسلام قبول کرلے۔
ابوطالب کی جانگتی کے عالم میں بھی آپ اُس کے سربانے کھڑے یہی کہتے رہے کہ وہ لاالہ
الا ابتد کہد دے۔ لیکن ابوطالب نے لا الہ الا ابتد نہیں کہا۔ اُس نے صرف یہ کہا کہ وہ
عبدالمطلب کے دین پر مرر ہا ہے۔ الند تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد سائیڈ کو مخاطب کرکے
فر مایا تھا:

اِنَّكَ آرَ تَهْدِي مَنْ آخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءً عَ ﴿

''(اے نبی!) ہے شک جے آپ چاہیں، ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جے چاہیں، ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جے چا چاہے، ہدایت دیتا ہے۔'' 10 اللہ تعالیٰ نے مزید فرما تا:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدْمِهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾

''(اے نبی!)لوگوں کو مدایت ویٹا آپ کی ذرمہ داری نہیں کیکن اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔'' 🗵

چونکہ سردارابوطالب نبی کریم طائیہ کا بہت برا حامی تھا، اس کیے آپ نے اللہ تعالی

💶 القصص 28:56.2 البقرة 2722.

کے حضوراً س کے متعلق سفارش کی کہ اُس کے عذاب میں تخفیف کردی جائے ، چنانچہ اُس کے عذاب میں تخفیف کردی جائے ، چنانچہ اُس کے عذاب میں تخفیف کردی گئی۔ ارش دِنبوی ہے: '' قیامت کے روز ابوطالب کوسب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ آگ اُس کے تخنوں تک پہنچے گی جس سے اُس کا دماخ کھولے گا۔''

رسول القد سَائِرَا فَيْ فَيْ الْكِ اور مُوقع پر فرمایا تھا: '' قیامت کے روز سب سے ہلکا عذا ب اُس آ دمی کو ہوگا جے آگ کی جو تیاں پہنائی جا کیں گی۔ اُن کے اثر سے اُس کا و ماغ کھولے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ وہ شدید ترین عذا ب میں مبتلا ہے، حالانکہ وہ سب سے ملکے عذا ب میں مبتلا ہوگا۔'' ق



اس شفاعت ہے وہ افر ادمستفید ہوں گے جوا پئے گنا ہوں کے سبب دوزخ میں داخیے کے مستحق قرار پائیس گے لیکن اس شفاعت کی بدولت وہ دوزخ سے نجات پائیس گے اور اس میں نہیں جا کیں گے۔ بیشفاعت اُس شفاعت کے علاوہ ہوگی جس کی بدولت وہ اہل اُس میں نہیں جا کیں گے۔ بیشفاعت اُس شفاعت کے علاوہ ہوگی جس کی بدولت وہ اہل ایمان عذا ہو جہنم میں مبتلا ہوں گے۔ بیشفاعت نبی ایمان عذا ہو جہنم میں مبتلا ہوں گے۔ بیشفاعت نبی کریم حضرت محمد طرق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر ابنیا ، ورُسُل ، صدیقین ، صالحین اور فرشتے بھی بیشفاعت کریا کیں گے۔



یہ شفاعت اُن اہلِ ایمان کے لیے ہے جو جنت میں جا کمیں گے۔ اِس شفاعت کی

<sup>■</sup> صحيح البحري، حديث 3885، و صحيح مسلم، حديث 213 أصحيح مسلم، حديث 213.

بدولت جنت میں اُن کے درجات بلند ہول گے۔حضرت ابوسلمہ بنائی کی وفات کے بعد رسول الله سائی نے اُن کے لیے بید عافر مائی تھی:''اے اللہ!ابوسلمہ کو بخش دے۔ ہدایت یا دب یا دب یا فتہ افراد میں اُس کے درجات بلند فرما۔ اُس کے پس ماندگان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین! ہمیں اورائے بخش دے۔ اُس کی قبر کشادہ اورمنور کردے۔'' 1

جوآ دمی مستقل طور پر مدینه منوره میں رہتا ہے اور بود وہاش کی دشوار یوں کے باوجود وہیں مقیم رہتا اور وہاں ہے تہرہ میاب ہوگا۔
ارشادِ نبوی ہے: ''میری امت کا جو فرد مدینه میں بود وہاش کی دشوار یوں پرصبر کرےگا،
قیامت کے روز میں اُس کی سفارش کروں گایا اُس کے حق میں گواہی دوں گا۔'' 2

وہ خوش نصیب افراد اِس شفاعت سے بہرہ یاب ہوں گے جو مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے۔ارشادِ نبوی ہے: ''جوآ دمی سیر سکے کہ وہ مدینہ میں وفات پائے ، وہ ایسا کرے کیونکہ جولوگ مدینہ میں وفات پائیں گے، میں اُن کی سفارش کروں گا۔'' قلا بول اللہ تعالی نے جن خوش نصیب افراد کومد بینہ منورہ میں رہنے کی توفیق بخشی ہے، بیان کے لیے بردی خوش خری ہے۔ جوافراد مدینہ منورہ میں وفات پاتے ہیں ، اُن کے لیے بھی سے بہت بردی خوش خری ہے۔ جوافراد مدینہ منورہ میں وفات پاتے ہیں ، اُن کے لیے بھی سے بہت بردی خوش خری ہے۔اخبیاء ورسُل کے علاوہ دیگر جوافراد شفاعت انجام دیں گے، ذیل میں اب اُن کاذکر کیا جا تا ہے:

■ صحيح مسلم٬ حديث٬ 920 عصحيح مسلم٬ حديث. 1378. حديث الترمذي٬ حديث٬
 3917 و مسند أحمد. 104/2.



الله تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کا اوراہل ایمان افراد کا بڑا مقام ومرتبہ ہے۔

ارشادِ نبوی ہے: '' انبیاء، فرشتے اور موثنین شفاعت کریں گے۔ تب البحار فرمائے گا: ''میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔' وہ جہنم کی آگ میں ہے ایک مٹھی بھرے گا اور بہت سے لوگوں کو نکال باہر کرے گا جن کے بدن جل گئے ہوں گے۔ اُٹھیں جنت کے دہانوں میر واقع ایک نہر میں ڈالا جائے گا۔ اُس نہر کوآ ب حیات کہتے ہیں۔وہ اُس کے کناروں پر یول تیزی ہے اُ گیں گے جیسے سیلا بے کا بے ہوئے خس وخاشاک میں نیج اُ گئے ہیں جنھیں تم نے (ور یا کی) چٹان کے وامن میں اور (ور یا کے ) ورخت تلے اُگتے و یکھا ہوگا۔ اُن میں جودهوب میں اگتاہے، وہ سنری مائل ہوتا ہے اور جوسائے میں اگتاہے، وہ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ وہ یوں جمکتے و کمتے آپ حیات ہے تکلیں گے جیسے سُجے موتی جمیکتے ہیں۔ اُن کی گر دنوں میں نہایت ویدہ زیب علامتی کڑے یہنائے جائیں گے۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت اُنھیں و کچھ کرکہیں گے: ' سیالرحمن کے آ زاد کر دہ غلام ہیں۔اُس نے اخیس جنت میں داخل کیا جبکہ انھوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، نہ کوئی کار خیرانجام دیا تھا۔'' جنت میں اُن نجات یانے والے افراد سے کہا جائے گا: ''جو کچھتم دیکھ رہے ہو، پیسب تمھارا ہےاور اِ تناہی اِس کےعلاوہ مجھی۔''

ایک روایت کے مطابق نبی کریم سونی آن فرمایا: "تب الله تعالی فرمائے گا: "فرشتے شفاعت کر چکے۔اب اُر حسب شفاعت کر چکے۔اب اُر حسب الله احمیس (رحم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا) رہ گیا ہے۔وہ (جہنم کی)

💵 صحيح البخاري، حديث:7439، و صحيح مسلم، حديث: 183

آگ میں سے ایک مٹی بھرے گا اورا سے بہت سے لوگوں کو اُس میں سے نکال باہر کرے گا جنصوں نے بھی کوئی کار خیر انجام نہیں دیا تھا۔ وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ وہ اُنھیں جنت کے دہانوں پر واقع ایک نہر میں ڈال دے گا۔''

شہیدوہ ہیں جوالقد کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔وہ القد کا نام بلند کرنے کی خاطر وشت وجبل میں جاتے اور دشمنانِ خدا ہے لاتے ہیں۔قیامت کے روز القد تع لی کی خاطر وشت وجبل میں جاتے اور دشمنانِ خدا ہے لاتے ہیں۔ قیامت کے روز القد تع لی کی طرف ہے انہوں ہے : ' شہیدا ہے خاندان کے سنز افراد کی سفارش کرے گا۔' ' <sup>2</sup>



امت کے نیک، پا کہاز اور تقوی شعارا فرا دکو بھی اللہ تعالی شفاعت کا موقع عطافر اسے گا۔ ایک صحافی رسول کا بیان ہے کہ اُنھوں نے نبی کریم سڑٹیز کوفر ماتے ہوئے سا:''میری امت کے ایک فرد کی شفاعت کی بدولت بنوتمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جا کیں گے۔'' اللہ متا کے دولیت کرنے والے صحافی کا نام عبداللہ بن افی جدعاء ہڑا ٹیڈنے۔
اِس حدیث کے روایت کرنے والے صحافی کا نام عبداللہ بن افی جدعاء ہڑا ٹیڈنے۔



قرآنِ مجید کلام اللہ ہے۔ اِس کی تلاوت قربِ النبی کا ذریعہ ہے۔ قرآنِ مجید کے ہر ہر حرف کی تلاوت پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اِس کی تلاوت دنیا میں باعث عزت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ قیامت کے دوز قرآنِ مجیدا پنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرےگا۔

■ صحيح مسلم، حديث: 183. عسس أبي دارد، حديث: 2522. عامع الترمدي، حديث: 243.



ارشادِ نبوی ہے: '' قرآنِ مجید کی تلاوت کیا کرو۔ قیامت کے روزیدا پنی تلاوت کرنے والوں کا سفارش کنندہ بن کرآئے گا۔''

یوں قرآن مجیدروزِ قیامت قاری قرآن کی شفاعت کرے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل مران روزِ قیامت اپنے قاری کے لیے جھٹرا کریں عمران روزِ قیامت اپنے قاری کے لیے جھٹرا کریں گی۔ اپنے قاری کے لیے جھٹرا کریں گی۔ یول جوآ دمی بکشرت قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور بالخصوص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کوائے معمولات میں شامل کرتا ہے، وہ روزِ قیامت شفاعت کا مستحق قرار پائے گا۔ ارشادِ نبوی ہے: ''قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے قار کین کا سفارش کنندہ بن کرآئے گا۔ اور دوچ کتی دکتی سورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ دونوں جب قیامت کے دن آئیں گی تو یوں معلوم ہوگا گویا دو



بادل ہیں یا پرندوں کے دوغول ہیں۔ تب یہ دونوں اپنے قارئین کے لیے ججت کریں گے۔، ع

1 صحيح مسلم عديث:804 كا صحيح مسلم عديث:804.

ججت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ میہ دونوں سور نیس نہایت اصرار سے اپنے قار ئین کی شفاعت کریں گی اور بالآخرا نھیں عذاب سے نجات دلوا ئیں گی۔

بچ کی موت کا صدمہ ماں باپ کے لیے نہایت جا نکاہ ہوتا ہے۔ بچے کی موت پر مال باپ صبر وضبط سے کام لیں اور اُس کے بدلے میں اجر وثواب کی امیدر کھیں تو یہ بہت اچھی



بات ہے۔ ایک صاحب رسول اللہ مُلَیِّرَةُ کَی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔
اُن کا چھوٹا بیٹا بھی اُن کے ساتھ ہوتا تھا۔
ایک روز وہ معمول کے مطابق حاضر خدمت ہوئے۔ چھوٹا بیٹا اِس مرتبہ اُن کے ہمراہ نہیں تھا۔ رسول اللہ مُلِیّرَا نے اُس کے معانی دریافت کیا تو اُنھوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہوگیا۔ آپ سیّریَا کہ وہ تو اللہ کو پیارا ہوگیا۔ آپ سیّریَا کہ بنا کے اُن صاحب سے فرمایا: '' کیا شمیس نے اُن صاحب سے فرمایا: '' کیا شمیس بندنہیں کہ جبتم جنت کے دروازے پر جاؤگے تو اُسے ابنا منظر باؤگے۔'' صحابہ باوگے تو اُسے ابنا منظر باؤگے۔'' صحابہ باوگے۔'' سے باوگے۔'' صحابہ باوگے۔'' سے بارا ہوگی۔'' سے باوگے۔'' س

کرام بن الله من الله کار اے اللہ کے رسول! کیا یہ بات خاص اِن کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ؟ کے لیے؟ فرمایا: '' بلکہ آپ سب کے لیے۔'' 1

1 مسند أحمد 436/3 و المستدرك للحاكم: 1/384.



اولادکی دعاہے مال باپ کوفائدہ پہنچاہے۔ارشادِ نبوی ہے:

''الله تعالیٰ جنت میں نیک آ دمی کے درجات بلند کرے گا۔ وہ نیک آ دمی عرض کرے گا: ''رب کریم! بیاعزاز مجھے کیونکر ملا؟'' الله تعالیٰ فر مائے گا:'' تیرے لیے تیری اولا دکی وعائے مغفرت کی بدولت ''

روزہ بہت بڑی، بہت اہم اور بڑی نفع بخش عبادت ہے۔ارشاونہوی ہے: 'ابن آدم کی ہر

یکی کا ثواب دس سے سات سوگنا تک ملتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے: سوائے روزے کے کہ

روزہ میرے لیے ہاور میں ہی اُس کی جزادوں گا۔اُس نے اپنا کھانا بینااورا پئی شہوت میری

وجہ سے ترک کی۔روزے دار کے لیے دوخوشیاں ہیں۔ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہاور
دوسری خوشی اُسے اُس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب تعالی سے ملا قات کرے گا۔اللہ تعالیٰ

کے نز دیک روزے دار کے منہ کی پُوکستوری کی خوشبوسے زیادہ پاکیزہ ہے۔' علا ارشادِ نبوی ہے: ''جو آدی اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس

روزے کے بدلے میں اُس کا چہرہ نارِ جہنم سے ستر برس (کی مسافت) تک دورکرہ یتا ہے۔' قالی روزے کے بدلے میں ایک دروازہ بابِ رَیّا ان کہلا تا ہے۔صرف روزے داراُس دروازے میں سے

گزر کر جنت میں جا کیں گے۔ اُن کے گزرنے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔

گزر کر جنت میں جا کیں گے۔ اُن کے گزرنے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔

روز قیامت روزہ آدی کی سفارش بھی کرے گا۔ارشادِ نبوی ہے: '' قیامت کے دن روزہ اور

■ مسند أحمد: 2/909 و سس اس ماجه عديث 3660 كا صحيح المحاري عديث: 1904 و صحيح مسلم حديث: 1904 في صحيح مسلم حديث: 1151 و صحيح اس حريمة: 197/3 في صحيح مسلم حديث: 1153.
 و صحيح مسلم حديث: 1153.

قرآنِ مجیدآدی کی سفارش کریں گے۔روزہ عرض کرے گا: ' رب کریم! میں نے اِس آدی کو دن میں کھانے یہنے اور شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا۔ اِس کے حق میں میری



سفارش قبول فرما۔'' قرآنِ مجید کہے گا:''یارب! میں نے (میری تلاوت نے) اِس آدمی کو رات میں سونے ہے رو کے رکھا۔ اِس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔'' چِنانچِداُن دونوں کی شفاعت قبول کرلی جائے گی۔''



مرنے والے کا یہ حق ہے کہ زِندہ افراد اُس کی نمازِ جنازہ ادا کریں۔خود نمازِ جنازہ پڑھنے پڑھنے والے کو بھی اِس کا بہت اجر و تُواب ملتا ہے۔میت کے حق میں نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ارشادِ نبوی ہے:'' سومسلمان جس میت کی نمازِ جنازہ پڑھیں اوراُس کی سفارش کریں،اُن کی سفارش میت کے حق میں ضرور قبول کی جاتی ہے۔'' ع

1 مسند أحمد: 174/2. وصحيح مسلم و حديث: 947.



### '' اُس کی سفارش کریں۔''<mark>یعنی اُس کے لیے</mark> وعائے مغفرت کریں۔

قیامت کے دن امت کے جوافراد نبی کریم مل قیلم کی شفاعت سے بہرہ یاب ہوئے ، وہ تو بلاشبہ کامیاب ہول گے۔ نبی کریم مل تیلم نے ایسے اعمالِ صالحہ کا ذکر کیا ہے جن کی انجام دہی آ دمی کوشفاعت نبوی کامستحق بناتی ہے۔



ذِكر الى كے بے شار فائدے ہيں۔ اِس سے دل كواطمينان وسكون ملتا اور د ماغ كو سيدھے راستے كى ہدايت ملتى ہے۔اذان كے بعد كا ايك ذكر نبى كريم من الله فانے بتايا ہے۔

> اگر پابندی ہے وہ ذکر کیا جائے تو قیامت کے روز شفاعت نبوی سے بہرہ یالی ہوگ۔ فرمایا: ''جوآ دمی اذان من کر ہیے کے:

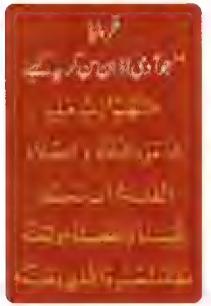

"اَللَّهُمَّ أَرَبَ هُنِهِ الدَّعْوَة التَّمَةِ
وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدٌ
الْوَسِينَةَ وَالْفَضِينَةَ وَابْعَثُهُ
مَقَامًا مَّحْمُودٌ الَّذِي وَعَدتَّهُ
"الدالك إلى وعوت كالل اور إلى

ك منتج ميل قائم مونے والى نماز كرب! تو محد ( سُرَيَّةً م ) كووسيلدا ورفضيلت اور بلند

درجہ عطافر ما۔ اور اُنھیں اُس مقام محمود پر پہنچادے جس کا تُو نے اُن سے وعدہ فر مایا ہے۔''روز قیامت اُس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگ۔''

ہمارے نی حفزت محمد طابقی ہمیں ساری دنیا ہے بڑھ کر پیارے ہیں۔آپ کا ذکر خیر
کرنا،آپ کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ کرنا اورآپ پر ورود وسلام بھیجنا،آپ کی محبت کی نشانی
ہے۔ورود شریف بکشرت پڑھنا آپ کی شفاعت ہے بہرہ یا بی کا ذریعہ ہے۔ارشا دِنبوک
ہے:''جس نے مجھ پرضبح کے وقت دس مرتبہ اورشام کے وقت دس مرتبہ درود بھیجا، قیامت
کے دن اُسے میری شفاعت نصیب ہوگ۔'

بندوں کے اعمال میں نماز کاعمل القد تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''اور بیہ جان لوکة تمھارا بہترین عمل نماز ہے۔'' قا

فرض اور نفل نماز شفاعت نبوی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت رہیعہ بن کعب ٹاٹٹونے جو نبی کریم ٹاٹٹا کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری گزارش صرف میہ ہے کہ آپ قیامت کے روز میری سفارش کرو ہجے گا۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' تو کثر ت بجود سے میری مدد کرو۔'' ا

'' تو کثرتِ جودے میری مدد کرو۔'' مطلب بیر کہ بکثرت نوافل پڑھا کروتا کہ مصیں

1 صحيح التجاري، حديث 614 € (صعيف) محمع الروائد: 120/10، حدث 17022.
 والسلسنة الصعيفة، حديث: 3.5788 مسند محمد 276/5، و سس اس ماحه، حديث 277
 عصيع مسلم، حديث: 489، و مسند أحمد 59/4.



میری شفاعت حاصل ہو۔



الله تعالیٰ نے لوگوں کومخلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔کوئی امیر ہے،کوئی غریب کوئی حاکم ہے،کوئی محکوم ۔کوئی بڑا ہے،کوئی چھوٹا۔جس طرح مال کی زکا ق ہوتی ہے، اُسی طرح مقام ومرتبہ کی بھی زکا ق ہوتی ہے۔مقام ومرتبہ اور جاہ وحشمت کی زکا ق بیر ہے کہ بااثر



آ دمی کمزوروں کے کام آئے۔ دنیا کے مختلف معاملات میں بےلوث ہوکراُن کی سفارش کر دیا کرے۔ایسے بااثر آ دمی کوروز قیامت نبی کریم من ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ارشادِ

نبوی ہے:''جوآ دمی اپنے بھائی کے کام آیا، قیامت کے روز میں اُس کے میزان کے قریب کھڑ ار ہوں گا۔'' 🛍 کھڑ ار ہوں گا۔'' 🛍 کھڑ ار ہوں گا۔'' 🛍

القدتع لي نے اہلِ ايمان كواخوت كى لڑى ميں برود يا ہے۔ فرمايا:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ آخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

الرحمون 🖺 🤻

'' مومن تو (ایک دوسرے کے ) بھائی ہیں، لہذاتم اپنے بھائیوں کے درمیان سلح کرادواورتم اللہ سے ڈروتا کتم پررحم کیا جائے۔''

ایمان کالازمی نتیجہ سے کہ اہلِ ایمان میں ایک طرح کا بھائی چارہ قائم ہوجاتا ہے۔
اہلِ ایمان کے قالب توالگ الگ جی لیکن اُن میں روح ایک ہی ہتی ہے۔اسے دوآ دمی جو
ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ صرف القد کے لیے ایک دوسرے سے بھائیوں والاسلوک کرتے
ہیں، ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھتے جیں، ایسے دوآ دمی قیامت کے دن شفاعت نبوی
کے ستحق تھم میں گے۔ارشادِ نبوی ہے: '' میں اُن دوآ دمیوں کا سفارش کنندہ ہوں گا جوالقد

بکشرت لعنت بھیجنا شفاعت کو مانع ہے، ارشادِ نبوی ہے: '' بکشرت لعنت بھیجنے والے قیامت کے روز نہتو گواہ بنیں گے نہ سفارش کنندہ۔''

أموصوع) سلسلة الأحاديث الضعيفة حدث 751 و حبيه الأولياء لأبي بعيم 353/6.
 ألحجرات 10:49 أو (موصوع) حلية الأولياء لأبي بعيم 368/1 سيسلة الأحاديث الصعيفة حديث: 1723.

## ہر قوم اپنے معبود کے پیچھے جائے گی

یوم محشر کے اختتا م پرلوگوں کو اُن کے ابدی ٹھکانوں کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تب ہم قوم کو بی تھی دیا جائے گا کہ وہ اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے۔ معا اُن معبود انِ باطلہ کے خیالی ہیو لے نمودار ہوں گے جن کی دنیا میں بوجا کی جاتی تھی۔ اُن کے پجاری اُنھیں دیکھتے ہی اُن کے پیچھے چلتے جا کی اُنھیں دیکھتے ہی اُن کے پیچھے چلتے جا کیں گے۔ جولوگ سورج کی بوجا کرتے تھے، وہ سورج کے پیچھے چل جا کیں گے۔ جولوگ پیٹوں کی پرستش کرتے تھے، وہ بتوں کے پیچھے چلے جا کیں گے۔ جولوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ بتوں کے پیچھے چلے جا کیں گے۔ میدتمام معبودانِ باطلہ چلتے جلتے جلتے جا کی پرستش کر دوز نے میں گر جا کیں گے۔ اُن کے پیجاری بھی اُن کے پیچھے چلتے چلتے چلتے جلتے دوز نے میں گر جا کیں گے۔ اُن کے پیجاری بھی اُن کے پیچھے چلتے چلتے چلتے دوز نے میں گر جا کیں گے۔ اُن کے پیجاری بھی اُن کے پیچھے چلتے چلتے جلتے دوز نے میں جاگریں گے۔

اللدتعالي نے فرعون كے متعلق فرمايا:

﴿ يَقْدُمُ قُوْمَة يَوْمَ الْقِيلَةِ فَأَوْرَدَهُمُ التَّارَ ۖ وَبِأْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾

''وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انھیں آگ میں جا داخل کرےگااور براہے دہ گھاٹ جس پر ( پینے کے لیے ) آیا جائے۔''

🛚 هو د 11:98

یہ تمام کا فرومشرک جب دوزخ میں جاگریں گے تو صرف اہلِ ایمان اور ہاقی ماندہ اہلِ
کتاب رہ جائیں گے۔ یہی افراد آئندہ کے تمام مراحل سے گزریں گے۔ارشادِ نبوی ہے:
'' قیامت کے روز ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ برقوم اُس کے پیچھے جائے جس
کی وہ پرستش کرتی تھی۔ چنا نچہ جولوگ اللہ تعالی کوچھوڑ کر بنوں کی اور مور تیوں کی پرستش
کرتے تھے، وہ دوزخ میں جاگریں گے۔

جب وہ نیک و بدافراد جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبردت کرتے تھے اور ہاتی ماندہ اہلِ کتب ہاتی رہ جا کیں گے تو یہودکو بلایاج نے گا۔ اُن سے پوچھا جائے گا کہتم کس کی پرستش کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی پرستش کرتے تھے۔ اُن سے کہا



جائے گا کہ غلط کہتے ہوتم۔اللہ نے تو نہ کوئی بیوی کی اور نہ اُس کے کوئی اولا دہے۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں پیاس نگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ اُن کی طرف اشارہ کرکے کہا جائے گا کہ جا کر پنگھٹ سے پانی کیوں نہیں چیتے۔ چنانچہ اُنھیں اکٹھا کرکے دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے گا جو دور سے سراب کی طرح نظر آئے گی۔ یوں وہ دوزخ میں گرتے جا کیں گے۔

یہود کے بعد نصاری کو بلایا جائے گا اور اُن سے پوچھا جائے گا کہتم کس کی پرستش کرتے ہے۔ اُن سے کہا جے ۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم القد تعالیٰ کے جیئے سے کی پرستش کرتے تھے۔ اُن سے کہا جائے گا کہ غلط کہتے ہوتم ۔ القد نے تو نہ کوئی ہوئی کی نہ اُس کے کوئی اولا دہے۔ تب اُن سے کہا جائے گا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اسے ہمارے رب! ہمیں پیاس گی ہا جائے گا کہ اب آن کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ جا کر پہھٹ سے پانی کیوں نہیں پیٹے ۔ چنا نچہ اُنھیں اکٹھا کر کے دوز خ کی طرف دھیل دیا جائے گا۔ دوز خ دور سے نہیں پیٹے ۔ چنا نچہ اُنھیں اکٹھا کر کے دوز خ میں گرتے جا کیں گے۔

جب وہ نیک و بدافراد ہی باقی رہ جائیں گے جواللہ تعالی کی عبادت کرتے ہے تو رب العالمین سجانہ و تعالی اُن کے پاس آئے گا، اُس صورت سے متی جلتی صورت میں جس میں اُنھوں نے اُسے پہلے دیکھا تھے۔ وہ فرمائے گا کہ تمحیس اب کس کا انتظار ہے، تمام قومیس اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلی گئیں؟ لوگ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے دنیا میں لوگوں سے ترک تعلق کرلیا تھا، حالانکہ ہمیں اُن کی بہت ضرورت تھی۔ وہ فرمائے گا کہ میں لوگوں سے ترک تعلق کرلیا تھا، حالانکہ ہمیں اُن کی بہت ضرورت تھی۔ وہ فرمائے گا کہ میں تھے ارار بہوں۔ اِس پرلوگ کہیں گے: ہم ہتھے سے اللہ کی پناہ چاہجے ہیں۔ ہم اللہ کے میں تھے کو ہوں سے تھے کو شریک نہیں گھمراتے۔ اُن میں سے بعض تو (راہ راست سے) پلٹنے کو ہوں ساتھ کسی شے کوشریک نہیں گے۔ اُن میں سے بعض تو (راہ راست سے) پلٹنے کو ہوں

گے کہ القد تعالیٰ اُن سے فرمائے گا کہ کیا تھارے پاس اُس کی کوئی نشانی ہے جس سے آ اُس کو پہچان لو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ تب پنڈی سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ اِس پرجولوگ دل سے القد تعالیٰ کو مجدہ کرتے تھے، اُن سب کو القد تعالیٰ مجدہ کرنے کی اجازت عطافر مائے گا۔ اور جولوگ دکھا وے کے مجدے کرتے تھے، اُن کی کمریں تنجے بن جا کمیں گی۔ وہ مجدہ کرنا چاہیں گے تو پیٹھ کے بُل ہیچھے جاگریں گے۔ جولوگ مجدے میں گر پڑے تھے، وہ مجدے عامرا شھا کیں گے تو القد تعالیٰ اُسی صورت میں آچکا ہوگا جس میں اُنھول نے اُسے پہلی مرتبدد یکھا تھا۔ وہ فرمائے گا کہ میں تھارا رہ ہوں۔ لوگ عرض کریں گے کہ تُو ہمارا رہ ہے۔ اِس کے بعد جہنم پر بُل (صراط) رکھا جائے گا۔ شقاعت اُرے گی اور لوگ کہیں گ: ''اے اللہ! سلامت رکھیو۔ سلامت رکھیو۔ سلامت رکھیو۔ ''اے اللہ! سلامت رکھیو۔ سلامت رکھیو۔ ''ا

اس موقع پرکسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیل کیا ہے؟ آپ شائیل نے فرمایا:
''وہ پھسلواں (راستہ) ہے جس میں آگڑے اور سعدان بوٹی کے ہے کا نئے ہوں گے۔ اہل ایمان اُس پر سے یوں گزرجا کمیں کے جیسے بلک کا جھپکنا اور بحل کا جمکنا اور اڑتے پرندوں کی طرح اور تیز رفتار اونٹوں کی طرح ۔ بعض لوگ توضیح طرح اور تیز رفتار اونٹوں کی طرح ۔ بعض لوگ توضیح سلامت گزرجا کمیں کے بعضوں کو خراشیں آگیں گی لیکن اُٹھیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور بعضوں کو دیا جائے گا۔ اور بعضوں کو دھاوے گا۔''

پُل صراط کے عبور کرنے سے پیشتر جو حالات پیش آئیں گے بیتھا اُن کا بیان ۔ میدانِ محشر میں اُس وقت صرف اسلام کے نام لیوارہ جا کیں گے۔ اُن میں ہر طرح کے مسلمان شامل ہوں گے۔ نیک و بد بنی و بدعتی سب طرح کے۔ اُن میں باقی ماندہ اہلِ کتاب بھی

صحيح المخاري، حديث:4581،439، و صحيح مسلم، حديث: 183.



شامل ہوں گے۔ آئندہ یہ بیان کیا جائے گا کہ کا فروں کونا رجہنم میں کس طرح پھینکا جائے گا اور کا فروں کے جہنم رسید ہونے کے بعد جولوگ باقی رہ جائیں گے، وہ پُل صراط کو کیونکر عبور کریں گے۔



"روز قیامت صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو صرف الله وحدہ لاشریک له کی عبادت کرتے منصے مخلوقات کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔''



کتاب وسنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چاتا ہے کہ کا فروں کے نارِجہنم میں جانے کی متعدد صورتیں ہوں گی۔

جس طرح چرواہامویش کے غول کولاکار لاکار کر ہانگتا ہے، اُسی طرح کا فروں کو بھی لاکار لاکار کر گروہوں کی شکل میں جنم کی اُور ہا تکا جائے گا۔ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَسِيْقُ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾

''اور جن لوگوں نے کفر کیا ، وہ چہنم کی طرف گروہ در گروہ ہائے جا کمیں گے۔''

﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَادِ جَهَنَّمَ دَعُّ ١٠٠٠

''جس دن انھیں نہایت بختی ہے دھکے دے دے کرجہنم کی آگ کی طرف دھکیلا

2. B210

🛽 الزمر39 🏞 🗗 الطور52:13.



أورفر مايا:

﴿ وَيُومَ يُحْشُرُ أَعُدُ آءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزِّعُونَ ٦٠

''اورجس دن اللہ کے دشمن (ہا نک کر) آگ کی طرف اکتھے کیے جائیں گے، تو ان کی ورجہ بندی کی جائے گی۔''

جب چرواہاجانوروں کوللکار بتا تا ہے تو وہ بھا گتے ہیں۔وہ ایک دوسرے پر گرتے ، ایک دوسرے سے نگراتے ، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح



جب کا فروں کو للکار بتائی جائے گی تو وہ بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ، ایک دوسرے کو دھنے دیتے اور گرتے پڑتے جہنم کی طرف بھا گیں گے۔



كافرچېروں كے كل چلتے ہوئے جہنم ميں جائيں گے۔ارشادِ بارى تعالى ہے:

19:41 حم السجدة 41:41.

ا ٱلَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولِّهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاضَلُّ سَبِيْكَ ٥

'' جولوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جا نمیں گے، وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔'' 🗖

ایک صاحب، نبی کریم مُلَّقِیمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! قیامت کے دن کا فرول کو اُن کے منہ کے بکل کیسے چلا یا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: ''جس ذات نے دنیا میں اُنھیں پیروں پر چلا یا، کیا وہ اِس پر قادر نبیں کہ قیامت کے روز اُنھیں منہ کے بُل چلاوے؟''

کا فروں کو جب اِس نہایت اذیت ناک اور نہایت ذلت آمیز صورت میں ہا نکا جائے گا تو وہ اندھے، گوئے اور بہرے بھی ہوں گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبَلْمًا وَصُبًّا مَا وَهُمْ حَجَهَنَمُ
 كُنّا خَنْتُ رُدُنْهُمْ سَعِيرًا ١٥٠

''اور ہم انھیں یوم قیامت چہرے کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے اٹھا کیں گے،ان کا ٹھکا ناجبنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑ کا دیں

کافروں کو اُن کے جھوٹے خدا وَں ، ساتھیوں اور پیروکاروں کے ہمراہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ارشادِ الٰہی ہے:

 العرقان\$2.34:25 صحيح المحري، حديث 4706، و صحيح مسلم، حديث 2806 ق سيّ إسرآء يل 97:17. ﴿ أُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَازُوجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ١ مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرْطِ الْجَحِيْمِ ١ ﴾

'' (اے فرشتو!) اکٹھا کروان لوگول کو جنھوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور (ان کو) جن کی داہ اور (ان کو) جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔اللّہ کے سوا، پھر انھیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔''

آیت میں ﴿ اَذْ وْجِیهِمْ ﴾ سے مراد اُن کے ہمنواو ہم چشمہاور ہم پیالہ وہم نوالہ ہیں۔ میدانِ محشر میں آدمی اُنھی افراد کے ہمراہ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا تھا۔

کافروں کو جب جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ نہایت مغلوب ومقہور اور بڑے ذلیل وحقیر ہوں گے۔اُن سے نہایت وَلت آمیز سلوک کیا جائے گا۔ارشادِ الٰہی ہے:

﴿ قُلْ لِلّذِینَ کَفَرُوْا سَتُغْمَلُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلْی جَھَلَّمَ ﴿ وَبِلْسَ الْبِهَادُ ﴾

(اے نبی!) جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے کہدو جیجے: عنقریب تم مغلوب ہوجاؤ گاورتم جہنم کی طرف اکشے کیے (ہائے) جاؤ گے اوروہ براٹھکانا ہے۔'' ا



کافروں کو جب جہنم کی طرف ہاٹکا جائے گا تو جہنم کی نہایت خوفائک آوازیں اور چنگھاڑیں اُن کے کانول سے نگرائیں گی۔ یوں اُن کے دل مارے خوف و دہشت کے تھرتھر کا پہتے ہوں گے۔ارشادِر ہانی ہے:

🗖 الصفَّت 22:37 • 🗷 أل عمرُن 12:3.



ا إِذَا رَاتُهُمْ هِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعْوْا لَهَ تَغَيُّظًا وَ زَفِيُرًا ١٠

'' جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا اور چیخا جلاناسنیں گے۔''



جب وہ ٹارِجہنم کے قریب پہنچیں گے اور اُس کی ہولنا کیاں ویکھیں گے تو نہایت پچھتا کیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش! اُٹھیں پھرے دنیا میں بھیج دیا جائے تا کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان ہوجا کیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴾ وَلَوْ تَزَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى انْتَارِ فَقَانُوْ. لِيَلْيَتَنَ نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِالْمِتِ رَبِّنَا وَتُكُوُّنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

''اورا گرآپ اُنھیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جا کیں گے تو وہ
کہیں گے: کاش! ایک بارجمیں ونیا میں واپس بھیج ویا جائے اور ہم اپ رب ک
آیات کو ہر گزند جھٹلا کیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہول گے۔'' <sup>12</sup>
لیکن نارِجہنم سے اُنھیں کوئی مفرنہیں ملے گا۔ ارشاوا لہی ہے:

﴿ وَرَءَ ٱلْهُ جُومُونَ النّارَ فَظَنُوْ آ اَنْھُمْ قُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا

''اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے میں اور وہ اس میں گرنے والے میں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ یا کیں گئے۔'' 🖪

1 المرقاد 12:25 ك الأمعام 3.276 الكهف 53:18

مُصْرِفًا ۞





آخرکارکافروں کونہایت ذلیل ورُسوا کر کے نارِجہٰم میں پھینک دیا جائے گا۔ اُن سے کہا جائے گا:

﴿ فَادْخُنُوْ آ ٱبُوْبَ جَهَنَّمَ خُلِدِیْنَ فِیها ﴿ فَكِیشْ مَثْوَى الْمُتَكَیّرِیْنَ ﴿ ﴾ 
" فَادْخُنُوْ آ ٱبُوْبَ جَهَنَّمَ خُلِدِیْنَ فِیها ﴿ فَكِیشْ مَثْوَى الْمُتَكَیّرِیْنَ ﴿ ﴾ 
" چنانچیم جہم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ،اس میں ہمیشدرہو گے۔سوکیسابرا 
شھکانا ہے تکبرکرنے والوں کا!"



🖬 النحل 16:29.

# پُل صراط

روزِ قیامت کے مراحل میں ہے ایک نہایت اہم مرحلہ پُل صراط پر سے گز رنا ہوگا۔ پُل صراط کوعبور کرنا بہت وشوار ہوگا۔ وہاں کا منظر نہایت خوفناک ہوگا، تا ہم اہلِ ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اور وہ بآسانی پُل صراط عبور کرجا کمیں گے۔

جن کے ایمان ویقین میں خلل ہوگا، وہ پُل صراط پر سے پھسل جا کیں گے۔ بیہ بڑی سخت جانچ ہوگی۔ کھر اکھوٹاسب نکھر کر سامنے آجائے گا۔ جو آ دمی پُل صراط پر سے نجات پا گیا، وہ سمجھوکا میاب ہوگیا۔ اور جو یہاں سے پھسل گیا، وہ تو گیا کھائی میں۔ کتاب وسنت میں پُل صراط کی تفصیلات آئی ہیں۔ بیہ پُل جہنم کے اوپر باندھا جائے گا جس پر سے تمام لوگ گزریں گے۔

پُل صراط جہنم کے اوپر ہاندھا جائے گا۔ وہ تکوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ ہاریک ہوگا۔اُس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ پُل صراط پر سعدان ہوتی کے سے کا نئے ہوں گے۔اُس پر آنکڑ ہے بھی ہوں گے جولوگوں کوا چک لیا کریں گے۔ پُل صراط پر گہری تاریکی چھائی ہوگی۔رسول القد طاہر نے اُس حدیث کے دوران میں جس میں آپ



نے یوم ِ قیامت کی تفصیلات بیان کی تھیں، فرمایا تھا:'' پھر پُل (صراط) لاکر جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔'' صی بہ کرام بڑا گئڑ نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! پُل کیا ہے؟'' فرمایا'' وہ پھسلوال راستہ ہوگا جس پر آنکڑ ہے اور چوڑے، ٹیڑ ھے میڑھے کا نٹے لگے ہوں گے، سعدان بوٹی کے کانٹول کی طرح۔''

حضرت ابوسعید خدری بین از کا بیان ہے کہ مجھے سے بات پینہ چلی کہ پُلی صراط بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ◘



ا عمال نامے پیش ہوں گے۔اعمال کاوزن کیا جائے گا۔شفاعت انجام یائے گی۔اہل



ایمان حوض پرآئیں گے اور پانی نوش کریں گے۔حساب لیاجائے گا اورلوگول کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اِن سب مراحل کے بعد پُل صراط کے عبور کرنے کا مرحلہ آئے گا۔

" جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں لائے تھے اور اُس کے ساتھ شرکیٹ ٹھیراتے رہے تھے،
وہ پُل صراط پر سے نہیں گزریں گے۔ پُل صراط کے بند ھنے سے پہلے ہی وہ جہنم میں چلے
جائیں گے اور اپنے انجام کو پنچیں گے۔ پُل پر سے صرف اسلام کے نام لیوا گزریں گے
جن میں مونین اور من فقین دونوں طرح کے نام لیوا شامل ہوں گے۔

جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان لائے تھے اور جنھوں نے انبیائے کرام بین کی باتیں تشکیم کی تھیں، چاہے دل سے تشلیم کی تھیں یا محض دکھا وے کے لیے، ایمان لانے کے بعدا چھے کام کیے تھے یابُرے کام، ایسے تمام افراد پُل صراط پرسے گزریں گے۔ جب وہ پُل صراط کے قریب پہنچیں گے تو اُن پر سخت تاریکی چھا جائے گی تیجی اُن میں اُن کے ایمان وعمل صالح قریب پہنچیں گے تو اُن پر سخت تاریکی چھا جائے گی تیجی اُن میں اُن کے ایمان وعمل صالح کے حساب سے روشنیاں باتی جائیں گی۔ نبی کریم من تیز نے سے پوچھا گیا کہ جس روز پیز مین و تسان بدل دیے جائیں گے، لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا: ''وہ پُل سے پہلے تاریکی میں ہوں گے؟ فرمایا: ''وہ پُل سے پہلے تاریکی میں ہوں گے؟

یہاں منافقین ، مومنین سے علیحدہ ہوکر پیچھےرہ جائیں گے اور مومنین آ گے ہڑھ جائیں گے۔ایک بہت بڑی دیوار مومنین اور منافقین کے در میان حائل ہوجائے گی جو منافقین کو

🚹 صحيح مسلم؛ حديث: 315.



### مونین تکنبیں مینخ دے گ۔ارشادباری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الْظُرُونَ لَقَتَبِسَ مِنْ ثُولِكُمْ قِيْلِ الْمُنْفِقْتُ لِللَّهِ الْمُنْوا الْفُرْبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْدٍ لَّهُ مِنْ ثُولُ اللَّهُ مَا فَعُرْبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْدٍ لَّهُ بَالْبُ بَالِمُنْهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظُهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ \* ﴿

''اس دن منافق مرداور من فق عورتیں ان لوگول سے جوابیان لائے ، کہیں گے: تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمھارے نور سے پچھروشی حاصل کرلیں۔ (ان سے ) کہا جائے گا: اپنے چیچے کی طرف لوٹ جاؤ ، پھر نور تلاش کرو۔ تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کردی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا ، اس کے اندر کی طرف رحت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔' •

اہلی ایمان جفول نے و نیا ہیں نور کتاب وسنت اپنایا تھا، قیامت کے دن بھی اُنھیں نور عطاکیا جائے گا جو وہال کے اندھیرول میں اُن کے لیے روشنی کرےگا۔ یول پُل صراط پراُن کے قدم ثابت رہیں گے۔ اہلِ نفاق جنھول نے و نیا میں نور کتاب وسنت سے مندموڑا تھا، قیامت کے دن وہ اندھیرول میں بھٹییں گے۔ منافقین، اہل ایمان سے کہیں گے کہ تھہرو، قیامت کے دن وہ اندھیرول میں بھٹییں گے۔ منافقین، اہل ایمان سے کہیں گے کہ تھہرو، جمیں بھی اپنے نور میں شریک کرلو۔ تب اُن سے کہا جائے گا۔ ''واپس جاؤاورا پنے لیے روشنی ملاش کرو۔'' یوں وہ خائب وخاسر ہوکرا لئے پاؤں پیچھے آجا کیں گے۔ اہلِ ایمان آگے بڑھ جا کیں گے۔ اس وقت اُن کے بی گا ایک بڑی ویوار حاکل کردی جائے گی جس میں ایک درواز ہوگا۔ اُس درواز ہے کے لیے طرف رحمت ہوگی۔ اہلِ ایمان اُس میں داخل ہوجا کیں گے اور وہ دروازہ بند کردیا جائے گا۔ منافقین دیوار کے اس طرف اندھیروں میں بھٹکتے بالآخر

🗓 الحديد 13:57.



عذابِ جہنم میں گرفتر ہوں گے۔ یول اہلِ ایمان کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور اہلِ نفاق کا ٹھکانا دوز خ۔۔

جن لوگوں کو پُل صراط پر سے گزرنا ہوگا ، اُن میں سے برایک کونورعطا کیا جائے گا۔ نبی

کر یم سُلِیّنِ نے روئیت باری تعالیٰ کے متعبق جو حدیث بیان کی تھی ، اُس کے دوران میں

آپ سُلیّنِ نے فر مایا تھا: '' اللّہ تعالیٰ ہنستا ہوا اُن کے روبروجلوہ افروز ہوگا۔وہ اُنھیں اپنے

ہمراہ لے جائے گا۔لوگ اُس کے بیچھے بیچھے جا کیں گے۔اُن میں سے برآ دمی کو، چاہوہ



منافق ہوگا یا مومن ،نورعطا کیا جائے گا۔لوگ نور کے پیچھے جائیں گے۔جہنم کے ٹیل پرآئکڑے اور کانٹے ہوں گے۔جس کے متعلق اللہ تعالی کا تھم ہوگا ، وہ اُسے پکڑلیس گے۔ پھر منافقین کا نور بچھادیا جائے گا۔اہلِ ایمان نجات یا کرآ گے بڑھ جائیں گے۔اہلِ ایمان کا پہلا گروہ جونجات پائے گا، اُس میں ستر ہزار افراد شامل ہوں گے۔ اُن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روثن ہوں گے۔ اُن سے حساب نہیں لیاجائے گا اور اُسی حساب ہے نور عطا کیا جائے گا اور اُسی حساب ہے نور عطا کیا جائے گا اور اُسی حساب ہے اُس کی رفتار بھی دھیمی یا تیز ہوگی۔ جس کا نور زیادہ ہوگا وہ تیزی ہے پُل صراط پار کر جائے گا اور جس کا نور کم ہوگا، اُس کی چال دھیمی ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے: '' اُن میں سے بعضوں کو اور جس کا نور عطا کیا جائے گا جوان کے آگے آگے چلے گا۔ بعضوں کو اس ہے بھی زیادہ نور عطا کیا جائے گا۔ بعضوں کو اس ہے بھی زیادہ نور عطا کیا جائے گا۔ بعضوں کو اُس ہے بھی زیادہ نور عطا کیا جائے گا۔ بعضوں کو اُن کے دائیں جانب بھی جائے گا۔ سب ہے آخر میں جے نور عطا کیا جائے گا، اُس کا نور اُس کے ہیر کے انگو شے میں ہوگا۔ جوایک دفعہ روثن ہوگا اور دوسری دفعہ بھی جائے گا۔ اور اس طرح جانا بھی تارہے گا۔ ) جب وہ روثن ہوگا تو آدی ایک قدم آگے بڑو ھائیں گے۔ '

الله تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اہلِ ایمان کا نور جب اُن کے آگے آگے جائے گا تو وہ بیروعا کریں گے:

﴿ رَبَّنَا آتُومُ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرُ لَنَا اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ \* (اے) مارے رب! مارے ليے مارا نور پورا كراور مارى مغفرت فرما، بيات فرما، اور ماك وبر يز پرخوب قادر ہے۔ ا

■ صحيح مسلم، حديث: 191. المستدرك للحاكم. 408/2، و صحيح الترعيب والترهب،
 حديث: 3704. التحريم 68:6.





نیل صراط پر سے گزرنے والے لوگ تین طرح کے ہوں گے: بہلی قتم کے لوگ توضیح سلامت گزر جائیں گے اور اُنھیں خراش تک نہیں آئے گی۔ دوسری قتم کے لوگوں کے خراشیں آئیں گی۔ اُن کے بدن نارِجہم کی لیٹ سے متاثر ہوں گے، تاہم وہ بھی گزرجائیں گے۔ تیسر قبیل کے لوگ بھسل کریا آئلائے کی گرفت میں آکر نارِجہم میں گزرجائیں گے۔ تیسر قبیل کے لوگ بھسل کریا آئلائے کی گرفت میں آکر نارِجہم میں سعدان گرجائیں گے۔ ارشاو نبوی ہے: ''نارِجہم کے او پر بل صراط رکھا جائے گاجس میں سعدان بوٹی کے سے کا نئے ہوں گے۔ لوگ گزریں گے۔ بچھتو صیح سلامت گزرجائیں گے۔ کئی ایک کے خراشیں آئیں گے لیکن وہ بھی آخر گزر جائیں گے۔ بعض وہیں بھن جائیں گے اور اُسے نارِجہم میں جاگریں گے۔ ''

مسند أحمد: 11/3 و سنن ابن ماجه احديث:4280.

حدیث میں سیبھی آیا ہے کہ پُل صراط کے کا نظے بہت بڑے ہوں گے۔فرمایا:

''جہنم میں آنکڑے ہوں گے سعدان بوٹی کے کانٹوں جیسے۔'' پھرآپ سائیڈ نے صحابہ کرام جُنڈ بھر سے بوچھا کہ کیا آپ نے سعدان دیکھی ہے۔ اُنھوں نے جواب دیا:''جی ہاں، اے القد کے رسول!''فرمایا:'' تو وہ سعدان بوٹی کے سے کا نظے ہوں گے، تاہم اِس کا علم صرف القد تعالیٰ کو ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ آنکڑ بے لوگوں کو اُن کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ کے حساب سے اچک لیس گے۔ چنانچہ بعض لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جا کیں گے اور بعض بچھڑ کر گر پڑیں گے لیکن بالآخر نجات یا کمیں گے اور بعض سیجے سلامت میں گرز رہا کمیں گے۔'

ئل صراط عبور کرنے والے لوگوں کو جوروشنی میسر آئے گی، اُن کے گزرنے کی رفتار اُسی

<sup>■</sup> صحيح التحاري، حديث:7439، و صحيح مسلم، حديث: 183. عصصيح التحاري، حديث:6573 و 7437، و صحيح مسلم، حديث: 182.



روشنی کی کمی بیشی کے لحاظ ہے تیز اور دھیمی ہوگی۔ار شاد نبوی ہے:''صراط تلوار کی دھار کے مانندتيز اور پيسلنا موگا لوگول ہے كہا جائے گا: "اينے اپنے نور كے لحاظ ہے آ گے برصتے جاؤ۔'' اُن میں ہے بعض تو تارے کے ٹوٹنے کی طرح گزریں گے۔بعض ہوا کی طرح گزریں گے۔بعض ملک جھکنے کی طرح گزریں گے۔بعض لوگ بھا گتے ہوئے آ دمی کی طرح گزریں گے۔ وہ سب اپنے اعمال کے حساب سے خوب بھا گیں گے۔ آخر میں وہ آ دمی گزرے گا جس کا نوریاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا۔ اُس کا ایک ہاتھ چھوٹے گا تو وہ ووسرے سے تھام لے گا۔ایک پیر تھیسے گاتو ووسراسنجل جائے گا۔آگ کی لیٹ ہے اُس کے پہلوجل جائیں گے۔ یوں سب افرادگزرج کمیں گے۔ جولوگ سیجے سلامت گزرجا نمیں گے، وہ (نارِجبنم سے مخاطب ہوکر ) کہیں گے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں تجھ سے نجات دی، بعداس کے کہاس نے ہمیں تیری شکل دکھائی۔ یوں اُس نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے جواس نے کسی کوعطانیں کی۔ 💶

پُل صراط پر سے سب سے پہنے ہورے نبی حضرت محمد سائیزیم اور آپ کی امت سیح سلامت گزرجا کیں گے۔ آپ شائیز کا ارشادِ گرامی ہے: ''جہنم کے اوپر صراط رکھا جائے گا۔ میں اور میری امت أسے سب سے پہلے پار کریں گے۔ اُس روز رسولوں کے علاوہ اور کوئی (بندہ بشر) کلام نہیں کرے گا۔ رسولوں کی وعا اُس روز یہ ہوگی: ''اے اللہ! سلامت رکھیو۔ سلامت رکھیو۔''

■ المستدرك للحاكم 590/4 محمح البحاري؛ حديث 7437؛ و صحيح مسلم محديث. 182

جب اہل ایمان پُل صراط پر سے گزریں گے تو نبی کریم من اُلیمان پُل صراط پر کھڑے امت

کے لیے دع کیں کرتے ہوں گے۔ آپ کہتے ہوں گے: ''اے میرے رب! سلامت
رکھیو۔ سلامت رکھیو۔'' آپ سائیم کا ارشادگرامی ہے: ''تم میں سے پہلاآ دمی بجلی کی طرح
گزرے گا۔ اُس کے بعد (جوآئے گاوہ) بہتی ہوا کی طرح (گزرجائے گا۔) اُس کے بعد
(جوآئے گاوہ) اڑتے پر ندے کی ما نند (گزرجائے گا۔) پھر (جوآئیس گےوہ) دوڑ کر (پُل
صراط کو پار کرچا کیس گے۔) اُٹھیں اُن کے اعمال (پُل پر سے) گزاریں گے۔اُدھر تمھارا
نبی (پُل) صراط پر کھڑ ابید عاکر تا ہوگا: ''اے میرے رب! سلامت رکھیو۔سلامت رکھیو۔''
آخرلوگوں کے اعمال کام سے جاتے رہیں گے تا آئکہ ایسا آدمی آئے گا جوریک ریک ریک کرائیل مراط پر) ہوگا۔''

انسانوں کے بعض اجھے اعمال پُل صراط پر آئیں گے اور اُن افراد کو فائدہ پہنچائیں گے جمعوں نے وہ اعمال انجام دیے تھے۔رشتے داری اور امانت پُل صراط کے دونوں جانب کھڑے ہوں گے۔ارشادِ نبوی ہے: ''امانت اوررشتے داری کو بھیجا جائے گا۔وہ دونوں پُل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کھڑے ہوں گے۔''



''صرف اہلِ تو حید ہی پُل صراط پرے گز رکر جنت میں جانے یا کیں گے۔''

🗉 صحيح مسلم عديث: 195 🖸 صحيح مسلم عديث 195.

### اھل آیماںکے باھمی جھگڑوں کا تبتاق

پُل صراط عبور کرنے کے بعد اہلِ ایمان کے باہمی جھڑوں کا نبٹاؤ عمل میں آئے گا۔
یوں داخلہ جنت سے پہلے اللہ تعالی اُن کے دلوں کوایک دوسرے کے لیے بالکل صاف
کردےگا۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ ٱدْخُلُوْهَا بِسَلْمِ الْمِنِيْنَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ شِنْ غِلِّ اِخُونًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ۞

''( کہا جائے گا:) تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہوجاؤ۔اوران کے سینول میں جو کینه حسد ہوگا، ہم نکال دیں گے، (وہ) تختوں پر آمنے سامنے (بیٹھے) بھائی بھائی ہوں گے۔''

ارشاونبوی ہے: ''اہلِ ایمان جب نارِجبنم ہے نجات پاجا کیں گے تو اُنھیں جنت وجبنم کے درمیان (واقع) ایک پُل پرروکا جائے گا۔ وہاں اُن کے دنیاوی جھکڑے نبٹائے جا کیں گے اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ جب وہ (دل سے ) پاک صاف ہوج کیں گے تو انھیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قتم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں

1 الحجر 15 46 47.

محمد من پیز کی جان ہے! جنتی کو جنت میں اپنے گھر کا بخو بی پیتہ ہوگا اور اُس سے بھی زیادہ انچھی طرح پینة ہوگا جس طرح اُسے دنیا میں اپنے گھر کا پینة تھا۔'' 11

یوں داخلہ ٔ جنت سے پہلے اہلِ جنت کے باہمی جھگڑ نے نمٹادیے جائمیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اُن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ذرہ مجرمیل نہیں ہوگا۔



اس ملیط میں حضرت ابو ہر یرہ فائن کی ایک روایت آتی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہرسول الله مائن کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کومسکراتے ہوئے ویکھا۔ آپ اتنا



مسكرائے كدسامنے كے دانت نظرآئے ـكسى نے عرض كيا كدات اللہ كے رسول! آپ كيوں بنتے ميں؟ قرمايا: "ميرى امت كے دوافراد ميرے رب تعالى كے حضور كھننوں كے

🛚 صحيح البخاري، حديث:2440.

ئل بیشے۔ایک نے عرض کیا: ''اے میرے رب! مجھے میرے بھائی سے اُس کے ظلم کا بدلہ ولا۔''اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے فرمای: ''اپنے بھائی کوظلم کا بدلہ دے۔'' اُس نے عرض کیا: ''اے میری تو کوئی نیکی باقی نہیں بچی۔''

تب يملے نے عرض كيا: " يارب! پھر بيرميرے گناه اپنے سرلا دلے "

یہاں رسول اللہ سائیلہ کی آنکھوں ہے آنسو بہ پڑے۔ آپ سائیلہ نے فرمایا:''وہ دن ابیا ہوگا کہ اُس روزلوگوں کو بیہ بھی ضرورت پڑے گی کہ کوئی اُن کے گنا ہوں کواپنے سرلا دکر اُن کا ہو جھے ملکا کردے۔''

پھراللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے طلبگار سے فرمایا: 'نگاہ افٹ۔' اُس نے نگاہ اٹھا کردیکھ اور عرض کیا: 'نیارب! میں موتیوں سے مرضع سونے کے شہراور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس نبی کے ہیں؟ یہ س صدیق کے ہیں؟ یہ کس شہید کے ہیں؟ 'اللہ تعالی نے فرمایا: ''یہ اُس کے ہیں جو مجھے اِن کی قیمت بھلا کو ن ادا کر سکتا ہے۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''ئو ادا کر سکتا ہے ان کی قیمت ۔''''وہ کس طرح؟'' آدمی کر سکتا ہے۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''ئو ادا کر سکتا ہے ان کی قیمت ۔''''وہ کس طرح؟'' آدمی نے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔' اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' تو پھرا ہے بھائی کا ہاتھ پکڑ میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔' اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' تو پھرا ہے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اُسے جنت میں لے جا۔''

یہ بات بیان کر کے اللہ کے رسول سُنِیٓا ﴿ فِرْ مایا: '' اس لیے اللہ کا تقویٰ اختیار کرواور آپس میں صلح کراؤ کیونکہ اللہ تعالی بھی قیامت کے روزاہلِ ایمان کی صلح کرائے گا۔'' 🍱

یوں حساب چکتا کرنے کا وہ مرحلہ اختتا م پذیر یہوگا جو پُل صراط کے عبور سے پہلے شروع ہوا تھا اور تمام اہلِ ایمان خوثی خوثی جنت میں چلے جا کمیں گے۔

(صعيف) المستدرك للحاكم 576/4 وصعيف الترعيب والترهيب حديث:1469.

## اہلِ فترت کا انجام

میدان محشر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنھیں اسلام کے متعلق آگا ہی نہیں ملی تھی۔ وہ
نی کریم سائیٹا کی بعثت ہے پہلے اس دنیا ہے رخصت ہو گئے تھے۔ اُنھوں نے آپ سائیٹا
ہے پہلے کسی نبی کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا۔ ایسے افراد کو اہل علم اصطلاحاً اہل فترت کہتے ہیں۔
ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہے روشناس نہیں ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اُس نے کسی قوم کو
اُس وقت تک عذاب میں مبتلانہیں کیا جب تک اُن کے ہاں کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا۔
ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَزِّرِ بِينَ عَثْنَى نَبْعَتَ رَسُولًا ١٩

''اور ہم عذاب نہیں دیتے تھے تا آئکہ ہم کوئی رسول بھیج دیتے۔'' 🗷

اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا دنیا میں واقعی ایسے لوگ بھی ہیں جنھیں اہل فترت کہا جا سکتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی آ ۔ نی دین جلوہ قبل رہا ہے۔ جب بھی کوئی نی دنیا سے رخصت ہوتا، اُس کا دین باقی رہتا تا آ نکہ نیا نبی مبعوث ہوتا۔ یوں اہل فتر ت کا کوئی وجود نہیں۔ بعض اہل علم کے مطابق تاریخ میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، نہ اُنھیں کسی آ سانی دین کا پید چلا۔

🛂 بنيّ إسراً ، يل 17:17.

د نیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنھیں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی یا اُنھوں نے اسلام کے متعلق آگا بی نہیں پائی۔ اِن میں مثال کے طور پر وہ لوگ شامل ہیں جوافریقہ کے دور دراز جنگلات اور پہاڑوں کی پھاؤں میں رہتے ہیں۔قطب شہلی اور قطب جنوبی کے بہاڑوں پر ایسے والے لوگ بھی اُن میں شامل ہیں۔ اُن افراد کو بھی اِن میں شار کیا جسکتا ہے جنھیں اسلام کی حقیق تعلیم ت ہے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جنھیں اسلام کی جی تعلیم ت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جنھیں اسلام کی بگاڑی ہوئی صورت دکھائی گئی ہے۔ یوں وہ اسلام کے متعلق بہت ہی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اِن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پیدائش بہرے یا پاکل ہوتے ہیں یا وہ بوڑھے پھونس جو عقل وشعور سے برگانہ ہوج بتے ہیں یا وہ بوڑھے پھونس جو عقل وشعور سے برگانہ ہوج بتے ہیں۔ اِن سب افراد پر بیآ بات صاوت آتی ہیں:

﴿ وَلَوْ آَنَآ آَهۡلَكُنْهُمۡ بِعَدَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاۤ ٱرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الِيتِكَ مِنْ قَبْلِ آنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ۞ ﴾

''اوراگر بلاشبہ ہم انھیں اس (رسول) سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کردیے تووہ لوگ کہتے: اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ جھیجا کہ ہم ذکیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔'' قامز بدفر مایا:

﴿ وَلَوْ لَآ أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيْهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْ لَآ آرْسَنْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْتِيكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

''اوراگر (یہ) نہ ہوتا کہ جوان کے ہتھوں نے آگے بھیجاہے،اس کی وجہ انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی



# رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہوجاتے (تو ہم رسول نہ بھیجے)۔ ا

یوں قیامت کے روز صرف اُنھی لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے ہاں رسول آئے تو تھے لیکن اُنھوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ بعض اہلِ علم کا خیال ہے کہ ایسے افراد جھیں اسلام کی دعوت منہیں کپنچی ، میدانِ محشر میں اُن کا اُمتحان لیا جائے گا۔ اگر اُنھوں نے وہاں اطاعت کی راہ اپنائی تو اُنھیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ یوں اُن کے متعلق اللہ تعالیٰ کاعلم بیواضح کرد ہے گا کہ اگر و نیا میں انھیں اسلام کی دعوت ملی ہوتی تو وہ اُسے ضرور قبول کرتے اور ہدایت کی راہ اپناتے ، ونیا میں اُنھیں اسلام کی دعوت ملی ہوتی تو وہ اُسے ضرور قبول کرتے اور ہدایت کی راہ اپناتے ، اُنھیں دوز ن میں پورے نہ اترے، اُنھیں دوز ن میں پھینک دیا جائے گا۔ یوں اُن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کاعلم بیر بتادے گا کہ اگر اُنھیں دوز ن میں پھینک دیا جائے گا۔ یوں اُن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کاعلم بیر بتادے گا کہ اگر اُنھیں دنیا میں اسلام کی دعوت ملی ہوتی تو وہ اُسے قبول نہ کرتے اور ہدایت کی راہ نہ اپنا تے۔ اُنھیں دنیا میں مطابقت اور ہم اہل علم کی اس بات کی امتیازی خصوصیت ہیں کہ بیرتمام دلائل میں مطابقت اور ہم اُنہیں کی بیدا کرد بی ہے۔ واللہ اعلم۔

🗖 القصص 47:28.



اطاعت گزار بندہ ہے اور جو چاہے صلالت کی راہ اختیار کرے اور اللہ تعالی کی حکم عدولی

کرے۔ اطاعت گزاروں ہے اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں اپنی رحمت و

مغفرت سے نوازے گا اور اُنھیں جنت میں جگہ دے گا۔ اُس کی حکم عدولی کر کے صلالت کی

راہ اختیار کرنے والوں کو اُس نے یہ وعید سنائی ہے کہ وہ اُنھیں ابدی نیمتوں سے محروم کر کے

جہنم میں چھینک ڈالے گا۔ اللہ تعالی کے نزویک اصحابِ جنت اور اصحابِ جہنم ہرگز برابر

نہیں۔ اُس کا ارشادِ عالی ہے:

﴿ لَا يَسْتَوِي ٓ اَصْحٰبُ النَّادِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالْوِزُونَ \* ﴾ 
"" ك والي (دوزفي) اور باغ والي (جنتي) بمعى برابرنبيس بو عكتے ، جنتی ہی

کامیاب ہیں۔

ہدایت اور صلالت کے دونوں راستوں کی نشائد ہی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت

🗖 الحشر59:20





نی کریم طبیط جب نارجہم کے اوصاف بیان کرتے توبیتا کیدکرتے کہ اُس سے بچاؤ کی ہرممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ طبیط اُس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ اکثر بید وعا کرتے.



''اے اللہ!اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی (دے) اور ہمیں عذاب ِجہم ہے بچا۔''

1 صحيح البخاري، حديث:4522.



بیام صحابہ کرام بی النزم نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم بی این ایا: ''ایک مرتبہ نبی کریم حل النزم نے نارجہنم کا ذکر کیا۔ اُس سے اللہ کی بناہ جابی اور نہایت نفرت و کراہت سے منہ پھیرلیا۔ پھر نارجہنم کا ذکر کیا۔ اُس سے اللہ کی بناہ جا بی اور نہایت نفرت و کراہت سے منہ پھیرلیا۔ پھر نارجہنم کا ذکر کیا۔ اُس سے اللہ کی بناہ جا بی اور نہایت نفرت و کراہت سے منہ پھیرلیا۔ فر بهیا: ''نارجہنم سے بچو، بھلے بی تھجور کے نکڑے کے ساتھ ۔ تھور کا کراہت سے منہ پھیرلیا۔ فر بهیا: ''عارجہنم سے بچو، بھلے بی تھجور کے نکڑے کے ساتھ ۔ 'ا

حصرت نعمان بن بشیر جاتف کی روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ عالیہ کو خطاب کرتے ہوئے سائی کی روایت ہے کہ انھوں نے سوکے سائی کی سائی کی ایس میں تم کو نارِجہنم کے متعلق خبر دار کرتا ہوں۔ میں تم کو نارِجہنم کے متعلق خبر دار کرتا ہوں۔''

حضرت نعمان بن بشیر جی تفنا کا کہنا تھا کہ آپ میہ بات د ہراتے رہے۔ آواز نہایت بلند ہوگئی۔ کندھوں پراونی جا درتھی ، وہ بھی گرگئی۔'، 🍱



 <sup>1</sup> صحيح المخاري، حديث 2.6023 سس الدارمي، حديث 2812، و صحيح الترعيب والترهيب، حديث: 3659.



عربی زبان میں بیامر مسلمہ ہے کہ جس شے کے نام زیادہ ہوں، وہ ای درجہ اہمیت کی حامل ہو تی ہوں، وہ ای درجہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نارجہنم کی اہمیت اور شدت کے پیش نظر اِس کے بھی بیشتر نام ہیں۔ اُس کے بعض نام ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

سیآگ کامشہور ترین نام ہے۔ (اُس سے اللہ کی پناہ!) جہنم کالفظ جم سے نکلا ہے جس کے معنی تیور کی چڑھانے ہجنتی برتنے اور تاریکی پھیلانے کے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں وَ جُهٌ مُنحَهَّمٌ یعنی ترش رُو جُمکن آلود، سیاہ چیرہ۔

قرآن مجيد ميں إس نام كاذكر بار ہا آيا ہے۔

آگ کے بھڑ کتے ہوئے شعلے کوعر بی میں لفلی کہتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے بھی شعلے پھوٹتے ہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ كُلَّا ۗ إِنَّهَا لَظَى ٦٠ نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى ٦٠

'' ہر گر نہیں! بے شک وہ بھڑ کتی آگ ہے۔ چمڑیاں ادھیڑ دینے والی۔''

16 المعار ج15:70 166.



گُطَمہ کا لفظ تحطیم سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی توڑنے پھوڑنے اور منہدم کرنے کے میں۔ نارِجہنم شدتِ حرارت کے باعث اندر بی اندر ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہے۔ جولوگ اُس کا ایندھن بنیں گے، وہ اُنھیں بھی توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ كُلِّرَ ۗ لَيُنْبُدُنَ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا آدُرُكَ مَا الْخُطَمَةُ ۚ ثَارُ اللهِ الْمُعْمَدَةُ ۚ ثَارُ اللهِ الْمُؤْقَدَةُ ۞ اللَّهِ مَعْضَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ الْمُؤْقَدَةُ ۞ اللَّهِ مُغْضَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ الْمُؤْقَدَةُ ۞ اللَّهِ مُعْضَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُمَّنَدَةَ ۞ ﴾

''برگزشیں! اے ضرور خط مدہ میں پھینا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ خط مدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھٹے گی۔ بے خط مدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے۔ جودلوں تک پہنچ گی۔ بے شک وہ (آگ) ان پر (برطرف سے) بند کر دی جائے گی۔ لیے ستونوں میں ، ، 1



کھڑکتی جلاقی آ گ کوعر نی میں سعیر کہتے ہیں۔ یہ لفظ تسعیر سے ماخوذ ہے جس کے معنی آگ کواپندھن کی چھوٹی کچھوٹی ککڑیاں ڈال کر کھڑ کانے کے ہیں۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَكُذُلِكَ أَوْحَيُنَا اللَّهِ قُوْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّرَ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَنْعَ لَا رَيْبَ فِيهِ فَيْهِ فَدِيْقٌ فِى الْجَنْةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ \* ﴾ "اوراى طرح بم نے آپى طرف ايك عربى قرآن وى كيا تاكة پالى مكاوراس

■ الهمزة 4:104-9.



کے گردو پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔'' 🖪 شک نہیں۔'' 🗖 شک نہیں۔'' 🗗



ہادیہ کا لفظ ہُو کٰ سے نکلا ہے۔ ہُو کٰ کے معنی گہرائی میں گرنے کے میں۔اہلِ جہنم کا ٹھکا نابھی ہادیہ ہے۔ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينَهُ \$ فَالْقُدْهَاوِيةَ \* وَمَا آدْرلْكَ مَاهِيةَ ٥ نَارُّحَامِيةً ٥ ﴾ ﴿ وَاَمَا مَنْ خَفَّتْ مَا فِيهِ ٥ نَارُّحَامِيةً ٥ ﴾ ﴿ اور جس مُخْصَ كَ بِلا مِ عَلِكِ مِو كَا لَهِ اللهِ عِلا مِن اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى اللهِ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

آپ کوکیامعلوم که'' ہادیہ' کیا ہے۔ وہ بخت دہمتی ہوئی آگ ہے۔''



جمیم کالفظ تحم ہے شتق ہے۔اس کے معنی آگ کے برای شدت سے بھڑ کنے کے بیں۔

💵 الشوري 7:42 🖸 القارعة 101-8-11



10- pix )0+

ييآ گ بھڑک بھڑک کرنہایت خوفناک صورت اختیار کرلیتی ہے۔ارشادِ الٰہی ہے:

﴿ خُنُودُ فَغُلُودٌ \* ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ \* إِ

('' حَمَّم ہوگا:)اے پکڑو، پھرطوق ڈال دو۔ پھراے جہنم (کی آگ) میں جھونگ دو۔

یے کم جہنم کے دار وغوں کودیا جائے گا۔

انته بی گرم دن کوعر بی میں یو م مُسفِر کہتے ہیں۔ سقر مے مرادوہ شدید حرارت ہے جو اشیاء کو بیکھلاڈ التی ہے۔ ارشادِر بانی ہے:

﴿ يُوْمَ يُسْحَبُّونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ١٠٠

'' جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھییٹے جا کیں گے ( کہا ج نے گا: ) تم جہنم (کےعذاب) کا حچھونا چکھو۔'' 🗷

ارشادِ الني ہے:

﴿ سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ \$ وَمَا آدُرلَكَ مَا سَقَرُ \$ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ \$ لَوَّاحَةً لِيَّامِيهِ سَقَرَ \$ كَوَّاحَةً لِينَهُمْ وَعَيْهُمَا تِسْعَةً عَشَرَ \$ ﴾

''میں جددا سے سقر (جہنم) میں ڈالوں گا۔اور آپ کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باتی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ چمڑی حجسسا دینے والی ہے۔ اس پر اُنیس (فرشتے مقرر) ہیں۔''

الحاقة 90:69 \$2.31 القمر 48:54 المدثر 47:30 -30.



کافرتو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہےگا، اِس لیے جہنم سے بچاؤ کا پہلا اورا ہم ترین ذریعہ ایمان بالتہ اور اہم ترین ذریعہ ایمان بالتہ اور علی مالے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جب نارِجہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّناً إِنَّنَا أَمَنًا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١

''جولوگ کہتے ہیں:اے ہمارے رب!بے شک ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب ہے بچا۔''

كتاب وسنت مين جنهم سے بچاؤ كاذر بعد بننے والے اعمال كى حسب ذيل تفصيلات بيان كى گئى بين، ملاحظه سيجيے:

اس امر کودل سے تنگیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد من الیّام اللہ کے رسول بیں ، اس امر کودل سے تنگیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ بیہ جنت کی کنجی ہے۔ یہی ہے اللّٰہ

تعالیٰ کی وہ مضبوط ری جسے تھام رکھنے کا اُس نے حکم دیا ہے۔ بیاسلام کی شرطِ اول ہے۔

🛚 أل عمرال 16:3.

اِس امرکی گواہی دیے بنا آ دمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور بیگواہی جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارش دِنبوی ہے: ''جس نے بیشہادت دی کداللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد طاقیۃ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُس پر نار جہنم حرام کر دی۔''

کتِ البی اور کُتِ رسول قربِ البی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک صاحب نے بی کریم سائین ہے جو اس کے صاحب نے بی کریم سائین ہے ہو چھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: '' آپ نے اُس کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟'' اُن صاحب نے جواب دیا کہ میں نے پچھ خاص تیاری تو نہیں کی گر اتنی بات ہے کہ میں اللہ تع کی اور اُس کے رسول سائین ہے جہت کرتا ہول۔ فرمایا:



'' آپ اُسی کے ساتھ ہول گے جس ہے آپ محبت کرتے ہیں۔'' انس بن مالک بڑائیڈ کہتے ہیں:'' نبی کریم ٹوٹیڈ کی اس بات پر کہ آپ اُسی کے ساتھ ہوں گے جس ہے آپ محبت کرتے ہیں،ہم اتنے خوش ہوئے کہ اور کسی بات پر اُسٹے خوش

🛅 صحيح مسلم ٩ حديث: 29.



نييل ہوئے ہول گے۔"

وہ مزید کہتے ہیں کہ میں تو پھر ٹی کریم سائٹیؤ سے اور ابو بکر وعمر الٹین سے محبت کرتا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اِس محبت کی وجہ سے میں اُن کے ساتھ ہوں گااگر چہ میں نے اُن کے سے اعمال انجام نہیں دیے۔





صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ آدمی کی طہرت قلبی اور روح نی پاکیزگ کی علامت ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''تم میں سے جو آدمی کی مجبور کے ایک ٹلڑے کے ساتھ بی نارجہنم سے مجبور کے ایک ٹلڑے کے ساتھ بی نارجہنم سے بیت جاتا ہے، وہ ایسا ضرور کرے ۔'' اللہ اس حدیث سے بیت چاتا ہے کہ صدقہ کرنا اس حدیث سے بیت چاتا ہے کہ صدقہ کرنا





روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔روزے داروں کو اللہ تعالی نارِجبنم ہے محفوظ رکھے گا۔ ارشادِ نبوی ہے: ''روزے نارِجبنم کے آگے اسی

■ صحيح البخاري، حديث: 3688، و صحيح مسلم، حديث: 2639. كا صحيح البخاري، حديث: 6539، و صحيح مسلم، حديث: 1016.



طرح ڈھال ہیں جس طرح لڑائی میں تم میں سے ایک کی ڈھال ہوتی ہے۔'' نفلی روزے کی فضیلت واہمیت بہت زیادہ ہے۔ارشادِ نبوی ہے۔'' جوآ وی ایک دن فی سبیل املندروزہ رکھتا ہے،اللہ تعالیٰ اُس روزے کے بدلے میں اُس کا چہرہ نارِجہنم سے ستر برس دورکردیتا ہے۔''

نماز باجماعت کی پابندی کرنی ایمان کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾

"الله كى مسجدين تو صرف وه آبوكرتا ب جواللداور بوم آخرت برايمان لايا-" الله جنم سے جب قيامت كے روز يو چھاجائے گا:

ا مَا سَلَكُمْ فِي سَقَرَ ١ إِلَّهُ

د تتمهیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟'' 🍱 تو وہ کہیں گے:

﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \$ إِلَّ

'' ہم نمازیوں میں نے بیس تھے۔'' 🖪

پیتہ چلا کہ نماز نارجہنم ہے بچ ؤ کا ذریعہ ہے۔ارشادِ نبوی ہے:''جوآ دمی چالیس دن نماز باجماعت اِس طرح پڑھتا ہے کہ تکبیراُ ولی پاتا ہے، اُس کے لیے دوآ زادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔نارِجہنم ہے آزادی اور نفاق ہے آزادی۔'' 🗈

المسد أحمد 22/4 و سنن اس ماحه حديث. 1639 ك صحيح المخاري، حديث 2840.
 و صحيح مسلم حديث 1153 أو البولة 9 18. أو المدثر 42:74 أو المدثر 43:74.
 الترمذي حديث 241.



تمام نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، تاہم اِن دونمازوں نماز فجر اور نماز عصر کی اہمیت یوں زیادہ ہے کہ اِن کی ادائیگی میں اکثر کوتا ہی برت کی جاتی ہے۔ یوں اِن دونوں نمازوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ فرمایا: ''جس آدمی نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی، وہ نارجہ نم میں ہر گزنہیں جائے گا۔'، ◘

وَكُرُواوَكَارِ بَهِي جَبْمَ مِي بِهِاوَكَاوَر بِعِدِ بِيلِ ارشَاوِبُول بِ " بِهِ مِن فَيْ وَشَام بِوَعَارِ هِي وَاللّٰهُ مَّا إِنِّي اصْبِحْتُ أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ حَمْلَةً غَرْشِكَ وَ مَلَا بِكَنَك وَ جَمِيعَ حَنْقَكَ أَنْكَ اللّٰهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمِّدً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ»

"ا الله! ميس في إس طرح صبح كى كه ميس تخفير كواه بناتا ہوں اور تير يع وش كوا تھانے

🛭 صحيح مسلم؛ حديث: 634



والے فرشتوں کواور تمام فرشتوں کواور تیری تمام مخلوق کو گواہ بنا تا ہوں اِس پر کہ تو ہی اللہ ہے۔ تیرے سوا کوئی الانہیں اور محمد مظالیخ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔

الله تعالیٰ نے اُس کے بدن کا چوتھائی حصہ نارِجہنم ہے آزاد کردیا۔ جس نے بید وعا دو مرتبہ پڑھی، الله تعالیٰ نے اُس کے بدن کا نصف حصہ نارِجہنم ہے آزاد کر دیا۔ جس نے تین مرتبہ بیالفاظ کے، الله تعالیٰ نے اُس کے بدن کا تین چوتھائی حصہ نارِجہنم ہے آزاد کر دیا۔ اور جس نے بید عاچار مرتبہ کی، الله تعالیٰ نے اُسے سرتا پانارِجہنم سے آزاد کر دیا۔ اور جس نے بید عاچار مرتبہ کی، الله تعالیٰ نے اُسے سرتا پانارِجہنم سے آزاد کر دیا۔ ا

دعا ابلِ ایمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بیتلوارا چٹتی نہیں۔ بید چشمہ سوکھتا نہیں۔اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کے متعلق فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا \* ﴾

''اوروہ جو کہتے ہیں: اے جارے رب! ہم ہے جہنم کاعذاب پھیردے، بلاشباس کاعذاب دائی چینے والا ہے۔ بے شک وہ (جہنم) تظہر نے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔'' 2

ارشادِنبوی ہے: "مسلمان آ دمی جب بین مرتباللد تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہ ارشادِ نبوی ہے: اے اللہ! اے (جنت میں) داخل کردے۔ اور مسلمان آ دمی جب تین مرتبہ نارِ جبنم سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہے تو جبنم پکاراٹھتی ہے کہ اے اللہ! اسے پناہ دے دے۔ "

العسس أبي داود ؛ حديث: 5069 ك العرقان 65:25 66 قامسند أحمد. 155/3 و الجامع الصغير ، حديث: 10567



مطلب بيكة دمي يون دعاكرے:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ»

''اے اللہ! میں تجھے ہے جنت کا سوال کرتا ہوں۔''

اور یول دعا کرے:

«اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ»

''اےاللہ! نارچہنم سے مجھے پناہ وے۔'' بیدوعا کیں تین تین مرتبہ کرنی جاہئیں۔



جوآ دمی سات مرتبہ بید عاکرتا ہے، امید ہے کدائس کی بید عاقبول کر لی جاتی ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''جبتم صبح کی نماز پڑھ لو تو کسی سے بات کرنے کے پہلے سات مرتبہ کہو:

(اللهم!

أُجِرْنِي مِنَ النَّارِ»

أى روز اگرتم وفات پا گئے تو اللہ تعالیٰ تمھارے مقدر میں نارِجہنم سے نیج نکانالکھ دے گا۔ اِس طرح جبتم مغرب کی نماز پڑھ لوتو کسی سے بات انسانی اعمال میں نماز کاعمل اللہ تعالی کو بہت پسند ہے۔ آدمی نماز پڑھ پڑھ کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تا آئکہ اللہ تعالی اُس مے مجت کرنے لگتا ہے۔ تمام انسانی اعمال میں فرض نماز کے بعد نفل نماز اللہ تعالی کوسب سے پسند ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''جو آدمی نماز ظہر کے پہلے اور اُس کے بعد چار چارسنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالی اُس پر نارِجہنم حرام کردیتا ہے۔'' ع



جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا کوہان ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''جس آدی کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اُس پر نارِ جہنم حرام کر دیتا ہے۔'' قا

أصعيف) مسئد أحمد: 234/4 و سئن أبي داود عديث: 234/4 جامع الترمذي عديث: 807.
 عصحيح البخاري عديث: 907.



اور فرمایا: ''ایبانہیں ہوسکتا کہ آدمی کے قدم راو خدامیں غبر آلودہ ہوں، پھر اُنھیں نارِ جہنم چھوجائے ۔''

ارشادِ نبوی ہے: '' جو آ دمی اللہ تعالی کے ڈر سے روتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور مسلمان کے نقطوں میں اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں بھی اکھے نہیں ہوں گے۔'' مسلمان کے نقطوں میں اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آ کھے جواللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئی اورایک وہ آ نکھے جواللہ کی راہ میں رات بھر پہرادیتی رہی۔'' اللہ

رسول الله طَلَيْهُ ایک مرتبه محوسفر تھے کہ ایک بدوراستے میں آیا۔ اُس نے آپ کی اونٹنی کی مہر رتبہ محوسفر تھے کہ ایک بروراستے میں آیا۔ اُس نے آپ کی اورعرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! یا کہا: اے محمد! مجھے وہ عمل بتا ہے جو مجھے جنت کے قریب کردے اور نارجہنم سے دور کردے۔''

نبی کریم طاقیم نے اونٹنی تھہرالی اور صحابہ تکرام جی تیم کی طرف دیکھے کر فرمایا: ''اِس کوتو فیق دے دی گئے۔''یا فرمایا:''اس کوسید ھے راتے کی ) ہدایت دے دی گئے۔''بدو سے فرمایا:''تم نے کیا کہا؟''

بدونے وہی بات وہرائی۔آپ سُ اللہ اُنے فرمایا: "الله کی عبادت کرواوراُس کے ساتھ شریک نہ کھر اور اُس کے ساتھ شریک نہ کھر اور نماز قائم کرو۔ زکاۃ اوا کرو۔ صله رحی کرو۔ "پھر فرمایا: "اونٹنی کو چھوڑ دو۔" عدو۔"

ق صحيح التحاري، حديث 2811. حامع الترمدي، حديث 1633، والمستدرك للحاكم.
 260/4 حامع الترمدي، حديث 1638. صحيح مسلم، حديث 13.



ارشادِ نبوی ہے: ''جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اُس کی عزت کا دفاع کیا، الله تعالیٰ پر داجب تھرتا ہے کہ وہ اُسے تارِجہنم ہے آزاد کردے۔''



بیاری آزمائش کا حصہ ہے۔ اِس سے ایک تو آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے اُسے تواب بھی ملتا ہے۔ بخار سے بھی مسلمان کے گناہ جھٹر تے ہیں۔ارشادِ نبوی ہے: '' بخار جہنم کی دھوکن ہے۔ مومن کو جتنا بخار ہوتا ہے، وہ جہنم ہیں سے اُس کا

حصہ ہے۔

■ المعجم الكبير للطرابي 176/24 حديث: 442 كمسند أحمد: 264/5 و سس اس ماجه احديث: 3475.







ارش دِ نبوی ہے: ''کیا میں شھیں اُس آ دمی کے متعلق نہ بتاؤں جو نارِجہنم پرحرام ہے یا پھر جس پر نارِجہنم حرام ہے؟ (نارِجہنم) ہرا لیے آ دمی پر (حرام ہے) جو یگانہ ہے، خوشگوار ہے، نرم خواور نرم مزاج ہے۔''

ایک بدونی کریم سیج کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس نے عرض کیا: " بجھے وہ عمل بتا ہے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کردے۔" نبی کریم سیج کے قریب اور جہنم سے دور کردے۔" نبی کریم سیج کے قریب اور جہنم سے دور کردے۔" نبی کریم سیج کی ہاں۔ فرمایا: "سید میں دونوں با تیس تم کو یبال لائی ہیں؟" اُس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ فرمایا: "سید میں بات کہو اور ضرورت سے زائد اشیاء دے ڈالو۔" بدونے عرض کیا: "بخدا! میں ہروفت سید میں بات نہیں کہ سکتا اور ضرورت سے زائد اشیاء بھی نہیں دے سکتا۔" فرمایا: " بھر کھانا کھلا دَاور سلام کوعام کرد۔" وہ بولا: " یہ جی مشکل ہے۔" فرمایا: "کیاتم مارے پاس اونٹ

## 1 جامع الترمدي، حديث:2488.



ہیں؟''اُس نے جواب دیا:''جی ہاں۔''فر مایا:''ایسا کروءا پناایک اونٹ لو۔اُس پر پانی کی چھا گل رکھوا ورایسا گھر تلاش کروجنھیں روز پانی نہیں ملتا۔اُنھیں پانی پلاؤ۔عین ممکن ہے کہ اُس اُونٹ کے مرنے اور چھا گل کے پھٹنے سے پہلے تمھارے لیے جنت واجب ہوجائے۔''

وہ بدوتکبیر کے نعرے بلند کرتارخصت ہوا۔ چنانچہ اِس سے پہلے کہاُ س کا اونٹ مرتا اور اُس کی حیصا گل پھٹتی ،وہ جام شہاوت نوش کر گیا۔

مص نب آ دمی کے گناہوں کومٹاتے اوراُس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔اولا د کا مرنا بھی بڑی مصیبت ہے۔ بیزخم بھی مندل نہیں ہوتا۔ یبی وجہ ہے کہ جسے بیزخم پہنچتا ہے، وہ نار جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ارشادِ نبوی ہے:''جس آ دمی کی تین اولا دیں فوت ہو کیں اور اُس نے تواب کی امید پرصبر کیا،اُس کی وہ تینوں اولا دیں نارجہنم کے مقابل اُس کی ڈھال بن جا کیں گی۔''

ایک مرتبہ نبی کریم سوٹیز نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا:'' آپ میں سے جس خاتون کے تین بیج وفات پا گئے ہیں، وہ نارِجہنم کے مقابل اُس کی ڈھال بن جا کمیں گئے۔''ایک عورت نے عرض کیا:''اور دو بھی؟''فر مایا:''اور دو بھی۔''



ر مان جالمیت کے لوگ بیٹیوں کی پرورش سے دور بھا گئے تھے۔ وہ اسے بہت ناپشد

■ (ضعيف) المعجم الكبير للطراني. 188/19 · حديث 422 قالاً حاد والمثاني لأبي بكر الشياني 220/4 · حديث 2166 قصحيح البحاري · حديث 101 کرتے تھے۔اُن کا خیال تھ کہ بیٹا تو باپ کا سہارا بنتا ہے۔اُس کا نام زندہ رکھتا ہے جبکہ بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر جاتی ،اپنے شوہر کا گھر بساتی اورا پنی اولا دمیں مگن ہوجاتی ہے۔ یون اُس کی پرورش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔اسلام آیا تو اُس نے اِن جا بلی خیالات کا خاتمہ کیا۔ بیٹے کی طرح بیٹی کوبھی اُس کے تمام حقوق دیے۔اُس نے بیٹیوں کی پرورش کو زیادہ افضل قرار دیا۔

ارشادِ نبوی ہے: ''جس کے تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہیں۔ وہ اُن کے متعلق اللّٰد کا تقویٰ اختیار کرتا اور اُن ہے اچھاسلوک کرتا ہے تا آئ ککہ وہ بیاہ کر چلی جاتی یا وفات یا جاتی ہیں، وہ نارِجہنم کے مقابل اُس کی ڈھال بن جا کیں گی۔'

تمام اعمال صالحه جنت كى طرف لے جاتے اور نارجہنم سے نجات ولاتے ہیں ، تا ہم صحابہ ا



کرام بی دینه رسول الله من القیاسے مفید سوالات کیا کرتے ہے جن ہے بالحضوص اُن اعمال کی رہنمائی ملتی ہے جو نارجہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت البوذر جلائی نے بیان کیا کہ اُنھوں نے رسول الله سل الله ہے بچات دلاتی ہے؟ "اے الله کے رسول! کون ی چیزا وی کونارجہنم سے نجات دلاتی ہے؟" آپ نے فرمایا: 'ایمان بالله '' بوجھا: ''یا نی الله! ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ہے؟ "فرمایا: ''الله!

<sup>· 27/6</sup> مسند أحمد: 6/27.

تعالی نے أسے جورزق عطا کیا ہے، أس میں ہے پھے نہ پھے اللہ کی راہ میں ویتارہے۔ 'پوچھا: ''یارسول اللہ! اگر وہ غریب ہواورخرچ کرنے کوائس کے پاس پھے نہ ہوتو؟ ''فر ہایا: ''تب وہ اچھائی کا تھم دے اور برائی ہے روکے۔ 'پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! اگر وہ ہے ہیں ہو، اچھائی کا تھم نہ دے پائے اور برائی ہے نہ روک پائے تو؟ 'فر مایا: ''تو پھر وہ ہے ہمرآ دمی کا کام کرے۔ 'پوچھا: ''اگر وہ خود ہے ہمر ہواورکوئی کام نہ کر پائے تو؟ ''فر مایا: ''پھر وہ مظلوم کی مدد کرے۔ 'پوچھا: ''اگر وہ کمز ور ہواور مظلوم کی مدد بھی نہ کر پائے تو؟ ''فر مایا: ''معلوم ہوتا مدد کرے۔ 'پوچھا: ''اگر وہ کمز ور ہواور مظلوم کی مدد بھی نہ کر پائے تو؟ ''فر مایا: ''معلوم ہوتا ہے تم اُس آ دمی میں کوئی بھلائی باتی نہیں چھوڑ ناچا ہے ۔ پھر وہ یہ کرے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ ' حضرت ابوذر بڑائن نے پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! اگر وہ بیکام کرے تو جنت میں جائے گا۔ ''

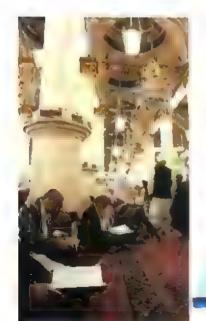

وَكُرِ النِّي كَي مُجَالِس جَن مِين بَصِلا تَي كَي با تَيْن بِنَا كَي جِاتَى بِين، جَن مِين علم و وانش كے سوتے بچھو شخ بين، ايسي مجالس بھى نارِ جہنم سے نجات ولائے كا باعث بنتى بين۔

ارشادِ نبوی ہے:''اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔وہ اہلِ ذکر کو

■ المعجم الكبير للطبراني: 157/2 حديث: 1650 و السلسلة الصحيحة عديث: 2669.

تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسے لوگوں کود کیھتے ہیں جوالند کا ذکر کررہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کوآ وازیں دیتے ہیں کہ آ جاؤاپنی مطلوبہ شے کی طرف۔ چنانچہ وہ فرشتے ذکر کرنے والول کوآ سمانِ دنیا کی بلندی تک اینے پروں سے ڈھانپ لیتے میں۔اُن کا رب اُن ہے یوچھتا ہے، حالاتکہ وہ اُن سے زیادہ جانتا ہے: ''میرے بندے کیا کہتے ہیں؟'' فرشتے جواب دیتے ہیں:'' وہ تیری یا کیزگی بیان کرتے ہیں۔ تجھےسب سے بڑا ہتاتے ہیں۔ تیری حمد كرتے ہيں۔ تيري بزائي بيان كرتے ہيں۔'التدتع لي كہتا ہے:'' كيا أنھوں نے مجھ كود يكھا ہے؟ ''فرشتے جواب دیتے ہیں:' دنہیں، واللہ! اُنھوں نے تجھ کونہیں دیکھا۔'' اللہ تعالی کہتا ہے:''اگروہ مجھ کود مکھ لیں تو؟'' فرشتے کہتے ہیں:''اگروہ تجھ کود مکھ لیں تو تیری عبادت اس ے کہیں زیادہ کریں۔ تیری بڑائی اور تیری یا کیزگی اس ہے کہیں زیادہ بیان کریں۔''اللہ تعالی کہتا ہے: ''وہ مجھ ہے کیا مانگتے میں؟'' فرشتے جواب دیتے میں:''وہ تجھ ہے جنت ما نکتے ہیں۔' الله تعالى فرماتا ہے: ' كيا أنصول نے جنت ديكھى ہے؟' فرشتے كہتے ہيں: ' د نہیں ، واللہ! یارب! انھوں نے جنت نہیں دیکھی۔''اللہ فر ما تا ہے:'' اگر وہ جنت دیکھ لیس تو؟ " فرشتے عرض کرتے ہیں: ''اگروہ جنت و کھے لیس تو اس ہے کہیں زیادہ اشتیاق ظاہر کریں۔اُسے اس سے کہیں زیادہ طلب کریں۔اس سے کہیں زیادہ اُس کی رغبت رکھیں۔'' الله تعالی کہتا ہے:'' وہ کس شے سے پناہ جائے ہیں؟'' فرشتے عرض کرتے ہیں:'' وہ نارجہنم ے پناہ حاہتے ہیں۔''اللہ تعالی فرما تا ہے:'' کیا اُنھوں نے نارِجہنم دیکھی ہے؟'' فرشتے کہتے ہیں:' دمنہیں، والقد! انھوں نے نارِجہنم نہیں دیکھی۔'' اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے:'' اگر وہ اُ ہے د کھے لیں تو؟'' فرشتے عرض کرتے ہیں:''اگروہ اُسے دیکے لیں تو وہ نارِجبنم سے اس سے کہیں زیادہ متنفر ہوں۔اِس ہے کہیں زیادہ اُس کاخوف کھا ئیں۔''

تب الله تعالی فرما تا ہے: '' تو میں تسمیں اس پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اُنھیں معاف
کردیا۔'' ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: '' اُن میں فلال بھی ہے جواُن میں سے نہیں، وہ تو کسی
کام سے آیا ہے۔'' الله تعالی فرما تا ہے: '' وہ ایسے ہم نشیں ہیں کہ ان کی بدولت ان کا ہم
نشیں نامراونہیں رہتا۔''



ارشادِباری تعالی ہے:

﴿ وَالْبِقِيْتُ الصِّيطُتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ مُّرَدًّا ١ ﴾

''اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں تواب اور اشجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔''

رسول القد سَالِيَّةُ فَ المِك مرتبه صحابه كرام بِنَ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَهَالِين الو وَ وَهَالِين الو وَ وَهَالِين اللهِ وَهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



''سپامسلمان پناه طلی ہی پراکتف نہیں کرتا۔ وہ ایسے اعمال بھی انجام ویتا ہے جو نارِجہنم سے نجات دلاتے ہیں۔''

■ صحيح المخاري، حديث. 6408 كمريم 19 76: 15 المستدرك لمحاكم: 1/154، وصحيح الترغيب والترهيب، حديث: 1567.



# جہنم کے داروغے

وہ فرشتے جوجہنم کے دارو نعے ہیں ، وہ بہت تخت گیر ، بڑے طاقتوراور بڑے عظیم الجیثہ ہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے :

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قُوْلَ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا يُؤْمَرُونَ \$ ﴾

'' اے ایمان والو! تم خود کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں، اس پر تندمزاج اور سخت گیر فر شنے (مقرر) ہیں، الله اخصی جو تھی جو تھیں جو تھیں جو تھیں تھم دے، وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہ ی کرتے ہیں جو انھیں تھم ویاجا تا ہے۔''

جہنم کے انیس دارونے ہیں جن کے قد و قامت کا اندازہ ہماری ناقص عقلیں نہیں کرسکتیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

1 التحريم 6:66.

﴿ سَانُصْدِيهِ سَقَرَ \* وَمَا اَدُرْبِكَ مَا سَقَرُ \* لَا تُنْبَقِي وَلَا تَذَرُ \* لَوَاحَةً اللهِ اللهُ ال

جہنم کے دارو نعے بڑے بخت گیر ہیں۔ وہ رحم نام کی کسی شے سے واقف نہیں۔ اُن کی فرے داریوں میں نار جہنم کا کھڑ کانا، اہلِ جہنم کو ڈرانا دھمکانا اور اُنھیں عذاب دینا شامل ہے۔ اہلِ جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے دارو نعے جس طریقے ہے اُن کا استقبال کریں گے، اُس کا بیان قرآنِ مجید میں آیا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّهَ زُمَرًا ۗ حَتَّى إِذَا جَآءُ وْهَا فُتِحَتُ ٱبْوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ۚ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَنْيَكُمْ الْيِتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوا بَلَى وَالْكِنْ حَقَّتْ كَلِيمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَيْنَ ﴿

''اور جن لوگوں نے کفر کیا ، وہ جہنم کی طرف گروہ درگروہ ہائے جا کیں گے حتی کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جا کیں گے اوراس کے در بان ان سے کہیں گے۔ کیا تمھارے پاس تھی جس سے رسول نہیں آئے تھے جوتم پر تمھارے ابن ان کے میں گے دراتے تھے اور شمصین تمھاری اس دن کی ملاقات نے ڈراتے تھے۔ وہ کہیں گے: کیول نہیں! لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ٹابت ہو چکا۔' ا





مالک نامی بہت بڑا فرشتہ جہنم کے داروغوں کا سربراہ ہے۔قر آنِ مجید میں اُس کا ذکر آیا ہے۔فر مایا:

﴿ وَنَادَوْا يُمْلِكُ لِيَقْضِ عَنَيْنَا رَبُّكَ " قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُوْنَ ! ﴿

''اور وہ (داروغہُ جہنم کو) پکاریں گے:اے مالک! تیرا رب جارا کام ہی تمام کردے،وہ کہےگا: بے شک تم تو ہمیشہ (ای عذاب میں)رہوگے۔'' قاروایات میں نی کریم مزیدِ کا طویل خواب بیان ہواہے۔اُس میں عذابِ جہنم کی بھی





مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ طاقیا نے اُس حدیث میں فرمایا: '' . . . . پھرہم آگے برد سے اور ایک کر بیال نظر آ دمی کے پاس آئے۔ تم نے جو بدصورت سے بدصورت آ دمی دیکھا ہوگا، وہ وہ بیا ہی بدصورت تھا۔ اُس نے آگ جلار کھی تھی اور وہ اُس کے ارد کر دبھاگ دوڑ کر ایندھن مہیا کرتا اور اُسے بھڑ کا تا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بوچھا کہ بیکون ہے؟ اُنھوں نے کہا کہ چلتے چلیے۔''

حدیث کے آخر میں اُن فرشتوں نے اُس کریدالمنظر آ دمی کے بارے میں بتایا کہ وہ داروغہ جہنم مالک تھا۔

﴿ يَكَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاهْدِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْيِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

'' اے ایمان والو! تم خود کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں، اس پر تندمزاج اور سخت گیر فرشتے (مقرر) ہیں، الله ایندھن لوگ اور پھر ہیں، اس پر تندمزاج اور وہ وہ کرتے ہیں جوانھیں تھم انھیں جو تھ کرتے ہیں جوانھیں تھم دیاجا تا ہے۔''



## جھنم کے دروازے

جہم کے سات دروازے ہیں۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْءِكُهُمْ ٱجْمُعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَهُ ٱبْوْبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

جُزْءٌ مُقْسُومٌ ﴾ ا

''اور یقیناًان سب کے دعدے کی جگہ جہنم ہے۔اس کے سات درواز ہے ہیں ،ان

(مراہوں) میں سے ہردروازے کے لیےایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ ، •

جہنم کے دروازے اوپر تلے تذہبتہ ہیں۔حضرت علی جھنٹ کا قول ہے: ''جہنم کے سات دروازے اوپر تلے تذہبہ تذہبیں۔اول پہلا بھرے گا، پھر دوسرا، بعد ازاں تیسرا، یوں تمام

وروازے پُر ہوجا کیں گے۔

ابنِ جُرتِج بِرْتِ کاقول ہے:'' جہنم کے سات دروازے ہیں: پہلاجہنم ، دوسرالفلی ، تبسرا مُطَمّه ، چوتھاسعیر، یا نچواں سقر ، چھٹا جمیم ، ساتواں ہاوید ۔'' 3

1 الحجر 44.43:15 2 تفسير الطبري، الحجر 44:15 3 تفسير الطبري، الحجر 44:15.

کا فروں اور مجرموں کو جہنم میں بھینک کر اُس کے دروازے بند کردیے جا کیں گے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِأَيْتِنَا هُمْ أَصُحْبُ الْمُشْتَكَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ \*

''اور جولوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے ، وہی ہائیں ہاتھ والے ہیں۔ان پر (ہر طرف ہے) بندکی ہوئی آگ ہوگی۔''

تاہم الیا قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت سے پہلے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ ماہِ رمضان میں اُنھیں بند کر دیاج تاہے۔ارشاد نبوی ہے: '' جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیطانوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیطانوں کو جھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر باندھ دیاجا تاہے۔''



بعض اہلِ علم نے بیان کیا ہے کہ خاص خاص بداعمالیوں کے لیے جہنم کے مختلف درواز مے مخصوص ہیں۔

■ البلد 19:90 20: 20 صحيح البخاري، حديث: 3277 وصحيح مسلم، حديث. 1079.

## نارجہنہ ڪا ایندھن

جہنم کی آگ بمیشہ بھڑ کتی رہتی ہے۔اُسے برابرایندھن فراہم کیا جاتا ہے۔ پھر اور کا فر اُس کا ایندھن ہیں۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِينَكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَنْهِكَةً غِلاقًا شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ = ﴾

"اے ایمان والوائم خودکواورائے اہل وعیال کواس آگ ہے بچاؤجس کا ایندھن لوگ اور پھر جی ایش اللہ انھیں جو تھم لوگ اور پھر جی رفتے (مقرر) ہیں، اللہ انھیں جو تھم وے وے، وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہ ی کرتے ہیں جو انھیں تھم دیا جاتا

---

اور فرمايا:

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿ أُعِّدَتْ لِنَكْفِرِينَ ١

'' تواس آگ ہے بچوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں اور (وہ) کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔'' 🖸

یہ پھرسیاہ گندھک کے بنے ہیں۔ <sup>1</sup>

💵 التحريم 6.66 🗷 النقرة 24:23 تفسير الطبري النقرة 24:23

ارجهم كالبدهن

معبودان باطل بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغَبُّدُونَ مِنْ دُوْتِ اللهِ حَصَبُ جَهَلَمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرَدُوْفَا ۖ وَكُلُّ فِيْهَا خُلِدُوْنَ ۚ لَهَا وَرَدُوْفَا ۗ وَكُلُّ فِيْهَا خُلِدُوْنَ ۚ لَهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۚ ۚ ﴾ لَهُمْ فِيْهَا رَفِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۚ ۚ ﴾

'' بے شکتم اور جن کی اللہ کے سواتم عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں ہم اس میں داخل ہوتے ہوں جہنم کا ایندھن ہیں ہم اس میں داخل ہوتے میں داخل ہو ہوتے اور وہ سب ہمیشداس (جہنم) میں رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں ( کچھ) نہ سن یا کیں گے۔''



بتوں اور موریتوں کو نارِجہنم میں کیوں پھینکا جائے گا جبکہ وہ نہ توعقل رکھتے ہیں، نہائن کا پچھ گناہ ہے؟

جواب بیہ ہے کہ اُن بنوں اور مور تیوں کوعذاب دینے کے لیے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا بلکہ اُن کے بچار یوں کو بیہ جتلانے کے لیے اُنھیں جہنم میں پھینکا جائے گا کہ دیکھو، تم جن گا بلکہ اُن کے بچار یوں کو بیہ جتلانے کے لیے اُنھیں۔ وہ تو سب خدائے واحد ، لینی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات چیز وں کوخد اسجھتے تھے، وہ خدانہیں تھیں۔ وہ تو سب خدائے واحد ، لینی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھیں ہے کہ وہ تنہ میں نفع دیں گی ، حالانکہ وہ خود تمھارے ساتھ آگ میں جل رہی ہیں۔ یوں اُن کے بچھتاوے میں مزیدا ضافہ ہوگا۔

100-98:21 الأنبيآء 101-98:



دنیا میں کا فرجن مخلوقات کو پوجتے ہیں اُن میں حضرت عیسی مدیلا مجھی شامل ہیں۔ بعض کا فرفرشتوں کو بھی پوجتے تھے۔تو کیا حضرت عیسیٰ مدیلا اور فرشتوں کو بھی نارِجہنم کا ایندھن بننا پڑے گا؟

جواب اس کا بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عیظا، حضرت عزیر عیطا، فرشتے اور دیگر اولیاء وصلحاجن کی غنط طور پر پرستش کی جاتی ہے، نارِ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے۔اللہ تعالیٰ نے جب بیہ فرمایا کہ

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَلَّمَ ٱلْـُتُمْ لَهَا وْرِدُونَ۞

'' بے شکتم اور جن کی اللہ کے سواتم عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں ہتم اس میں داخل ہونے والے ہو۔''

تو اُس کے بعد فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْخُسْنَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ، لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا مُبْعَدُونَ ، ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ﴾ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ انْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ، ﴾

'' بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بی نیکی اور بھلائی مقدر ہو پیکی ہے، وہ اس سے دورر کھے جا کمیں گے۔وہ اس کی آ ہٹ (بھی) نہ سنیں گے اوروہ ان (نعمتوں) میں ہمیشہ رہیں گے جوان کے دل جا ہیں گے۔'' 🗷 ان (نعمتوں) میں ہمیشہ رہیں گے جوان کے دل جا ہیں گے۔'' 🌊

■ الأنبيآء 98:21. 2 الأنبيآء 101:21 100.



الله تعالى نے دنیا كى آگو آخرت كى آگ كے ليے یادگار بنایا ہے۔ اُس كا ارشادِ عالى ہے:

﴿ اَفَرَهَ يَدُتُمُ النّارُ الّذِي تُورُونَ يَ عَانَتُهُ الْشَالُتُهُ شَجُرتُهَا آمُر نَحُنُ الْكُنْشِئُونَ فَي اللّهُ اللهُ اللهُ

🛚 الواقعه 73،71:56 🖸 صحيح مسلم وحديث:2843



## ارشادباري تعالى ب:

﴿ وَ ٱصْحُبُ الشِّمَالِ مَا ٓ ٱصْحُبُ الشِّمَالِ ۚ فِى سَمُوْمِ وَّحَمِيْمِ ۗ وَ ظِلِّ مِّنْ يَنْحُمُوْمٍ ۚ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ ۚ ۚ ﴾

''اور بائیں (ہاتھ) والے، کیا (حقیر) ہیں بائیں ہاتھ والے! (وہ) سخت گرم ہوا اور کھو لتے پائی میں (ہوں گے)۔اور سیاہ ترین دھویں کے سائے میں۔نہ (وہ) مخت ایمن میں مخش ہے۔

مطلب سے کہ اصحاب شال اہلِ جہنم ہیں۔ سے وہ لوگ ہوں گے جنھیں اُن کے اس لا ناہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا ناہے اُن کے بائیں ہم ناہے اُن کے بائیں ہم ناہے اُن کے بائیں ہم کے سے اُن کے جو اُن کی جد کے مسام میں کھڑے ہوں گے۔ بیلوگ جہنم کی شدیدگرمی میں رہیں گے جو اُن کی جد کے مسام میں سے گزر کر اُن کے اندر تک چہنچے گی۔ جہنم کا شدیدگرم یانی اُنھیں بینا پڑے گا۔ اُن پر سیاہ

٠ الواقعة 44-4156.



دھویں کا سابیہ ہوگا جوٹھنڈااور نفع بخش نبیس ہوگا۔ تارجبنم کی ہولنا کیاں ایک اور مقام پر بھی بیان کی گئی ہیں۔فرمایا:

﴿ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْ زِيْنُهُ ۗ فَاُمُهُ هَاوِيمٌ ۚ ﴿ وَمَاۤ اَدْرِنكَ مَا هِيهُ \_ ْ نَارُّحَامِيمٌ ۚ . ﴿
"اورجس شخص كے بلزے ملك ہو گئے ۔ تواس كا ٹھكانا باويد (گڑھا) ہوگا۔ اور
آپ كوكيامعلوم كه "باوية" كيا ہے۔ وہ تخت دہتی ہوئی آگ ہے۔"

نارِجہنم کے شعلے ہمیشہ بھڑ کتے رہتے ہیں۔ وہ آگ بھی ٹھنڈی نہیں پڑتی ، نہوہ مدھم ہوتی ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ فَذُوقُوا فَكُنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ! ﴿

''لبنداا بتم (اپنے کے کامزہ) چکھو، ہم تمھا داعذا برطاتے ہی رہیں گے۔'' البنداا بتم (اپنے کے کامزہ) چکھو، ہم تمھا داعذا برطاتے ہم و بن عبسہ سلمی جائنے کا بیان وہ آگ ہر روز کھڑ کا کی جائی ہے۔ ایک صحافی رسول حضرت عمر و بن عبسہ سلمی جائنے کا بیان ہے: '' زمانہ جا ہلیت میں جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو میرا خیال اُن کے متعلق سیتھا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی وین پر قائم نہیں۔ اُٹھی دنوں میں نے ایک آ دمی کے متعلق سنا جو مکہ میں لوگوں کو ہڑی ہزی خبر ہیں ویتا تھا۔ میں اپنی سواری پر ہیٹھا اور مکہ جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ سائے آئے کو بیش ہیں اور اُن کی قوم کے لوگ بڑی دیدہ ولیری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

میں چھپتا چھپاتا، حیلے بہائے کرتار سول القد سیقیر کے ہاں جا پہنچا۔ میں نے آپ سے

🖪 القارعة 111- 8:101 🖸 النباء 30:78-

الكَوْلُولُ الْجَعِيْمُ سُعِّرَتُ يَ اللهِ

''اور جب دوزخ بحر کائی جے گی۔'' 🖪

موسم گرما میں گری کی شدت کا تعلق نارِجہنم کی حرارت ہے ہے۔ ارشادِ نہوی ہے:
''جب شدید گرمی ہوتو نماز شخندی کرو کیونکہ شدید گرمی جہنم کی شدید حرارت ہے ہے۔ نارِ
جہنم نے اپنے رب تعالی سے شکایت کی اور عرض کیا:''اے میر بے رب! میں اندر ہی اندر
کثتی جاتی ہول۔'' تب رب تعالی نے اُسے دوسانس لینے کی اجازت عط فرمائی۔ ایک
سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ آپ جوسخت گرمی اور سخت سردی
پاشے ہیں، یہ وہی دوسانس ہیں۔'

1 صحيح مسلم \* حديث: 832. ∑ النكوير 12'81. ∑ صحيح المحاري \* حديث. 536و537
 و 3260.

جہنم بہت بڑی کیکن اندر سے بے حد تنگ ہے۔جہنیوں کواُس میں بہت تھٹن معلوم ہوگی۔اُس کے بڑے چم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

> ﴿ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَبِ امْتَلَاتِ وَتَقُوْلُ هَنْ مِنْ مَوْنَيْدٍ ٥٠٠٠ الراح المراجع عنه على المتكانب والمتكانب عن المراجع المراج

''(یاد کرو!) جس دن ہم جہنم ہے کہیں گے: کیا تو بھر گئ ہے؟ اور وہ کہے گی: کیا کچھ مزید ہے؟''

ارشادِ نبوی ہے:''اُس روز (قیامت کے روز) جہنم کو لایا جائے گا۔اُس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی۔ ہرلگام کوستر ہزار فرشتے تھینچتے ہوں گے۔''

جہنم کی گہرائی کے متعلق ارشادِ نبوی ہے:''جہنم میں اگر کوئی پھر پھینکا جائے تو وہ ستر

برس میں جہنم کے بدنیدے تک پہنچے۔'، 🖪

جہنم میں ندورند گہری کھائیاں اور گہرے گڑھے ہیں۔

ارشادِبارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ ﴿

'' بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور دہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں یا کیں گے۔'' 14



' د جبنی' 'کون ہیں؟ کیاوہ جہنم میں جانے کے بعدوبال سے نکل آئیں گے؟ جواب: ' د جبنمی' وہ اہل تو حید ہیں جو گن ہول کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ جب تک

قَ 500/50 كاصحيح مسلم عديث 2842 قاصحيح اسحاب. 16/509 حديث: 2609.

النسآء4:45.

اللہ تعالی چاہے گا، وہ جہنم میں عذاب پائیں گے۔ بعد ازاں اُنھیں جہنم سے رہا کر دیا جائے گا۔ ارشا دِنبوی ہے: ''بعض اہل ایمان کی جب سز اپوری ہوجائے گی تو اللہ تعالی اُنھیں جہنم میں ڈالے گا تو مشرکین اُن ہے کہیں گے: سے رہا کر دے گا۔ جب اللہ تعالی اُنھیں جہنم میں ڈالے گا تو مشرکین اُن ہے کہیں گے: ''د ثیا میں کیا تم خود کو اولیاء (اللہ کے دوست) نہیں جھتے تھے؟ پھر آئے تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں ہو؟''اللہ تعالی جب اُن کی بیہ بات سے گا تو اُن اہلِ ایمان کے متعلق شفاعت کی بیل اور ہو اُن ایل ایمان کے لیے شفاعت کریں گے۔ اُس وقت مشرکین کہیں گے:'' کاش! ہم بھی اُن کی طرح ہوتے، پھر جمیس بھی شفاعت ملتی اور ہم بھی جبنم سے رہائی پائی کے۔ اُس وقت مشرکین کہیں گے:'' کاش! ہم بھی اُن کی طرح ہوتے، پھر جمیس بھی شفاعت ملتی اور ہم بھی جبنم سے رہائی پائے۔ اس ارشا و

﴿ رُبِّهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٢٠٠

''کسی وفت کا فرچاہیں گے، کاش! وہ مسلمان ہوتے۔''

جولوگ جہنم ہے رہائی پاکر جنت میں جائیں گے۔اُن کے چہروں پر سیاہ دھیے ہوں گے۔ یوں اہلِ جنت اُنھیں'' جہنم'' کہد کر پکاریں گے۔ وہ لوگ رب تعالی سے عرض کریں گے:''اے ہمارے رب! میں نام ہم سے دور کردے۔'' چنانچہ وہ اللہ تعالی کے تھم سے جنت کی ایک نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہ دھے مٹ جا کیں گے۔''

'' کا فرجب اہلِ تو حید کوجہنم سے نگلتے دیکھیں گے تو اُن کے پچھتاوے میں اضافہ ہوجائے گا۔''

🖬 الحجر 2:15 🗷 صحيح ابن حباله 458/16 • حديث: 7432.



﴿ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا \* وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ؟ ﴾

"اورانھوں نے جومل کیے تھے، حاضر پائیں گے۔اورآپ کا ربسی پر بھی ظلم

مبیں کرے گا۔ ا

ارشادِ نبوی ہے: '' قیامت کے روز اہلِ جہنم میں جس آ دمی کوسب سے بلکا عذاب دیا جائے گا، اُسے آگ کی جو تیال بببنائی جا ئیں گی۔ اُن کے اُٹر سے اُس کا د ماغ کھو لے گا۔ اُن میں ہے بعض گھٹنوں تک آگ میں جلیں گے۔ اُنھیں دیگر طریقوں سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اُن میں سے بعض سینے تک آگ میں جلیں گے اور اُنھیں دیگر طریقوں سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ بعض اُن میں سے بنسلی کی مڈی تک آگ میں جلیں گے اور اُنھیں عذاب دیا جائے گا۔ بعض اُن میں سے بنسلی کی مڈی تک آگ میں جلیں گے اور اُنھیں عذاب کی دیگر صور توں سے بھی واسط پڑے گا اور اُن میں سے بعض سرتا سرآگ میں جلیں گے اور اُنھیں گا اور اُن میں سے بعض سرتا سرآگ میں جلیں گری تک آگ میں جائے گا۔

1 الكهف 49:18 ألمستدرك للحاكم. 49:14 مديث 8734



وہ اہلِ تو حید جومعصیت کاری میں مبتلا ہوئے تھے، جہنم میں اُنھیں اُن کے اعمال کے حساب سے عذاب ہوگا۔ جنھول نے کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا، اُن کی سزا کمیں اُور ہوں گی۔ دیگر نیکیوں کی ہول گی اور جنھوں نے صغیرہ گناہ کیے تھے، اُن کی سزا کمیں اَور ہوں گی۔ دیگر نیکیوں کی بدولت بھی بعض کے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔عذاب کی تخفیف کے اُوراسباب بھی ہوں گے۔

کافروں کے کفری مقدار بھی کم وہیش ہوتی ہے۔ایک کافروہ ہے جواللہ تق لی کا اٹکار کرتا اوراُس کے ساتھ شریک تفہرا تا ہے لیکن وہ چوری نہیں کرتا قبل وغارت نہیں کرتا ، دوسروں کو اذیت نہیں پہنچ تا ،ایسے کافر کاعذاب اُس کافر کی نسبت یقیدنا بدکا ہوگا جوسر کشی کرتا اور فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے ۔لیکن واضح رہے کہ یہ ہردوکا فرر ہیں گے ہمیشہ جہنم میں ۔



ارشادِ نبوی ہے: ''اہلِ جہنم میں جس شخص کوسب سے ہلکا عذاب ہوگا، اُسے آگ کی جو تیاں پہنائی جا کیں گا۔ اُن کی شدتِ حرارت ہے اُس کا دماغ کھولے گا۔'' اللہ کے حضرت عبس بن عبد المطلب بڑ اُنٹوز نے نبی کریم سائی آئے ہے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھا فا کدہ دیا۔ وہ آپ کو تحفظ دیتا اور آپ کے غصے کی خاطر غصے میں آتا تھا۔

🗖 صحيح مسلم احديث: 211.



آپ سَلَیْمِ نَے فرمایا: ''ہاں ، آگ اُس کے شخوں تک پینیجی ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی سب سے گہری کھائی میں ہوتا۔''





کا فروں کے اجھے اعمال اللہ تعالی کے ہاں قابلِ قبول نہیں تو وہ اعمال کا فروں کو کیونکر نفع دیں گے اوراُن کے عذاب میں کیسے تخفیف کریں گئے؟



الله تعالیٰ کے نز دیک اعمالِ صالحہ کی قبولیت کی شرط قبولِ اسلام ہے۔ اُس کا ارشادِ گرامی ہے:

■ صحيح التحاري، حديث. 3883، و صحيح مسلم، حديث 209

﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَمِ دِيْنًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞﴾

'' اور جواسلام کے سواکوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ یانے والوں میں سے ہوگا۔''

کا فروں کے اقتصے اعمال اُنھیں کے گھٹ نبیں دیں گے، نداُن کے لیے جہنم سے رہائی کا باعث بنیں گے، تاہم اچھے اعمال کرنے والے کا فر کے عذاب میں قدرت تخفیف کردی جائے گی کیونکہ عدل وانصاف کا یہی تقاضا ہے۔ارشاوالی ہے:

﴿ اِنَّهْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَا وْمَهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِيدِيْنَ مِنْ ٱنْصَارِ ۞ ﴿

'' ہے شک جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقینا اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور طالموں کا کوئی مددگار نہیں۔'' 🍱



عالم آخرت کے مقابلے میں اس فانی دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈ ہوئے اور نکال لے کا فرجب عذاب البی ویکھیں گے تو وہ و نیا کی لذتیں بھول جا کمیں گے اور سخت پچھتا و سے میں مبتلا ہول گے۔ارشاد نبوی ہے: '' قیامت کے روز اہل جہنم میں جس فردکوسب سے بلکا عذاب ہوگا، اُسے اللہ تق لی پوچھے گا: '' و نیا کا تمام مال ومتاع شمھیں مل جائے تو کیا تم وہ تمام مال ومتاع فدید میں و سے کرا پنی جان چھڑ انی چا ہو گے؟'' وہ کیے گا: '' جی ہاں۔'' سب اللہ تق لی فرمائے گا: ''میں نے تو تم سے بہت ہی معمولی میں بات چا ہی ۔ ا

1 أل عمران 2.85:3 المأثلة 72:5.

٥٠ (ال جبم عداب ك كاث

تھی جبکہ تم آدم کی پشت میں تھے۔ میں نے تم ہے کہاتھا کہ میرے ساتھ کی وشریک نہ مظہرانا۔لیکن تم نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ شریک تھہرا کررہے۔''

اہلِ جہنم کو پینے کے لیے جار چیزیں دی جائیں گ۔

کھولتا ہوا گرم پونی: یہ پانی جہنم کی آگ پر ابالا جائے گا۔ اُس کی حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے پیتے ہی اہلِ جہنم کی انتزین بیکھل کر بہ جائیں گی۔ارش دِ باری تعالی ہے:

﴿ وَسُقُوا مَاءً حَيِيمًا فَقَطَعُ آمُعَاءَهُمْ \$

''اورانھیں گرم کھولتا ہوا پانی بلایا جائے گا تووہ ان کی آئتی کلڑے کردے گا۔''<sup>2</sup> بعرود اربیانی میدیانی اتنابد بودار ہوگا کہ مند کوئیس لگایا جائے گا۔ارشاد البی ہے:

الله هُذَا فَلْيَدُ وَقُوهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ = ١

'' پہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پہیپ،اب د داس کو چکھیں۔''

صدید 'اہلِ جہنم کے بدن میں سے جواشیاء پھل پکھل کر مہیں گی اورلہواور پیپ، سیسب :

﴿ مِنْ وَرَآيِهٖ جَهَنَمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآءٍ صَدِيْدٍ \$ يَتَجَرَعُهُ وَلَا يَكَاهُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ ۗ وَمِنْ وَرَآيِهٖ عَنَابٌ غَلِيْظًا۞﴾

"اس کے آ گے جہنم ہے اور (وہال) اسے پیپ کا پانی بلایا جائے گا۔ جے وہ

🛚 صحيح المحاري؛ حديث 6557. 🗗 محمد15:47 🖪 ص 38



گھونٹ گھونٹ ہیے گا گر حلق ہے ندا تار سکے گا اور ہر طرف ہے اس کوموت آئے گی ، جبکہ وہ مرے گانبیں اوراس کے آگے نہایت بخت عذاب ہوگا۔'، □ "نبیف (مہں) حضرت ابن عباس بڑھناہے مہل کے متعلق پوچھا گیا تو اُنھوں نے فرمایا: '' گاڑھا، تبچھٹ کی طرح۔'' ارشادِ باری تعالی ہے:

 اِنّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِيدِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُوادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَا ۚ كَالْمُهْلِ يَشْهِى الْوُجُومَ ۚ بِعْسَ الشَّوَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا \* ﴾

'' بداشبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کرر تھی ہے جس کی قنا توں نے ان کا احاطہ کرر کھا ہے اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے توایسے پانی کے ساتھوان کی فریاد رک کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مائند ہوگا، وہ (ان کے ) چبرے بھون ڈالے گا، وہ برامشروب ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔''

11 إبراهيم 14:16 17: 12 الكهف 29:18.



قرآنِ مجيد ميں اہلِ جہنم كے ليے پينے كى بعض ديكراشياء كا بھى ذكر آيا ہے۔ ارشاد الهى ہے: ﴿ هٰذَا وَ اِنَّ لِلطّغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿ جَهَنَّمَ يَضْدُونَهَا فَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿ هٰذَا فَلْيَنُوفُوهُ حَمِيْدٌ وَغَسَاقٌ ﴾ وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَذُوجٌ ﴿ ﴿

''بی(معاملہ اہل خیر کا) ہے اور بلاشیہ سرکشوں کے لیے بہت براٹھ کا نا ہے۔ (یعنی) جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے۔ بیہ کھوت ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں۔ اور ان کے مائند کئی قتم کے دوسرے (عذاب) ہول گے۔''

اہلِ جہنبم ان تمام اشیاء کو پہتے ہوئے بڑی کراہت محسوں کریں گے۔وہ اِن غلیظ اشیاء کو بمشکل گھونٹ گھونٹ پئیں گے۔ پھر بھی بیاشیاء اُن کے حلق میں اٹک اٹک جا کیں گی اور بدن میں پہنچ کر بدن کے تمام اعضاء کو پگھلاڈ الیس گ۔

اللِ جہنم جوالی غدیظ اور دہمتی اشیاء پئیں گے، کیاوہ یہ چیزیں پی کرمریں گے نہیں؟



الیں دہکتی اشیاء پی کر کافرول کوموت آنی لازمی ہے، تا ہم جہنم میں بھی موت نہیں آئے گی اوروہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔



ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یمنی خدمتِ نبوی میں حاضر ہوااور رسول الله سائی سے مکنی

🗖 ص 38:55-58۔

ے بن اُس شراب کا حکم پوچھا جواہل یمن پیتے تھے۔ نبی کریم سوٹیڈ نے اُس سے دریافت
کیا کہ کیا وہ نشہ آ در ہے۔ یمنی نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پر آپ سوٹیڈ نے فرمایا: 'نہر
نشہ آ در شے حرام ہے۔ جوآ دمی نشہ آ در شے بیتا ہے، اُس کے لیے اللہ تعالی کا عہد ہے کہ وہ
اُسے طیعۂ خبال پلائے گا۔' صحابہ کرام ٹوئیڈ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! طیعۂ خبال کی
ہے۔ فرمایا: 'اہلِ جہنم کا پیینایا اُن کا نجوڑ۔' •

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کا خوشگوار اور میٹھا پانی پلائے اور نار چہنم سے بچائے، مین ۔

پینے کی اشیاء کے مائنداہلِ جہنم کا کھانا بھی نہایت افیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ ضریع: ضریع خار دار، کڑوااور نہایت بدیودار پودا ہے جسے جانور نہیں کھاتے۔ یہ پودا ہلِ جہنم کے کھانے میں شامل ہوگا جونہ تو بھوک مٹائے گا، نیفر بہ کرےگا۔ارشادِ ہاری تع لی ہے:

ا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٌ \* لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ \* ا

"ان كاكھاناصرف خاردار جھاڑياں ہوگا۔جوند موٹاكرے گااور ند بھوك مٹائے گا۔" قدردار كھانا اہل جہم كے حتق ميں كھنس جائے گا۔ارشا دربانی ہے:

﴿ إِنَّ لَدُيْنَا ٱنْكَارٌ وَّجَحِيْمًا \* وَطَعَامًا ذَا غُضَّةٍ وَّعَذَابًا ٱلِيْمًا \* ﴿

'' ہے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور آ گ ہے۔ اور گلے میں اٹکنے والا طعام اور در دناک عذاب ہے۔'' 🖪

1 صحيح مسلم و حديث 2002 1 العاشمة 6:88 € 1 المرمل 12:73 •13 .

زقوم: جَبْم مِين اكنه والے ضبیت درخت كا خبیث پهل زقوم ہے۔ نہایت كريه المنظر اور نہایت بردا كقد میں پهل اہل ہے:

اور نہایت بدذا كقد میں پهل اہل جہنم كو كھانے كے ليے دیاجائے گا۔ارش ور بانی ہے:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوٰ مِ ﴿ طُعَامُ الْأَثِيْمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ ﴾ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ ﴾ كَعَلَى الْحَدِيْمِ ﴿ ثُمْدَ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَنَابِ الْحَمِيْمِ ﴿ دُقُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرِيْرُ الْكَرِيْمُ ﴿ وَانَ هَذَا اللَّهِ يَمْ اللَّهِ اللَّهِ يَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَ

'' بے شک تھو ہر کا درخت۔ گناہ گار کا کھانا ہے۔ پچھلے تا نبے (یا تبچھٹ) کے مائند، وہ پیٹوں میں کھو لے گا۔ تیز گرم پانی کے کھو لئے کی طرح۔ (حکم ہوگا:) اسے پکڑ واور گھیٹتے ہوئے جہنم کے درمیون لے جاؤ۔ پھراس کے سر پرتیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو۔ (مزہ) چکھ! بے شک تو ہڑا عزت والا، ہڑا تکریم والا (بنا پھرتا) تھا۔ بلاشبہ یمی وہ (عذاب) ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔'' اللہ اور فرما یا:

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِنْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ \* طَلْعُهَا كَانَّهْ رُءُوسُ الشَّيْطِيْنِ \* فَإِنَّهُمُ الْإِكْدُونَ مِنْهَا فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ \* ﴿

'' بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگنا ہے اس کا پھل گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں تو بلاشہ وہ (دوزخی) اس میں سے کھا کیں گے، پھراس سے (اپنے) پید بھریں گے۔'، 3

وہ ایسا کریہالمنظر کھل ہوگا جیسے شیطانوں کے سر۔

المُنْفُت 37:64-64.2 الصُّفُت 37:66-64.3



لوگوں نے تو شیطانوں کے سرنہیں دیکھے۔ پھراللہ تعالی نے زقوم کے پھل کو شیطانوں کے سرسے تشبید کیو<mark>ں دی؟</mark>



لوگوں نے اگر چہ شیطانوں کے سرنبیں دیکھے، تاہم اُنھیں پت ہے کہ شیطان بڑے مکروہ صورت اور بڑے کریہ المنظر ہوتے ہیں۔ یوں اللہ تع لی نے زقوم کی برصورتی بیان کرنے کے لیے اُسے شیطانوں کے سرسے تشبیہ دی۔



ارشادِنبوی ہے:''قشماُ س ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!اگرزقوم کا ایک قطرہ زمین کے سمندروں میں ڈال دیاجائے تو تمام سمندر (بدمز دادر ) خراب ہوج کیں۔''

ایک روایت میں ہے کہ وہ (قطرة زقوم) ابل دنیا کی اشیائے خور ونوش کروی کر

ڈالے۔پس اس کا حال کیا ہوگا جس کا وہ کھانا ہنے گا۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی پا کیزہ نعتوں سے بہرہ مند کرےاور عذابِ جہنم سے مائے۔



اہلِ جہنم کوآگ کی پوشا کیں پہنائی جائیں گی۔اُن کے نیچے بھی آگ ہوگی اوراو پر بھی آگ۔ارشادِ بار**ی تعالیٰ ہے**:

■ المستدرك للحاكم: 294/2 و صحيح الحامع الصعير ، حديث. 5250.

﴿ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۞

' چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے کپڑے کائے جا کیں گے،ان کے مرول کے اور سے کھولتا یا نی انڈیلا جائے گا۔' 10

ارشادِ نبوی ہے: ''اہلِ جہنم میں بعض ایسے ہوں گے جن کے نخوں تک آگ ہینچ گ ۔

بعض کے گھٹنوں تک آگ ہینچ گ لیعض کے ناف تک اور بعض کے ہنسلی کی ہڈی تک ۔'' ایک اور موقع پر فر مایا: ''میری امت میں چار ہا تیں جا ہلیت کی رہیں گ جنھیں وہ ترک نہیں کریں گے ۔ خاندان پر فخر کرنا، خاندانوں میں عیب نکالے، ستاروں سے ہارش طلب کرنی اور میت پر نوحہ کرنا ۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے تو بہبیں کرتی تو وہ روزِ قیامت اِس حالت میں کھڑی ہوگی کہ اُس نے تارکول کی شلوار پہن رکھی ہوگی ۔ پھر اُسے آگ کے شعلوں کی قیص بہنائی جائے گی'۔



ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾

''ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اس کا) اوڑ ھنا ہوگا۔'' 🖪 اور فر مایا:

المحح 29:22. قصحيح مسلم عديث 2845 و مستدأحمد 10/5. قصحيح مسلم عديث: 934 و المستدرك للحاكم. 383/1. ألأعراف 417



# ﴾ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّادِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ }

''ان کے لیےان کے اوپرآگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے پنچ ( بھی آگ کے )سائبان ہوں گے اور ان کے پنچ ( بھی آگ کے )سائبان ہوں گے ۔''

اہلِ جہنم جب جہنم میں داخل ہوں گے تو اُن کی شکل وصورت نہایت ہولناک ہوگی۔ ارشادِ نبوی ہے:'' کا فر کے دونوں مونڈ ھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار شتر سوار کی تین روز ہ مسافت (کے برابر) ہوگا۔''

ایک اور موقع پر فر مایا: ' کا فرکی ڈاڑھ یا کا فرکی کچلی جبلِ اُحد کے جیسی (بڑی) ہوگ۔ اور کا فرکی جلد تین دن کی مسافت (کے برابر موثی) ہوگ۔ ' ق

■ الزمر 16:39 2 صحيح المحاري، حديث: 6551 و صحيح مسلم، حديث: 2852. 
 ■ صحيح مسلم، حديث: 2851.

+ ( الرجيم كالمذب كا كويث

ایک اور موقع پر فرمایا: '' کافر کی جلد بیالیس ہاتھ (کے برابر موٹی) ہوگ۔ اُس کی ڈاٹر ھ جبلِ احد کے جیسی (بڑی) ہوگی۔ اور جہنم میں کافر جہاں بیٹھے گا، وہ جگہ اتنی بڑی ہوگی جیسے مکہ اور مدینہ کا در میانی فاصلہ۔''

اہلِ جہنم کی رنگت نہایت سیاہ ہوگی۔ جب وہ آگ میں جلیں گے تو اُن کی رنگت اُور بھی گرڑ جائے گی۔



رسول الله طَائِمَ أِنِي آيت: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴾ ﴿ كَلَ اللهِ طَالَةُ مُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴾ ﴿ كَلَ تَفْعِرُ كُرِيَةً مَا كُلُو كُولِ وَاللهِ وَمَنْ سَكُرُكُمُ الْفَيْرِ وَاللهِ وَمَنْ سَكُرُكُمُ الْفَيرِ كُرِيانَ مَا وَيُواللهِ وَمَنْ سَكُرُكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ سَكُرُكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ سَكُرُكُمُ مِنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ كَرَنافَ مَلُ جَالِبَيْجِي كُلُو اللهِ وَمَنْ اللهُ كَرَنافَ مَلُ جَالِبَيْجِي كُلُو اللهِ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

■ جامع الترمدي، حديث. 2577. 2 (ضعيف) حامع الترمدي، حديث: 2587، والمستدرك للحاكم: 246/2.



كَتَابِالله عِن عَذَابِ جَهِم كَا ويكرصور تين بهي بيان كَ كُن بين ارشاد بارى تعالى به . 
﴿ فَا لَذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَيدُمُ \* يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ \* وَلَهُمْ مَّ قَبِعُ مِن حَدِيدِهُ \* . 

﴿ فَاللَّذِينَ كُنُو مُ لَكُونِهِمْ وَالْجُنُودُ \* وَلَهُمْ مَقْدِعُ مِن حَدِيدٍهِ \* مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ \* وَلَهُمْ مَقْدِعُ مِن حَدِيدٍهِ \* مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ \* وَلَهُمْ مَقْدِعُ مِن حَدِيدٍ \* )

'' چنانچ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے کپڑے کائے جا کیں گے، ان کے سرول کے اوپر سے کھولتا پانی انڈ یلا جائے گا۔اس سے وہ سب پچھ گل جائے گا جوان کے پیٹوں میں ہے اور (ان کی) کھالیں بھی۔اوران (کو مار نے) کے لیے لو ہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔''

نارِجہنم کی وجہ سے اہلِ جہنم کی چمڑیاں جل جا کیں گ۔ تکلیف کا احساس چونکہ چمڑی کو ہوتا ہے، اِس لیے اُن کی جلی ہوئی چمڑیاں تبدیل کر کے اُٹھیں نئی چمڑیاں دی جا کیں گ۔ ارشادِ ہاری تعالٰی ہے:

﴿ إِنَّ اتَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَيْتِنَا سَوْفَ نُصُلِيْهِمُ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُنُوْدُهُمْ بَدَّلُنْهُمْ جُنُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَنَابَ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيبُمَا ۗ ﴾

🗖 الحج 19:22 ـ 21.



'' بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا اٹکار کیا، ہم جدد نھیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جا نمیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھادیں گے تا کہوہ عذاب چکھیں، بلاشبہ اللہ بہت زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔'' جہنم میں کا فروں کو پھند ہے، جھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر گھسیٹا جائے گا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٓ انْكَالَّا وَجَحِيبًا ٦ وَطَعَامًا ذَا غُصَةٍ وَعَدَابًا ٱلِيْمًا ٦ ﴾

" بےشک ہارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ اور گلے میں اسکنے والا

السسة، 4 56. مية يت قرآن مجيد كاسائنسي معجزه ب-جديد سائنس في بيثابت كرديا به كديدن كي جلدى وه واحد عضو به جية تكليف كا حساس ہوتا ب- وجداس كي بيب كدا عصاب كي تمام سر جعلدى سية مين مارے جلدى است مين احساس كي بيدوشين اوراعصاب كي بير من احساس كي بيدوشين اوراعصاب كي بير من الحصاب كي بير من الموادي من الموادي الرّات كو آ مين من المن من المن من وجب كه قرآن مجيد في اس كار حق بوجانے ستجيبر كيا ہے ۔ اس حالت مين المحمين عذاب و سيخ كاكو كى فائد و نبين بوگاري و الله من المحمد و يكون سي كاكو كى فائد و نبين بوگاري و بيران كارون جائم كي جرياں كارون جائم كردى جائم كي تاكدوه كارون كارون كارون كي سالت من المحمد الله كامزه چيكھيں۔

# طعام اور دروناک عذاب ہے۔'' 🖪

اورفر مایا:

﴿ اِذِ الْأَغُلُلُ فِيْ آغَنْقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُّوْنَ ﴿ فِي الْحَبِيْمِ ثُمَّرَ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۞﴾

'' جب ان کی گردنوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی (جن میں جکڑ کر) وہ گھیٹے جائیں گے۔ کھولتے ہوئے پانی میں ، پھروہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔'' 🗈 کافرول کواُن کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔

قرمايا:

\* لِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي ضَلْلِ وَسُعُمِ \* يَوْمَر يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ وَوْقُوا مَشَى سَقَى مِنْ ﴾

''بلاشبه مجر مین گرابی اور دیوانگی میں (پڑے) ہیں۔جس دن وہ آگ میں اپنے چبروں

کے بل گھییٹے جائیں گے (کہاجائے گا:)تم جہنم (کےعذاب) کا جھونا چکھو۔'' 🗖 کا فروں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جواُن کے اعضائے بدن کو پکھلا ڈالے گا۔ ارشادِر بانی ہے:

﴿ فَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ فِنْ نَادٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَدِيْمُ ثِنَا يُلْوُلِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ إِنَّا لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهِ الْمُؤْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللّ

''جنھوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، چنا نچہ جن لوگوں نے کفر کیا،ان کے لیے آگ کے کیڑے کائے جائیں گے،ان کے سردل کے او پر سے کھولٹا پانی

🖬 المزمل 12:73 13: 🖸 المؤمل 74:40 🖪 القمر 47:54 48.

۵۴ مذاب جنم کی ویگرصورتیں

انڈیلا جائے گا۔ اس سے وہ سب بچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹول میں ہے اور (ان کی ) کھالیں بھی۔'' نار جہنم اُن کے چہروں کو جھنساڈ الے گی۔ ارشادِر ہائی ہے:

﴿ تُلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كُلِحُونَ \* ١

'' آگ ان کے چہر مے جبل دے گی اور وہ اس میں برشکل ہوں گے۔'' کے کا فروں کو اُن کے مدے بل جہنم میں پھیٹا جائے گا۔ارشادِ اللی ہے: ﴿ وَمَنْ جَاءً بِالسَّبِيّئَةِ فَكُبْتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّادِ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا هَا كُنْتُمْ

''اور جوشخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کردیے جائیں گے (اورکہاجائے گا:)تم بس ای کا بدلہ پاؤگے جوتم عمل کرتے تھے۔'' 1 اور فرمایا:

﴿ سَرَابِينُهُمْ مِنْ قَصِرَانٍ وَ تَغَفُّنِي وُجُوهُهُمُ النَّارُ \* ا

''ان کے ٹرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چیروں کوڈ ھانپتی ہوگی ۔''

مزيد فرمايا:

﴿ اَفَكُنُ يُّلِيَّقِي بِوَجُهِهِ سُوَّءَ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظَّٰلِمِينَ ذُوْقُواْ مَا كُنْنُدُ تُكْسِبُونَ ۞

1 الحج 19:22 20: 19 المؤمول 23 104 1 النمل 90:27 1 إبراهيم 14:50.



''کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب ہے اپنے چہرے( کی ڈھال) کے ذریعے سے بیخے کی کوشش کرتا ہے(وہ جنتی کے برابر ہوسکتا ہے؟)اور ظالموں ہے کہا جائے گا:تم (اس کامزہ) چکھو جوتم کماتے تھے۔'' <sup>11</sup> نیز جب کافروں کومنہ کے بل چلا کرمیدان محشر میں لایا جائے گا تو وہ اندھے، بہرے



### اور گو تکے ہوں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَىٰةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُنْيًا وَبُكُمًّا وَصُمَّا ۖ مَا وَهُمْ جَهَنَّهُ ۗ كُنَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ۞ ﴿

'' اور ہم انھیں یوم قیامت چبرے کے بل، اندھے، گو نگے اور بہرے اٹھا کیں گے،ان کا ٹھکا ناجہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیےاور بھڑ کا دیں گے ، ، 🗈

جہنم میں کا فروں کوآگ کے پہاڑ پر چڑھنے کو کہاجائے گا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھیں گے

1 الزمر39:24 ع بنيّ إسراء يل 97:17.

تواضیں پہاڑی چوٹی پرسے ینچے گرادیا جائے گا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ:

﴿ سَأْرُهِقُهُ صَعُودًا ۞

'' میں اے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا۔''<sup>11</sup> ان کے چیروں کوسیاہ کر دیا جائے گا۔

ارشاور ہائی ہے:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْدٌ وَتُسْوَدُ وَجُودٌ أَفَامًا الّذِيْنَ اسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ الْفَرْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ ﴿ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَل

﴿ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِهَٰتِ جَزَآءُ سَيِئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَّالَهُمْ مِن الَّذِينَ كَسُبُوا السَّيِهَٰتِ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ الَّذِيلِ مُظْلِمًا ۚ مُنْالِهُ مُظْلِمًا ۚ اللَّهِ النَّالِ مُظْلِمًا ۚ اللَّهِ النَّالِ اللَّهُ وَلَيْهَا خُلِدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهَا خُلِدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

''اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس (برائی) کے برابر ہی ہے اور انھیں ذلت ڈھانپ لے گی۔ کوئی انھیں اللہ (کے عدّاب) سے بچانے والانہیں

■ المدثر 74: 17. 2 أل عمران 3:106.



ہوگا، بول لگےگا کدان کے چبرول پرتاریک رات کے نکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یمی (لوگ) دوزخی ہیں، وہاس میں ہمیشدر ہیں گے۔'،™ نارجہنم نے انھیں دائیں بائیں،اوپرینچ، ہرطرف سے گھیرر کھا ہوگا۔ ارشا در بانی ہے:

﴿ يَوْمَرَ يَغْشُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ ٱرْجُبِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَغْمَلُوْنَ ۞ ﴾

''اس دن ، ان کے اوپر ہے اور ان کے پاؤں کے پنچے ہے، عذاب انھیں ڈھانپ لے گااورالقدفر مائے گا: جو پچھتم کرتے تھے،اس کا مزہ چکھو۔''<sup>11</sup> ایک اورموقع پرفرمایا:

💵 يونس 27:10 العنكبوت 55:29.

الله عَنْ فَوْقِهِمْ ظُمَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُمَلٌ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ الله يُحَوِّفُ الله عَبَادَهُ عَلِيمِهُ عَلَيْكُ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ الله به عِبَادَهُ عَلِيمِهِمْ الله عَبَادَهُ عَلَيْكُ فَوْنِ \* الله عَنْ الله عَنْ الله عَبَادَهُ عَلَيْكُ مَا الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ ال

''ان کے لیےان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے ینچ (بھی آگ کے ) سائبان ہوں گے، یہی وہ (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے، لہذااے میرے بندو! تم جھی ہی ہے ڈرتے رہو۔'' اللہ اور فرمایا:

﴿ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَيُحِيْظُةٌ بِالْكُفِرِيْنَ : ﴿

'' بیلوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں اور بلاشبہ جبنم کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔'' ع

جہنم میں کا فروں کو آگ کی جارد یواری نے تھیر رکھا ہوگا۔ وہ اس جارد یواری سے نکل نہیں یا کیں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَلِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُعَاثُوا بِهَا اَفُرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ اِللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّ

اہل جہنم کے جنے حیرت انگیز طور پر بہت بڑے ہول گے۔اس کے باوجود نارجہنم ان

الرمر 16:39 ك العبكوت 29:54:29 الكهف 18:29.

كى بدن يين وافل جوكران كولون تك جائني كى دارشاد بارى تعالى ب: ﴿ كُلَّا اللَّهُ مُنْكِذُ مَنَ فِى الْحُطَمَةِ \* وَمَا آدُرْدِكَ مَا الْحُطَمَةُ \* فَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ \* اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ \* اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ \* اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ \* اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ \* اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

'' ہر گزنہیں! اے ضرور حُسطَ مَسه میں پھینکا جائےگا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حُطَمَه کیا ہے؟ وہ اللّٰہ کی بھڑکا کی ہوئی آگ ہے۔ جودلوں تک پہنچےگی۔''

﴿ اللّٰہِ فَظَیعُ عَلَی الْاَفْتِ دَقِ ﴿ ﴿ کَمْ عَنْ بِیہ بین کہ نارجہنم ان کے بدن کو کھا تی ہوئی دل تک پہنچے گی تو ان کے بدن پھر سے ٹھیک کردیے جا تمیں دل تک پہنچے گی۔ جب وہ دل تک جا پہنچے گی تو ان کے بدن پھر سے ٹھیک کردیے جا تمیں گے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک موقع برفر مایا:

سَاصُلِيْهِ سَقَرَ \$ وَمَا آدْ لِكَ مَا سَقَرُ \$ لا ثُنْقِي وَلا تَذَرُ \$ لَوَاحَةً
 تِلْبَشَوِ \$ \$

''میں جددا ہے۔ سقر (جہنم) میں ڈالوں گا۔اور آپ کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باتی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ چڑ کچھلسا دینے والی ہے۔''

﴿ لَا تُنْبِقِي وَلَا تَذَرُ ۞ ﴾ كے معنی مير ميں كه نارجبنم گوشت، ملرى اور مخ سب بجھ كھا جائے گی۔

کافرجب نارجہ نم کودیکھیں گے تو شدید پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُنِّ نَفْسٍ ظُلْلَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ﴿ وَالسَّرُّوا النَّدَامَةُ
لَمَّا رَأُوا الْعَذَابِ ﴾ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

11 الهمزة 4:104-4-12 المدشر 74:62-29.

گے تو ندامت کو چھپا کیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جا کیں گے۔، 🗖 ظلم نہیں کیے جا کیں گے۔، 🗖

بعض اہل جہنم اپنی انتزیاں تھیٹے پھریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جولوگوں کو نیکی کا تھم دیتے تھے اورخود اس ہے گریزال رہتے تھے، جولوگوں کوتقو کی شعاری کی ترغیب دلاتے تھے اورخود لا پر واہو کر گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ارشاد نبوی ہے: '' قیامت کے روز ایک آدی کو لا یا جائے گا اور اسے نارجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے پیٹ کی انتز یاں باہر نکل آئیں گی۔ وہ ان کے گرد یوں گھوے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم میں نماشاد کھنے کو اکتھے ہوں گے۔ وہ اس ہے کہیں گے: '' اب او! مجنے کیا ہوا! تو تو ہزے وعظ کرتا تھا ہوں گے۔ وہ اس سے کہیں گے: '' اب او! مجنے کیا ہوا! تو تو ہزے وعظ کرتا تھا۔ تو یہاں کیسے؟'' وہ جواب کرتا تھا۔ تو یہاں کیسے؟'' وہ جواب میں نکی کرتا تھا۔ تو یہاں کیسے؟'' وہ جواب میں خود برائی ہے رکتا تھا۔ تو یہاں میں نکی کرتا تھا۔ ہرائی سے روکتا کھا لیکن خود نیکی سے کریزاں رہتا تھا۔ برائی سے روکتا کھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ برائی سے روکتا کھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ برائی سے روکتا

آپ من الله ایک اور موقع پر فرمایا: ''میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی انتر یاں گھیں۔''

سوائب، سائبہ کی جمع ہے۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے زمانۂ جاہلیت میں بنوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سوار کی نہیں کی جاتی تھی، نداس سے بار برداری کا کام لیا جاتا تھا۔ دینِ ابراہیم میں میمشر کانہ بدعت سب سے پہلے عمروین عامر خزاعی نے رائج کی تھی۔ بعدازاں لوگوں نے اس کی پیروی میں اس بدعت کوفر وغ دیا تھا۔

کا فرجن مخلوقات کی اور جن جھوٹے خداؤں کی بوجا کرتے اور جنھیں نفع ونقصان کا

■ يوس 2.54.10 صحيح مسلم حديث: 2989 قا صحيح المحاري عديث. 3521.



ما لک سیجھتے ہیں، انھیں بھی کافروں کے ہمراہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تب ان کی آئیکھیں کھلیں گی اور انھیں اندازہ ہوگا کہ جنھیں وہ پوجتے تھے وہ تو خودا پنا بچاؤنہ کر پائے، ان کا بچاؤ کیا کرتے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:



میں داخل ہونے والے ہو۔اگریہ (واقعی) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشداس (جہنم) میں رہیں گے۔'،1

یوں کا فریے حد پچھتا کیں گے اور ہاتھ ملتے رہ جا کیں گے۔ تب وہ چینیں گے، چلا کیں گے، آہ وزاری کریں گے کہ خصیں جہنم سے فکال دیا جائے کیکن وفت گزر چکا ہوگا۔ تب آہ

1 الأنبيآء 21:98 99 99

\* ( مذاب جنم أن ديكر صورتيل

وزاری کرنے یا چیخے چلانے کا انھیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَ آخُرِجْنَا لَغُمَّنُ صَبِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا تَغْمَلُ آ آوَ لَمْ نُعَيِّرْلُمْ هَا يَتَذَكَّزُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ القَذِيْرُ ۗ فَذُوقُوا فَمَا لِظْهِمِينَ مِنْ نَصِيْرِ ﴿ ﴾

''اوروہ اس (جہنم) میں چلائیں گے (اور کہیں گے:)اہے ہمارے رب! تو ہمیں (اس ہے) نکال، (اب) ہم نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے، (اللہ فرمائے گا:) کیا ہم نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے، (اللہ فرمائے گا:) کیا ہم نے شخصیں اتنی عرفہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نفیحت حاصل کر لیتا؟ اور تمھارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، ابتم (عذاب کا مزہ) چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگا رہیں۔' الشہمی وہ اپنے گنا ہوں کا اعتراف کریں گے۔ وہ یہ باور کریں گے کہ دہ گمرای میں مبتلا شھے۔ کفر پر قائم تھے، تاہم یہ اعترافات اٹھیں اس وقت پچھافا کہ ہنیں دیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ آصْحْبِ السَّعِيْرِ \* قَاعْتَرَفُوا بِنَ نَبِهِمْ
 وَسُخْقًا لِأَصْحْبِ السَّعِيْرِ \* وَ

''اوروه کہیں گے: کاش! ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والول میں نہ ہوتے۔ پھروہ اپنے گناہ کااعتراف کریں گے، چنانچ دوزخ والوں پرلعنت ہے۔''1 ایک اور حکمہ قرمایا:

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبُتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَا قَوْمًا ضَآلِيْنَ \* رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ غَدْنَا فَإِنَّ ظَيِئُونَ \* \*

🖬 فاطر 35: 37: 2 الملك 67: 10: 11.



''وہ کہیں گے:اے ہمارے رب! ہماری بدیختی ہم پر غالب آگئ،اور (واقعی) ہم لوگیں گراہ ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم لوٹیس (دوبارہ وہ بی کریں) تو بلاشہ ہم ظالم ہوں گے۔'' قبال کی دعا 'میں قبول نہیں کی جا کیں گی۔ان سے کہاجائے گا:

ا قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَلا تُكَيِّمُونِ \* ا

''اللّٰد فرمائے گا: ای ( جہنم ) میں ذلیل وخوار ( پڑے رہو ) اور مجھ سے کلام نہ کرو۔'،'

جب وہ قبولیت دعاہے مایوس ہوجا کیں گے تو جہنم کے داروغوں کو پکاریں گے، وہ ان ہے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کر دو۔ارشا دالہی ہے:

''اوروہ (سب) لوگ، جوآگ میں ہوں گے، جہنم کے دربانوں سے کہیں گے: تم اپنے رب سے دعا کروکہ وہ ایک دن تو ہم سے پچھ عذاب ہلکا کردے۔ وہ کہیں گے: کیا تمھارے رسول تمھارے پاس کھلی نشانیاں لے کرنہیں آتے ہے؟ وہ (جواب میں) کہیں گے: کیوں نہیں! وہ (دربان) کہیں گے: پھرتم (خود ہی) دعا کر لواور کافروں کی دعا تو ہے کار ہی جائے گی۔''

يبال ہے بھی كورا جواب پاكر و دموت كى تمناكريں گے۔ارشادالبي ہے:

🗓 المؤمنون 23.106 107 🖸 المؤمنون 23.108 🖪 المؤمن 49:40 50

ا وَنَادَوْا يُلْمِكُ لِيَقْضِ عَمَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِثُّونَ ا

''اور وہ (داروغہُ جہنم کو) پکاریں گے:اے مالک! تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کردے،وہ کہےگا:بےشکتم تو ہمیشہ(ای عذاب میں)رہوگے۔''

ایک اورمقام پرارشاوفر مایا:

﴿ إِذَا رَاتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيْرًا ﴿ وَإِذَا اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

''جبوہ (جہنم)ان (مجرموں) کودور دراز جگہ ہے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا اور چینی چلا ناسنیں گے۔اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھو نکے جائیں گئو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے۔ ( کہا جائے گا:)تم آج ایک ہلاکت کومت پکارو بلکہ بہت میں ہلاکتوں کو پکارو۔'،™

کا فرجہم میں دہاڑیں مار مار کر روئیں گے۔ان کے طلق سے گدھے کی ہولناک آوازیں برآ مدہوں گی۔ارشاداللی ہے:

﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ \* ﴿

''ان کے لیےاس ( آگ ) میں بس چیخنا چلا نااور دہاڑ نا ہوگا۔''🖪

یہاں ایک اہم مسئے کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ حدیث میں جہاں بیآ یا ہے کہ جہنم میں عور تیں مردوں کی نسبت زیادہ ہوں گی ، وہیں بعض روایات سے بیابھی پتہ چاتا ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔خودصحابہ مکرام جو اُنڈ مج

🛚 الرحرف 2.77:43 الفرقان 25 12-14 🖪 هود 11 106:1



# ایک محفل میں بھی میمسکدز پر بحث آیا تھا کہ جنت میں مردزیادہ ہوں گے یاعور تیں؟



اس موقع پرحضرت ابو ہریرہ ڈائٹڑنے یہ فیصله کن حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم سی تیزا نے فرمایا: "اہل ایمان کا جواولین گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چیرے چودھود س کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے۔ان کے بعد جولوگ جنت میں جائمیں گے،ان کے جرے تاروں کے مانند دیکتے ہوں گے۔ ان میں ہے ہرفر د کی دو ہیو مال ہوں گی جن کی خوشنمائی بدن کا بیرعالم ہوگا کہ ینڈلی کی شفافیت میں سے بڈی کا مخ تک دکھائی وے گا۔ اور جنت کا کوئی مرد بنا بیوی کے

> ښېر ښيل بوگا \_ ،

اس حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہوگ ۔ حجم سلم کے جلیل القدرشارح قاضی عیاض جرائے نے بھی بیہ بات کھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں بھی عورتوں کی تعدادم دول کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ علی زیادہ ہوگی۔ علی فیل زیادہ ہوگی۔

1 صحيح مسلم عديث 2834 عصحيح المحارى وحديث: 304 و صحيح مسلم حديث. 79

سوال ہیہ ہے کہ ایسا کیونکر ہوگا کہ جنت اور جہنم دونوں جگہ عور تیں ہی زیادہ تعداد میں ہوں گی؟

جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں ایک مردیجیاں عورتوں کا گفیل ہوگا۔

اعداد وشار بتاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد میں نہایت تیزی سے اضافہ ہور ہاہے۔ بعض ممالک میں تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد پانچ گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ یوں اگر دنیا کے آو ھے مرداور آ دھی عورتیں جنت میں گئے تو جنت میں عورتوں بی کی تعداد زیادہ ہوگ۔ وجہاس کی ہیہے کہ دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں۔

دوسری طرف بھی یہی حال ہوگا، یعنی اگر دنیا کے چوتھائی مرداور چوتھائی عورتیں دوزخ میں گئے تو دوزخ میں بھی عورتوں ہی کی تعداد زیادہ ہوگی۔ وجہ بیہ ہے کہ دنیا میں عورتیں ویسے ہی زیادہ تعداد میں ہیں۔ یوں وہ حدیث جس میں بیآ یا ہے کہ دوزخ میں اکثریت عورتوں کی ہوگی ، اس سے عورت ذات کی مذمت کا مفہوم نہیں نکلتا اور نہ بیہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گناہ کرتی ہیں۔



جہنم میں چہنے والے بہت ہے مجرم ایسے ہوں گے جود نیا میں ایک دوسرے کے دوست اور ممد و معاون رہے تھے۔ ایسے افراد قیامت کے دن ایک دوسرے کواپٹی ناکا کی اور جہنم رسیدی کا ذمے وار تھبرائیں گے اور آپس میں سخت جھڑا کریں گے۔ ایسے افراد میں وہ دولت مند بھی شامل ہوں گے جو بیسہ وے کر دوسروں سے جرم کرواتے اور بحر مان کی سر پرسی کرتے تھے۔ ان کی بات مان کر جوافراد جرم کا ارتکاب کرتے تھے، وہ اٹھیں لعن طعن کریں گے اور اپنی جہنم رسیدی کا تمام تر الزام ان پردھریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ بُنُ مُنَ یَوْمَ الْقِیلَةِ یَکُفُرُ بَعُضُکُمُ بِبَعُضِ وَیَلْعَنْ بَعُضُکُمْ بَعُضًا وَمَاوْمَكُمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُن فَرِیْنَ ﴾

﴿ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ نُصِدِیْنَ ﴾

'' پھر روزِ قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پرلعنت بھیجے گا اور تمھارا ٹھکانا آگ ہے اور تمھارے لیے کوئی مدد کرنے

والےنہ ہوں گے۔، 🍱

اورفر مایا:

💵 العنكبوت 25:29.

﴿ وَبَرُزُوْا يِتْهِ جَبِيْعًا فَقَالَ الضَّعَفَوُّا لِلَّذِينَ الْسَكَّبُرُوْا إِنَّا كُنُّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ انْ ثُمْ مُعُنُونَ عَنَامِنَ عَذَاهِ اللهِ مِنْ شَىٰ عَ وَالْ لَوْهَلُ سَنَا اللهُ فَهَلُ انْ ثُمْ مُعُنُونَ عَنَامِنَ الضَّعَفَوْ اللهِ مِنْ شَىٰ عَ وَالْ لَوْهُلُ سَنَا اللهُ لَكُولُ اللهُ كَالِمَ اللهُ عَلَيْنًا الجَرْعُنَا اللهُ مَا لَنَا مِنْ مَعِيْمِ ﴿ وَلَا لَلهُ مَا لَنَا مِنْ مَعِيْمِ ﴿ وَلَا لَلهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مزيد فرمايا:

﴿ وَإِذْ يَتَكَاجُوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُ النَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْآ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ انْتُمْ مُغُنُوْنَ عَنَا نَصِيْبًا مِّنَ النَّادِ \* قَالَ الَّذِيْنَ النَّذِيْنَ النَّادِ \* قَالَ الَّذِيْنَ الْعِبَادِ \* أَا اللَّهُ الْعِبَادِ \* أَا اللَّهُ عَنْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ \* أَا اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ \* أَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''اور جب وہ جہنم میں باہم جھڑ یں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا،ان سے کمز ورلوگ کہیں گے: بلاشبہ ہم تو (و نیا میں ) تمھارے تالع تھے، پھر کیا تم ہم ہے آگ کا پچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا، وہ کہیں گے: بے شک ہم سب ہی اس (آگ) میں ہیں، بلاشبہ القد نے تو بندول کے درمیان فیصلہ کردیا ہے۔'' اسک اور مقام برفر مایا:

ا يَوْهَ تُقَنَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُونُونَ يُلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطْعَنَا الرَّسُولَا يُ

🖬 إبراهيم 21:14. 🖪 المؤمن 47:40 ،48.



#### وَقَالُوا رَبِّناً إِنَّا ٱطْعَناسَادَتُنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاصَدُّونَا السِّبِيلَا ١٠

''جس دن آگ میں ان کے چبرے الٹ ملیٹ کے جاکیں گے تو وہ کہیں گے: اے کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور وہ کہیں ہوتی اور وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! بے شک ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے ہوتی اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! بے شک ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے ہوتی کی تو انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔''

یوں وہ افراد جو دوسروں کا کہا مان کر غلط رائے پر چلے تھے، وہ اُٹھی پر الزام دھریں گے۔ اُٹھیں لعنت ملامت کریں گے اور ان کا بھا نڈا پھوڑیں گے۔ تا ہم اس روز پچھتانے اورایک دوسرے کومطعون تشہرائے کا اُٹھیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یوں جولوگ ایک دوسرے سے گھے جوڑ کر کے جرائم کا ارتکاب کیا کرتے تھے، وہ قیامت کے روز ایک دوسرے کے جانی ویٹمن بن جائیں گے۔



الله تعالیٰ نے جب ہے نارجبنم تخلیق کی ہے، وہ برابر بھڑک رہی ہے۔ قیامت کے روز نارجہنم کوبطور خاص ایندھن فراہم کیا جائے گا جس کے باعث وہ مزید بھڑ کے گی۔اس ا بندھن میں وہ افراد شامل ہوں گے جوا عمال صالحہ کی انجام دہی کے سلسلے میں اخلاص سے كامنيس ليتے تھے۔ وجداس كى يہ ب كەاللدتعالى كے بال اعمال صالحد كى قبوليت كے ليے ایک ہی شرط ہے۔اوروہ ہےاخلاص۔ جومک صالح خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے انجام دیاجائے ،اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی شرف قبولیت سے نوازاجا تاہے۔ اس سلسدی ایک نہایت سبق آموز روایت ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ بدروایت تابعی شفی صب یہ کی ہے۔انھوں نے بیان کیا کہ جب میں مدینہ آگیا اور سجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھلوگ ایک صاحب کے گروطقہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے ان صاحب کے متعلق یو چھاتو بتایا گیا کہ بیدهفرت ابو ہریرہ دہتیز ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھا اوران کے ر و برو بدیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کوا حادیث سار ہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اورتخلیہ ہوا تو میں نے عرض کی: ''میں آپ کو سجی قتم دیتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ طائیو ہم کی وہ حدیث سنا کمیں

جےآپ نے تمجمااور جانا۔



وہ یو لے :''میں ایساہی کرتا ہوں \_ میں شھیں رسول اللہ طافیا کی وہ صدیث سناتا ہوں جوآ ب طافیا نے مجھے بیان کی اور جسے میں نے سمجھا اور جانا۔''

ا تنا کہاتھا کہان کےمنہ ہے جیخ نکلی اوروہ نڈھال ہو گئے۔ذراعالت سنبھلی تو بولے کہ میں شمصیں رسول اللّٰہ سٰٹائیٹا کی وہ حدیث ضرور سناتا ہوں جو آپ سٰٹھٹائے جھے بیان کی تھی۔اس وقت یہاں اس متحد میں میر ہےاوران کےسوااورکوئی نبیں تھا۔ا تنافر مایا اور پھر ہے جیخ نکلی۔خاصے نڈھال ہو گئے۔ذراحالت سنبھل تو چبرے پر ہاتھ بچیبرااورفر مایا:'' میں الیا ہی کرتا ہوں۔ میں شخصیں رسول الله سائلیہ کی وہ حدیث سناتا ہوں جوآپ سائلیہ نے مجھے بیان کی تھی۔اس وفت اس مجد میں میرےاوران کے سوااورکوئی نہیں تھا۔'' یہ کہدکر پھر سے زور دار جیخ ماری اور مارے گھبراہٹ کے نیم بے ہوش ہوکر منہ کے بل مر پڑے۔خاصی دیراس حالت میں پڑے رہے، پھر ہوش میں آئے تو فر مایا: ''رسول اللہ سُ وَاللَّهُ فِي مِنْ مِن كِيان كِيا تَهَا كَهُ قيامت كِي روز اللَّهُ تعالى بندول كي درميان فيصلِّي کرنے کوان کی طرف اترے گا۔ ہرامت گھننوں کے بل بیٹھی ہوگی۔القد تعالیٰ سب سے پہلے تین افراد کو بلائے گا۔ایک وہ آ دمی جس نے قر آ ن مجید حفظ کیا تھا۔ دوسرا وہ جوالقہ کی راہ میں لڑتا تھا اور تیسرا وہ جو بہت دولت مند تھا۔ القد تعالیٰ ، قاریٰ قر آن کومخاطب کر کے فر مائے گا:'' کیامیں نے تجھے وہ کلام یا کٹبیں سکھایا تھا جومیں نے اپنے رسول (ﷺ) پر نازل كي تها؟" قارى قرآن جواب دے گا: "جي ٻال، اے ميرے رب!" الله تعالى فر مائے گا: ' ' توتم نے جو پچھ جاناءاس کے مطابق بھلا کیاعمل کیا؟ قاری قرآن کیے گا: ' میں دن رات اس کی تلادت کیا کرتا تھا۔''القد تعالیٰ اس ہے فرمائے گا:'' جھوٹ کہاتم نے۔'' فرشتے بھی اس ہے کہیں گے:'' جھوٹ کہاتم نے۔'' اللّٰہ تعالٰی فرمائے گا:''تم نے تو یہ جاہا



تھا کہ تمھارا چرچا ہو، فلاں تو بڑا قاری ہے۔ تو تمھارا چرچا ہوگیا۔'' پھراس کے متعلق حکم دیا جائے گا تواہے منہ کے بل گھییٹ کرنار جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔



اب دولت مندآ دمی کولایا جائے گا۔اللہ تعالی اس نے فرمائے گا: ''کیا میں نے تہمیں ، ل و دولت کی اتنی فراوانی نہیں دی تھی کہ تہمیں کی کامحتاج نہیں رہنے دیا تھا؟' دولت مند آ دمی کیے گا: '' بی ہاں ،اے میرے رب!' اللہ تعالی فرمائے گا: '' تو میں نے تہمیں جو پچھ عطا کیا تھا، اس کا تم نے بھلا کیا گیا؟' وہ جواب دے گا کہ میں صلہ رحی اور صدقہ کرتا رہا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: '' جھوٹ کہا تم نے ۔' اللہ تعالی فرمائے گا: '' جھوٹ کہا تم نے ۔' فرشتے بھی کہیں گے: '' جھوٹ کہا تم نے ۔' اللہ تعالی فرمائے گا: '' جھوٹ کہا تم نے ۔' فرشتے بھی کہیں گے: '' جھوٹ کہا تم نے ۔' اللہ تعالی فرمائے گا: '' تم نے تو بس یہی چا ہا تھا کہ تمھا راشہرہ ہو، فلال تو بڑا تی ہے ۔ تمھا راشہرہ ہو چکا۔'' پھراس کے متعلق تھم دیا جائے گا تو اے بھی منہ کے بل تھسیٹ کرنار جہنم میں ہو چکا۔'' پھراس کے متعلق تھم دیا جائے گا تو اے بھی منہ کے بل تھسیٹ کرنار جہنم میں



جھونک دیاجائے گا۔

اب اس آدی کو حاضر کیا جائے گا جوالقد تعالی کی راہ میں مقتول ہوا تھا۔اس سے کہا جائے گا: ''تو کا ہے مقتول ہوا تھا؟'' وہ جواب دے گا:'' مجھے تیر کی راہ میں جہاد کرنے کا تھم دیا گھا۔ میں نے جہاد کیا اور مقتول ہوا۔'' القد تعالی اس سے فرمائے گا:'' جھوٹ کہا تم نے '' القد تعالی فرمائے گا:'' جھوٹ کہا تم نے تو سے '' القد تعالی فرمائے گا:'' تم نے تو صرف یہ جا ہا تھا کہ تھاری شہرت ہوگی ، فلال تو ہزا بہا در ہے ۔ تمھاری شہرت ہوگی ۔ '' پھر اس کے متعالی تھم دیا جائے گا تو اسے بھی مند کے بل تھسیٹ کرنار جہنم میں جھونک دیا جائے گا تو اسے بھی مند کے بل تھسیٹ کرنار جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔''

حضرت ابو ہریرہ بنی تنزنے بیان کیا کہ پھررسول القد سی تیزائی نے میرے گھٹنے پر (ہتھیلی کی) ضرب لگائی اورفر ہایا:''ابو ہریرہ! مخلوق خدامیں یہ پہلے تین افراد ہوں گے جنھیں روز قیامت نارجہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔''■

اس عظیم الشان حدیث سے پند چلتا ہے کہ دین میں خلوص نیت کی بردی اہمیت ہے،اس لیے آدمی کو ہمیشدا پی نیت کا جائز ہ لیتے رہنا چاہیے۔



مخلص وہ ہے جواپی نیکیاں بالکل اسی طرح چھپا تا ہے جس طرح وہ اپنی برائیاں چھپا تاہے۔

■ حامع الترمدي، حديث: 2382 و صحيح الترعيب والترهيب، حديث: 22.

## عذاب جہنم کی وعید

ذیل میں ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے ارتکاب پرعذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے:

اللَّداتِي لِي فِي انسانو ل كوعدل وانصاف سے كام لينے كا حكم ويا ہے۔ فرمايا:

إنَّ الله يَاهُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسُنِ وَلِيْتَآيِ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ
 الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَلْبَغِي يَعِظْكُمْ لَعَنْكُمْ تَذَكَرُونَ \*

'' بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو (امداد) دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی ، برے کام اور ظلم وزیادتی ہے منع کرتا ہے۔ وہ شھیں وعظ کرتا ہے تا کہتم تھیجت پکڑوں''

جس آ دمی کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں بے انصافی سے کام لیتا اور لوگوں کے حقق ق غصب کرتا ہے تو وہ عذاب جہنم کامستحق قرار پاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''قاضی تین قسم کے ہیں: ایک جنت میں جائے گا اور دوجہنم میں وہ قاضی جنت میں جائے گا



جس نے حقیقت جانی اور اس کے مطابق سیح فیصلہ کیا۔ وہ قاضی جہنم میں جائے گا جس نے حقیقت جان لینے کے بعد بانصافی سے کام لیا۔ اور وہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا جوحقیقت حال نہ جاننے کے باوجود لوگوں کے بچے فیصلے کرتا ہے۔'' قا



ی جھوٹی حدیث گھڑ کراہے رسول اللہ مؤتیۃ کے حوالے سے بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے متعلق سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''میرے متعلق جھوٹ مت بولو۔ جس نے میرے متعلق جھوٹ بولا ، وہ جہنم میں جائے گا۔' ، ◘



اسلام زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح کرنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُه جَهَنَمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَاعَدَ لَه عَدَابًا عَظِيْبًا \* ﴿

''اور جو شخص کسی موس کو جان بو جھ کر قتل کرے، اس کی سزاجہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرر کھا ہے۔''اللہ

ارشادنبوی ہے: "سات ہلاکت خیز باتوں سے پر ہیز کرو۔"
ان سات ہلاکت خیز باتوں میں سے ایک بات سودخوری ہے۔

السنس أبي داود • حديث: 3573 كا صحيح البخاري • حديث: 10-107 • وصحيح مسلم • حديث 1-4 ألنساء 4:93.4 صحيح البحاري • حديث 2766 • و صحيح مسلم • حديث 89.



۔ لوگوں کا روپیہ ناحق ہتھیا نا بہت بڑاظلم ہے۔ ایسا ظالم عذاب جہنم کامستحق قرار پا تا ہے۔ارشادر بانی ہے:

﴿ يَايَنُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُو لَا تَاكُنُوْ آمُوْلَكُمْ لَيْنَكُمْ بِالْبُطِلِ اِلَّا آنُ تَكُوْنَ تَجِيمًا تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُنُوْ آنَفُسَكُمْ أِنَ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيْمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونً وَظُلْمً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَادًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ يَسِيرًا ﴾

''اےلوگو جوا بیمان لائے ہو! تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق ندکھا وُ،مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی ہے تجارت ہواورتم اپنے آپ کوتل ندکرو، بے شک اللہ تم



پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو محف سرکتی اور ظلم سے ایسے (نافر مانی کے ) کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیس گے اور بیداللہ کے لیے بہت آسان ہے۔'، •

.30°29:4 و 130°30°.





ظالموں کا ساتھ دینااوران پر بھروسا کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا خودظلم کرنا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلاَ تَرْكَنُوْآ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَهَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ

''اورتم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنھوں نے ظلم کیا درنہ شخصیں آگ چھوئے گی اور تم محارے لیے اللہ کے سواکوئی دوست نہ ہوگا، پھرتمھاری مددنہ کی جائے گی۔'' مطلب بیہ کہ ظالموں سے امداد مت لو۔ ان پر بھروسا مت کرو۔ ان پر فخر مت کرو۔ ان کے طریق کارکوا چھامت جانو۔ اگرتم ایسا کرو گے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم ان سے راضی ہواور ان کے انگال شخصیں گوارا ہیں۔ اس صورت میں تمھارا شار بھی آھی میں ہوگا اور شخصیں مجواور ان کی طرح عذاب ویا جائے گا۔

ارشاد نبوی ہے:''ایک عورت ایک بلی کی وجہ ہے جہنم میں گئی۔اس نے بلی کو قید کر دیا، ندا ہے کھلایا، ندیلایااور ندا ہے چھوڑا کہ زمین کے حشرات کھالیتی تا آئکدوہ بلی مرگئی۔' ع



فحاشی وعربیانی فساد فی الارض کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے خواتین کو پردے کا تقل فی الدرض کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا پردے کا تھکم دیا ہے۔ فر مان نبوی کے مطابق وہ عورتیں جوعربیاں لباس پہن کراغیار کوئن کا جو بن دکھاتی پھرتی ہیں اور وہ ظالم جولوگوں کواذیت دیتے اور اٹھیں کوڑوں اور لاٹھیوں سے معدد کا مدیث 2013 کے حدیث 2345

بلا وجہ زدوکوب کرتے ہیں، فرمان نبوی کے مطابق یہ ہردوشم کے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا۔ ''اہل جہنم کی دواصناف ایسی ہیں جنسیں میں نے نہیں دیکھ۔ وہ افراد جو ہاتھوں میں گائیں کی دموں جیسے کوڑے لیے لوگوں کو مارتے پٹتے ہیں اور وہ عورتیں جولباس میں بھی ننگی ہوتی ہیں۔ جومردوں کواپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ (جب وہ بڑے گھمنڈ ہے مثک منگ کرچاتی ہیں تو ہیں وہ بن کے کوہان ۔ ایسی عورتیں جنت میں کرچاتی ہیں تو ان کے سریوں ملتے ہیں جیسے بختی اور نئی کے کوہان ۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا کمیں گی ۔ نہاں کی خوشبو یا تمیں گی ، حالا نکہ جنت کی خوشبود وردورتک تھیلے گی۔ ' اللہ بختی اور نئی کی گردن عام اونٹوں کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے اور اس کے دوکوہان ہوتے بختی اونٹنی کی گردن عام اونٹوں کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے اور اس کے دوکوہان ہوتے



ہیں۔ حدیث میں جس مار پیٹ کا ذکر ہے، اس سے مراد ظالموں کی مار پیٹ ہے جولوگوں کو بلاوجہ زدوکوب کرتے ہیں۔

🛽 صحيح مسلم ؛ حديث. 2128.





خود کثی بہت بڑا گناہ ہے۔ارشادِ نبوی ہے:''جس نے پہاڑ سے کود کراپنی جان لی، وہ جہنم میں بھی اُسی طرح پہاڑ سے گرتارہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
جس نے زہر پی کرخود شی کی،وہ جہنم میں بھی زہر ہی پیتارہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور جس نے خود کو تیز دھار آئے سے مارڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مارڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مارڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مارڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مارڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مار ڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مار ڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مار ڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مار ڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے سے مار ڈ الا، وہ جہنم میں بھی خود کو تیز دھار آئے ہے۔



قبولیت انگال کی دوشرطیں ہیں: اِخلاص اور انتاع سنت علم شرعی کا حصول بھی ایک عمل صالح ہے کیونکہ علم شرعی انبیاء کی میراث ہے۔ بیراہ ہدایت ہے۔ اخلاص نیت سے علم شرعی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حصول منصب اور شہرت کے لیے علم شرعی کا حصول خسارے کا سوداہے۔

ارشادِ نبوی ہے:''جس نے متاع و نیا کے لیے علم شرعی حاصل کیا، وہ روز قیامت جنت کی خوشبونہیں یائے گا۔''<sup>2</sup>



سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں۔ ریبھی عذاب جبٹم کا باعث ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:''جوآ دمی سونے چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں نارِجہٹم کھرتا ہے۔''

■ صحيح البخاري، حديث 5778، و صحيح مسلم، حديث: 109 كا سن أبي داود، حديث 3664. و صحيح ابن حبان: 161/12، حديث: 5342.



#### ایک اور موقع پر نبی کریم منظیم نے فرمایا: ''جوآ دمی چاندی کے برتن میں بیتا ہے، وہ اپنے پیپ میں نارچہنم بھرتا ہے۔''



تکبر، غرور یا گھمنڈ بڑی بیماری ہے۔ تکبر کا مطلب ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر آ دمی کو دوسروں کے حقوق کا اعتراف نہیں کرنے دیتا۔ تکبر بی انسان کواپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرنے دیتا۔ تکبر بی ارشتے داروں سے دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ''برائی میری چا در ہے۔ جس نے میری چا در کھینچنے کی کوشش کی ،اُسے میں جہنم میں جھونک ڈالوں گا۔''

صحيح المحاري، حديث: 5634، و صحيح مسلم، حديث. 2.2065 سنن أسي داود،
 حديث: 4090، و صحيح ابن حسان: 35/3، حديث: 328.



اِس سلسلے کی ایک تفصیلی روایت حضرت ابو ہر ریرہ دہائٹڑ کی وساطت ہے ہم تک پینچی ہے۔ أن كابيان ب كدايك دفعه كجه صحابة كرام في أنتاب في سول الله النافي سعوض كيا: " يارسول الله! كيا ہم قيامت كے روز اپنے رب تعالیٰ كود كيھ سكيس كے؟ " آپ تَلْقَيْمُ نے فر مايا: " كيا آپ کو بے ابر مطلع پر سورج دیکھنے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے؟" صحابہ جھ اُنتام نے عرض کیا کنہیں،اےاللہ کے رسول!فر مایا:'' کیا آپ کو بے ابرمطلع پر چودھویں کی رات جا ندد کیھنے میں کچھ دفت معلوم ہوتی ہے؟ ' صحابہ نے عرض کیا کے نہیں ، اے اللہ کے رسول! فرمایا: ''اِسی طرح آپ قیامت کے روز رب تعالیٰ کود کیر سکیں گے۔'' مزيد فرمايا: "الله تعالى لوگول كوا كشاكر كفر مائي كا: "جوكوئي جس شے كى بوجا كرتا تھا، وہ اُس کے پیچیے چلا جائے۔'' چنانچہ جولوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، وہ اُس کے پیچیے چلے جائیں گے۔جولوگ جاند کی پوج کرتے تھے، وہ جاند کے پیچھے چل پڑیں گے۔اور جو لوگ دیگرمعبودانِ باطله کی بوجا کرتے تھے، وہ اُن کے پیچھے چلے جا کیں گے۔ بیامت باتی رہ جائے گی۔منافقین بھی اِن میں شامل ہوں گے۔تب اللہ تعالیٰ اُن کےروبرواُس صورت کے علاوہ، جسے وہ پیچانتے ہوں گے ( کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اِس سے پہلے میدانِ محشر میں

د کھے چکے ہوں گے) دوسری صورت میں جلوہ افروز ہو گا۔اللہ تعالی اُن سے فرمائے گا: "میں تمھارارب ہوں۔" وہ کہیں گے:" تم سے اللہ کی پناہ! ہمارا رب جب تک ہمارے



پاس نہیں آتا، ہم میہیں رہیں گے۔ ہمارارب جب آئے گا تو ہم اُسے پہچان لیں گے۔'' تب الله تعالیٰ اُن کے پاس اُسی صورت میں آئے گا جے وہ پہچانتے ہوں گے۔ وہ فرمائے گا:''میں تمھارارب ہوں۔''لوگ کہیں گے:''تو ہمارارب ہے۔'' چنانچہوہ رب تعالیٰ کے پیچھے جائیں گے۔

جہنم کے اوپر پُل باندھاجائے گا، جےسب سے پہلے میں پارکروں گا۔رسولوں کی دعا اُس روز بیہ ہوگی:''اے اللہ! سلامت رکھیو۔سلامت رکھیو۔'' اُس پُل پرسعدان ہوٹی کے کانٹوں جیسے آگڑے ہوں گے۔ آپ سائی آئے نے صحابہ کرام ڈنائیڈمے دریافت فرہایا:''کیا آپ نے سعدان کے کا نئے نہیں دیکھے؟''انھوں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! دیکھے ہیں۔'' فرمایا:''تو وہ آنکڑے سعدان کے کا نٹوں جیسے ہوں گے، تا ہم وہ کتنے بڑے ہوں گے، نیا ہم وہ کتنے بڑے ہوں گے، نیا اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں کو اُن کے اعمال کے لحاظ ہے اچک لیا کریں گے۔ بعضے تو خسارہ یا کیں گے اور بعضوں کو آنکڑے ذخی کریں گے لیکن بعد ازاں وہ نجات یا کیں گے۔

جب الله تعالی لوگوں کے بیج فیصلے کر کے فارغ ہوجائے گا اور چاہے گا کہ اُن افراد کوجہم سے نکال دے جن کے نکا لئے کا اُس نے ارادہ فرما یا تھا، وہ افراد جو یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ جب وہ یہ ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو تھم دے گا کہ وہ اُنھیں نکالیں۔ فرشتے اُنھیں جدول کے نشانات سے پہچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نارِجہم پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آ دم کے سجدول کے نشانات مٹائے۔ فرشتے جب اُنھیں نکالیں گاتو وہ جل چکے ہول گے۔ تب اُن پر وہ پانی ڈالا جائے گا جے آب حیات کہتے ہیں۔ آب حیات کے بی وہ یول پر وان چڑھیں گے جیسے سلاب کے خس و خاشاک میں تئے پر وان چڑھیں گے جیسے سلاب کے خس و خاشاک میں تئے پر وان چڑھیں گے جیسے سلاب کے خس و خاشاک میں تئے پر وان چڑھیں جے جیسے سلاب کے خس و خاشاک میں تئے پر وان چڑھیں جے جیسے سلاب کے خس و خاشاک میں

ایک آدی باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ نارِجہنم کی طرف ہوگا۔وہ دعا کرے گا: ''یارب! جہنم کی بد ہونے مجھے پریشان کر ڈالا ہے۔اُس کی لیٹ نے مجھ کوجلا ڈالا ہے۔میراچہرہ جہنم کی طرف سے پھیرد ہے۔' وہ اللہ تعالی کو پکار تارہے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ (اُس سے) فرمائے گا: ''اگر میں تمھارا بیمطالبہ پورا کر دوں تو کہیں تم اور نہ ما تکنے لگو!'' وہ بندہ عرض کرے گا: ''نہیں! تیری عزت کی قتم! میں اِس کے سوااور پچھنیں مانگوں گا۔'' چنا نچہ اُس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیردیا جائے گا۔ بعد اِس کے وہ بندہ عرض کرے گا: ''یارب! مجھے باہ جنت

کے قریب کردے۔''اللہ تعالیٰ (اُس ہے) فرمائے گا:'' کیاتم نے بینبیں کہا تھا کہتم مجھ ہے اور پچھنیں مانگو گے؟ افسوں! اے ابن آ دم! تم کتنے وعدہ خلاف ہو!''لیکن وہ آ دمی الله تعالي كو يكارتا رہے گا۔ آخر الله تعالی فرمائے گا: ''اگر میں تمھارا بیرمطالبہ پورا كردوں تو کہیں تم کچھاور نہ مانگنےلگو؟'' وہ آ دمی عرض کرے گا:' دنہیں ، تیری عزت کی قتم! میں تجھ ہے اور کچھنیں مانگوں گا۔'' یوں وہ القد تعالیٰ ہے بیکا وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ أور کچھنہیں مائکے گا۔ چنانچہ القد تعالیٰ اُسے باب جنت کے قریب کردے گا۔ جب وہ باب جنت میں ہے جنت کی نعمتیں و کیھے گا تو جتنی ویر تک اللہ تعدلیٰ حیاہے گا، وہ آ دمی خاموثل رے گا۔ پھر کیے گا: '' یارب! مجھے جنت میں داخل کروے۔'' اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائے گا: '' کی تم نے کہانہیں تھا کہتم اس کے علاوہ اور پچھنیں مانگو گے؟ افسوس! اے ابن آ دم! تم کتنے وعدہ خلاف ہو!'' وہ عرض کرے گا:''یارب! مجھےا بٹی مخلوق کا سب سے بد بخت فرد نہ بنا۔'' وہ دعا کرتارہے گا۔ آخرالقد تع لیٰ بنس دے گا۔ جب وہ بنس دے گا تو اُسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطافر مائے گا۔

جب وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا تو اُس ہے کہا جائے گا کہ فلال شے کی خواہش

کرو۔ چنانچہ وہ اُس شے کی خواہش کرے گا۔ اُس سے پھر کہا جائے گا کہ فلال شے کی خواہش کرو۔ وہ پھر سے خواہش کرے گا تا آ نکہ اُس کی خواہشات ختم ہوجا کیں گی۔ تب اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائے گا:''تمھاری میساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی فعمین اور دی جاتی ہیں۔'' حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹوئے کہا کہ میآ دمی سب سے آخر میں جنت میں داغل ہوگا۔

<sup>💵</sup> صحيح البخاري، حديث: 6573 و صحيح مسلم، حديث: 182





ارشادِ نبوی ہے: '' وہ اہلِ ایمان جنھوں نے (صدق ول سے )لا الدالا اللہ کہا تھا اور اُن کے دل میں دانۂ گندم کے برابرایمان تھا، وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔''

# الإلهإلاالله

مزید فرمایا: ' وہ اہلِ ایمان جضوں نے لاالدالا اللہ کہا تھااوراُن کے دل میں دانۂ جو کے برابرایمان تھا، وہ جہنم سے نگل آئیں گئے۔''

مزید فرمایا:''وہ اہلِ ایمان جنھوں نے لا الدالا ابتُدکہا تھا اور اُن کے دل میں ذرہ بھر ایمان تھا،وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔'، •



کا فراور مشرک جہنم کے مستقل رہائشی ہوں گے۔وہ ہمیشہ ہمیشہ جنم میں رہیں گے۔

🖬 صحيح البخاري، حديث: 44 و صحيح مسلم، حديث: 193.

وماں سے فکل نہیں یا تعیں گے۔ ندانھیں موت آئے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّهَ لَا يُقْطَى عَلَيْهِمْ فَيَنُونُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم

مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ١

''اور جن لوگوں نے کفر کیا ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے ، ان کے متعلق مید فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرجا کیں اور نہ ان سے اس (جہنم) کا عذاب ہلکا کیا جائے گا ، ہم ہرناشکر سے کوائی طرح بدلہ دیتے ہیں۔''

اورفر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِأَيْتِنَا اُولَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ مَهُمْ فِيها خَبِدُونَ \* ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِأَيْتِنَا اُولَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيها خَبِدُونَ \* ﴿ وَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لُولُولِ فَي كَفَر كِيا اور مارى أَيْوَل كُوجِمُلايا، وى دوز خُوال في إن وهاس

میں ہمیشہر ہیں گے۔

'' آ دمی کواللہ تعالی کی قدرتِ کامہ پراوراُس کی بے پایاں رحمت پریقین ہوتو وہ اللہ تعالی سے بڑےالحاح وزاری ہے سوال کرتا ہے۔''



### اھلجنتاور اھلجھنم کے بیچ پکاریں

اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندور ہوں کے اور اہل جہنم جہنم میں جا کر مذاب کے مزے چکمیں گے تو اُن کے نظام اللہ ہوں گے۔ اہل جنسه جہنیوں کو عار دلائیں گے۔ یوں اُن کے سینے شونڈے ہوں گے کیونکہ اہل جنت میں ایسے افراد بھی شامل ہوں کے جود نیا میں اہل جہنم کے فلم وستم کا نشانہ بنتے رہے تھے۔

پہلی پکارابل جنب کی طرف سے بولی اور اس کی وہ تمام گھتیں پائیں عے جن کا دعدہ رب تعالیٰ سے ان سے کہا پوچیں سے ماس سے متعل

#### الل جنة اوراقي جنم ك الأيكار كين

ا وَنَاذَى أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبَ النَّادِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا لَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَا رَبُّنَا مُقَا الْفَالَا لَكُولُونَ قَالُوا لَعَمْ أَفَا لَكُولُونَ عَنْ مَهِيْنِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ كَفِرُونَ ثَا اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ كَفِرُونَ ثَا اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ كَفِرُونَ ثَا اللّهِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوجًا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ كَفِرُونَ ثَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللل

''اور جنت والے دوزخ والوں ہے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے دب نے ہم سے جو دعدہ کیا تھا، وہ ہم نے سچا پایا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمھارے رب نے مالان کرنے والا رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ (دوزخی) کہیں گے: ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جواللہ کی راہ ہے روکتے سے اور وہ آخرت کا اٹکار کرئے والے متھے۔''

دوسری پکاراہلِ اعراف کی طرف ہے آئے گی۔وہ اہلِ جنت کو پکاریں گے۔وہ اُنھیں سلام کہیں گے۔اہلِ اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے برابر رہیں گے۔ یوں اُنھیں جنت اور جہنم کے درمیان اعراف میں گھیرایا جائے گا۔وہ اہلِ جنت





#### اورابل جہنم کوأن کے صلیے ہے بخونی بہچانیں گے۔ارشادالہی ہے:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْاعْرَافِ رِجَالٌ يَغْدِ فُوْنَ كُلُّ بِسِيمِهُمْ وَ نَادَوْا اَصْحَبَ الْجَنَّةِ آنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَهُ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُوْنَ ﴿ ﴾ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ آنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَهُ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُوْنَ ﴿ ﴾ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ آنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَهُ لَهُ يَدُخُلُوْهَا وَرَاعُ اللهِ يَعْلَمُ وَلَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ وَمُول عَلَيْهُمُ وَمُول عَلَيْكُمْ وَمُول عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْكُمْ وَوَوْقَ مِول عَلَيْ وَوَوْقَى مُول عَلَيْ وَوَوْقَى مُول عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَا وَمُؤْلُونَ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَا وَمِولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَا وَمُولَا وَمُؤْلُولُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولِ عَلَيْكُمْ وَمُولَا وَمُؤْلُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَمُولَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُولُ وَمُولَا وَمُؤْلُولُ مَلِي عَلَيْكُمْ وَمُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْمُ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُولُ وَمُولِ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُولُ وَمُولُ عَلَيْكُولُ وَلَوْلُولُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِي مُولِلًا عَلَيْكُولُ وَلَاكُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولِ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلِي مُولِلْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالِكُولُ وَلَيْكُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالْكُولُ مِلْكُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُولُ عَلَيْكُولُولُولُ وَلَالْكُولُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالِكُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُولُ وَلَالِمُولُولُ وَلَالْمُعُلِقُلُولُولُولُولُ وَلِلْمُولِ عَلَيْكُولُولُولُ وَلِمُولُ وَلِلْمُولُولُ وَلِلْمُولِلِلْمُ وَلَالِمُو



یہ پکاربھی اہلِ اعراف کی ہوگی لیکن اس مرتبہ وہ اہلِ جہنم کوآ واز دیں گے۔ وہ اُنھیں

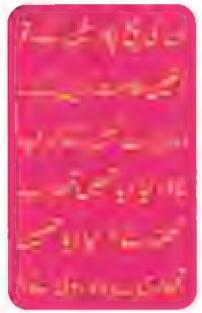

عذاب ہوتا دیکھیں گے۔اُن کی چیخ پکارسیٰں
گے تو اُنھیں ملامت کریں گے۔وہ اُن سے
کہیں گے کہ اب بتاؤ، کیا دیا شخصیں تمھاری بے راہ
گھمنڈ نے؟ کیا دیا شخصیں تمھارے ظلم وستم
روی نے؟ کیا دیا شخصیں تمھارے ظلم وستم
نے؟ظلم وستم اور دھوکا فریب سے دنیا میں تم
نے اپنے مفاوات حاصل کیے۔اب یہاں
سے نکل کر دکھاؤ تو جانیں۔ دنیا میں تم نے
اپنے مناصب کے ناجائز بل پرلوگوں کے

1 الأعراف 46.7.

حقوق غصب کیے۔ یہاں کسی کو نقصان پہنچا کے دکھاؤ تو جانیں۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسمصیں ذھیل دے رکھی تھی کہ اُس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن یہاں بوئے کے کاٹنے کا وقت ہے۔ جو کچھ بویا تھا، اب اُسے کا ٹو۔ارشاور بانی ہے:

﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ اَبْطُرُهُمْ تِنْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ \$ وَنَاذَى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمُهُمْ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ \$ وَنَاذَى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمُهُمْ قَالُواْ مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ \$ اَهْؤُلاَءِ الّذِينَ اَقْدُمْ لَا يَنَائَهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُنُوا الْجَنَةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا اَنْتُمْ تَحْذَنُونَ \$ اللهُ مِرْحَمَةٍ أَدْخُنُوا الْجَنَةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا اَنْتُمْ تَحْدَنُونَ \$ اللهُ مِرْحَمَةٍ أَدْخُنُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ انْتُمْ

''اور جب ان کی آنگھیں دور خیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے: اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ اور اعراف والے پچھا سے لوگوں کو پکاریں گے، وہ کہیں لوگوں کو پکاریں گے۔ نتے ہوں گے، وہ کہیں گئے کہ تمھیں تمھارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے (فائدہ دیا) جو تم کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ (ان سے تو کہد یا گیا کہ) تم جنت میں داخل ہوجاؤ، تم پرکوئی خوف نہیں اور نہ تم ممگین ہوگے۔ 'ا

یہ پکارحسرت وندامت اور نا کا می و نامرادی کی پکار ہوگی۔اہلِ جہنم جوقسماقتم کےعذاب میں مبتلا ہوں گے،اہلِ جنت کو پکاریں گے۔وہ اہلِ جنت سے پانی مانگیں گے۔اہل جنت

الأعراف7: 47-49.

أُفْسِ كَياجُوابِ دِي كَيْ ارشادِ بِارى تعالىٰ عِين إسى تَفْصِيلُ حَبِ ذَيْلِ بِيان بُولَى ہِ:

﴿ وَ نَاذَى اَصْحَبُ النَّادِ اَصْحَبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْهَاءِ اَوْ مِهَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَ عَلَى الْكَفِرِينَ ثُ اللّٰهِ مِنْ الْهَا مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّلّٰ اللّٰ اللّلْمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

''اوردوز نے والے جنت والول کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پرانڈیل دو یااس رزق میں ہے، جواللہ نے تصحیں دیا ہے، ( کچھ ہمیں عطا کردو) جنتی کہیں گے: بیشک اللہ نے بیدونوں چیزیں کا فروں پرحرام کردی ہیں۔ وہ لوگ جنھوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا اور اٹھیں دنیاوی زندگی نے دھو کے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم اٹھیں اس طرح بھلادیں گے جس طرح اٹھوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلادیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔''

علاء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ندا پکار کا میں سلسلہ اُس وفت شروع ہوگا جب اہلِ ایمان پُل صراط کوعبور کر جا کیں گے اور مزکر جہنم میں گرنے والوں کی طرف دیکھیں گے تبھی اُن کے در میان میہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں معاف فر مائے۔ آبین



ابلیس لعین نیکوکاروں کا دشمن اور جرائم پیشد افراد کا سرغنہ ہے۔جس نے اُس کا کہامانا، وہ گمراہ ہوا اور ہلاکت میں پڑا۔جس نے اُس کا کہا ندمانا، وہ کامیاب ہوا۔ قیامت کے روز ابلیس لعین اپنے پیروکاروں کے ہمراہ انجام بدسے دوحیار ہوگا۔ وہ انسان کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُّوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾

'' بِشِک شیطان تمھا را دشمن ہے، البندائم اے دشمن ہی جانو۔''

🚹 فاطر 6:35.



تمام انبیائے کرام میں بیا ہے اپنی اپنی ذریت کو بھی یہی بتایا تھا۔حضرت یعقوب مالیا ہے اینے فرزند حضرت یوسف مالیا کو بتایا تھا:

اِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسِي عَدُوٌّ مُّبِيْنُ عُ ﴿

''بِشِكِ شيطان انسان كا كھلا وشمن ہے۔''



البلیس لعین ایک جن ہے۔ زمین پرانسان کی آمدہ پہلے یہاں جنات کا بسیراتھا۔ وہ
یہاں الرّتے جھڑ تے ، فتنہ وفساد ہر پاکرتے اورا یک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
نے اُن کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کے لشکر زمین پر بھیجے۔ فرشتوں نے جنات کو مار مار کر
بھگایا اورا تھیں سمندر کے جزیروں میں محصور کردیا۔ فرشتوں نے جن سرکش جنات کو گرفتار کیا،
اُن میں ابلیس لعین بھی شامل تھا۔ اُس نے خود کو نیک ظاہر کیا اور فرشتوں کے ساتھ مل کراللہ
تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اللہ تعالی نے جب فرشتوں کوجن میں ابلیس لعین بھی شامل تھا، تھم
دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سوائے ابلیس لعین کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس لعین نے مدر کے کا در کے تکم عدد کی کی اور کہا:

#### ا عَاسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ١

'' کیا میں اسے سجدہ کروں جھے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟'' تھے۔ القد تعالیٰ نے اُس پر لعنت کی۔اُسے اپنے دائر اُدر محت سے خارج کرویا اور اُسے ذلیل ورسوا قرار دیا۔الجیس لعین نے بجائے اپنی خطا کا اعتراف کرنے اور تو بہ کرنے کے مزید

+ ( البير هين كانج م

سرکشی اختیار کی۔وہ آ دم اور بنی آ دم کا دخمن بن گیا۔اُس نے آ دم اور بنی آ دم کوبھی اپنی طرح گمراہ کرنے کی ٹھانی اور اللہ تعالٰی سے قیامت تک کے لیے مہدت ما نگی۔اللہ تعالٰی نے اُسے مہلت دے دی لیکن میر بھی فر مایا کہ میرے برگزیدہ بندوں پر تیرا پچھن ورنہیں چھنے کا۔ مہمام قصہ إن آیات میں بیان ہواہے:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُقَمَ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَ قُدْنَا لِلْمُلَمِ كَاةِ السُجُدُوْ الْإِذَمَ فَسَجَدُوْ الْ اِلَّا الْبِلْيْسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ \* قَالَ مَا مَنْعَكَ اللَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۗ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتَهْ مِنْ طِيْنٍ \* قَالَ عَلَمْ اللَّهُ عِنْهَا فَهَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَثَّرَ فِيْهَا فَاخُرْ ۚ إِنَّكَ مِنَ السِّغِوِيْنَ \* قَالَ عَلَ انْظِرْنِ آلِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَوِيْنَ \* قَالَ فَبِماً عَلَى انْظِرْنِ آلِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِوِيْنَ \* قَالَ فَبِماً عَلَى انْظِرْنِ آلِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ النَّكَ مِنَ الْمُنْظَوِيْنَ \* قَالَ فَبِماً عَلَى الْمُنْفِقِهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ الْمُنْتِقِيْمَ \* ثُمِّ لَاتِيَنَّهُمْ مِنْ الْمُنْقِيلِينَ \* قَالَ اخْرُحُ مِنْهَا مَنْءُ وْمًا مَلَى حُورًا ۗ لَمَنْ تَبِعَكَ مَنْهُمْ لَالْمَلَانَ جَهَنَّمُ مِنْ عَلْهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ الْمُنْعَالِيهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ مَنْهُمْ لَالْمَلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ الْجُمَعِيْنَ \* فَالَ اخْرُحُ مِنْهَا مَنْءُ وْمًا مَلَاحُورًا ۗ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَامْلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ الْجُمَعِيْنَ \* فَالَ اخْرُحُ مِنْهَا مَنْءُ وْمًا مَلَاحُورًا ۗ لَمَن تَبِعَكَ

''اور بلاشبہ ہم نے شمصیں پیدا کیا، پھرتھاری صورتیں بنا کیں، پھرہم نے فرشتوں سے کہا: تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچے انھوں نے سجدہ کیا، سوائے اہلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں ہیں (شامل) نہ ہوا۔ اللہ نے کہا: سججے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے مجھے تھم دیا تھ ؟ وہ بولا: میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے سخم دیا تھ ؟ وہ بولا: میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے سخمی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا: پھر تو اس آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا: پھر تو اس میں تکبر کرتا، لہذا تو نکل اس اس نے کہا: تو مجھے (اس دن تک) مہلت جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا: تو مجھے (اس دن تک) مہلت جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا: تو مجھے (اس دن تک) مہلت

دے دے، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جا کیں گے۔ اللہ نے کہا: بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا: پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان (لوگوں) کو گمراہ کرنے ) کے لیے تیر سید ھے داستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے وا کمیں سے اور ان کے با کمیں سے بھی ، اور تو ان کی اکثریت کوشکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا: نکل جا اس سے ذریل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جبتم کوتم سب سے ضرور بھروں گا۔ اللہ علی سے جو تیری

ابلیس لعین نے اپنی مکاری و فریب کاری سے باوا آدم اور امال حوالیہ کو جنت سے نکواد یا۔ صاف ظاہر تھا کہ اب اُن کی اولا دکو بھی جنت کے باہر ہی رہنا تھا۔ آج بھی ابلیس لعین کا جہال تک بس چلتا ہے، وہ بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتار ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جمیں شیطان مردودکو دیمن مانے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الشِّيطْنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا اللَّهِ إِنَّ الشِّيطْنَ لَكُمْ عَدُواً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدُاوًا اللَّهِ عَدُاوًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

'' ہے شک شیطان تمھا رادشن ہے، لہٰڈاتم اسے دشمن ہی جانو۔'' اور فر ماما:

﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِنَى اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ ۗ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينِنَّ ۞﴾

''اے بنی آ دم! کیامیں نے شمصیں (اس بات کی) تا کیدنہیں کی تھی کہتم شیطان کی عباوت نہ کرنا، بلاشبہ وہ تمھارا کھلاوشن ہے۔'' 🖪

🛚 الأعراف 117-18.18 فاطر 13.6:35 يُسَ 60:36.



خیر وشر دونوں اللہ تعالیٰ کے تخلیق کر دہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں کواچھے بُرے دونوں راستے دکھادیے ہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَنَفْسٍ وَمَاسَوْنِهَا \* فَأَنْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوْنِهَا \* قَنْ أَفْلَحُ مَنْ زَكْنَهَا \*

''اور (انسانی) نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ پھراس کی بدی اور اس کا تقویٰ اس پرالہام کیا۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکید کیا۔ اور یقیناً نامراو ہواجس نے اسے آلودہ کیا۔''





10-7:91 الشمس 7:91.

#### مزيد فرمايا:

\* فَاَمَّامَنْ طَعْی پُ وَ اثْرَ الْحَیْوةَ الذُّنیا پُ فَاِنَ الْجَعِیْمَ هِی الْمَاْوی پُ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِهِ وَلَفَی النّفُس عَنِ الْهَوٰی پُ فَانَ الْجَنّةَ هِی الْمَاْوی پُ وَ مَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِهِ وَلَفَی النّفُس عَنِ الْهَوٰی پُ فَانَ الْجَنّةَ هِی الْمَاْوی پُ وَ مَن حَالَ مَن مَر مَن کی ۔ اور ونیا کی زندگی کوتر جیج وی۔ توب شک دوز خ
می (اس کا) ٹھکانا ہے۔لیکن جو محف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرگیا
اورا پے نفس کوخواہش ہے روکا ۔ تو بے شک جنت ہی (اس کا) ٹھکانا ہے۔ 'اللہ اللی لعین نے انسان کور حمکی وی اور اللہ تعالی ہے اُسے گراہ کرنے کی مہلت ما نگی تھی۔
البیس لعین نے انسان کور حمکی وی اور اللہ تعالی ہے اُسے گراہ کرنے کی مہلت ما نگی تھی۔

﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَاالَّذِي كَوَمْتَ عَلَىٰ لَيِنْ اَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ اَكِحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتِكَةَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴾

'' کہنے نگا: بھلا دیکھ تو اسے جھے تونے جھ پرعزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی تو تھوڑے لوگوں کے سوامیں اس کی تمام نسل کی جڑکاٹ دوں گا۔' آ

یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالی اُس کا مطالبہ پورانہ کرتا، اُسے مہلت نہ دیتا اور اُسے فورانا ہو جہنم میں جھونک دیتا ۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضا تھا کہ اُس نے لوگوں کا ایمان جانچنے کے لیے شیطان المبیس کو مہلت دے دی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چن نچے شیطان المبیس سوم تنہ بھی انسان کے وصوسہ ڈالنا ہے تو انسان کی ایک نیکی شیطان المبیس کی تمام محنق ں پر پانی پھیردیتی ہے۔ والحمد للہ۔

11 النزعت 79:41.37 مني إسراء يل 62:17.



شیطان ابلیس انسانوں کو بندر تئے گمراہ کرتا ہے۔ وہ آدمی کو گناہ کاراستہ دکھا تا ہے۔ بعد ازاں اُسے ایکے گناہ کی طرف لے جاتا ہے جو پہلے گناہ سے زیادہ تنگین ہوتا ہے۔ یون دھیرے دھیرے وہ آدمی کوشرک کی طرف لے جاتا ہے۔ بیشیطان ابلیس کے نشانات قدم بیں جونا رِجہم میں چہنچتے ہیں۔ارشاور ہائی ہے:

﴿ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٦٠٠

''اورمت پیروی کروشیطان کے قدمول کی ، بے شک وہ تم صارا کھلا دشمن ہے۔'' مزید فرمایا:

﴿ يَآاَيُهَا اتَّذِيْنَ اَمَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيْطِينَ ۚ وَمَنْ يَتَّبِغُ خُطُوْتِ الشَّيْطِي فَانَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

'' اے ایمان والوا تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جوکوئی شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جوکوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے، تو بلاشیوہ (شیطان) تو بے حیائی اور برے کام ہی کاتھم ویتا ہے۔''2

اتنی بخت تا کید کے باوجود بہت ہے لوگ شیطان اہلیس کے بتائے ہوئے رائے پر

<del>جاتے</del> ہیں۔

نبی کریم سائیل نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان اہلیس اپنا گھناؤنا تخت پانی پر بچھا تا ہے۔ وہیں سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے چیلوں کوروانہ کرتا ہے۔ اُس کا ایک چیلہ

🖬 البقرة 2:168 🖸 النور 21:24.



اِس حدیث سے پنہ چلنا ہے کہ انسانی لڑائی جھگڑے، اختلافات اور غصے کی بنیادی وجہ شیطان مردود کی شرانگیزی ہے۔ یوں ایسی صورتحال میں آ دمی کو شیطان کی شرانگیزی اور فریب کاری سے اللّٰد تعالٰی کی بناہ مانگن چاہیے۔

شیطان مردود کی پارٹی اوراُس کے پیروکاروں کا آخری ٹھکانا جہنم ہے۔ارشادِ باری

🗖 صحيح مسلم٬ حديث: 2813.

الميس لعين كانجام

#### تعالی ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا عَدُوًّا إِنَّهَا يَدْعُوا حِزْبَة لِيَكُونُوْا مِنْ الشَّعِيْدِ ﴾

'' بے شک شیطان تمھارا دیمن ہے، لہذاتم اسے دیمن ہی جانو، بس وہ تو اپنے گروہ کواس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوجا کیں۔''
اور فر مایا:

﴿ أُولَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ ۚ آكِ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخَسِرُونَ ١٠٠٠

'' بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں۔خبر دار! بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔'، •



الملیس ناری مخلوق ہے۔ کیا اُسے نار ( سگ ) میں عذاب محسوں ہوگا؟



سے درست ہے کہ ابلیس کو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے لیکن اب وہ آگ نہیں۔ جس طرح آ آدمی کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے لیکن اب وہ مٹی نہیں۔ آدمی کے مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو اُسے تکلیف ہوتی ہے۔ کیلی مٹی سے مارا جائے تو اُس کی موت بھی واقع ہو کتی ہے۔ لیوں الملیس کواگر چہ آگ سے تخلیق کیا گیا ہے لیکن قیامت کے روز اُسے آگ میں عذاب محسوس الملیس کواگر چہ آگ سے تخلیق کیا گیا ہے لیکن قیامت کے روز اُسے آگ میں عذاب محسوس

· 19:58 المجادلة 19:58.

جس طرح کا پنج مٹی ہے بنتا ہے لیکن جب وہ بن کر تیار بموجاتا ہے تو مٹی نہیں رہتا اور پکھے کا پکھے بموجاتا ہے۔ اگر اُس برمٹی ماری جائے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے یا اُس میں مٹی ملادی جائے تو وہ خراب بوسکتا ہے۔

ہوگا۔ وجہ اِس کی میہ کہ اب وہ آگ نہیں۔ اب اُس کا بھی بدن ہے۔ اُس کے منہ میں بھی لعاب آتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم مائلٹا ایک مرتبہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ شیطان آیا تا کہ آپ کو ایڈ اپنجائے۔ آپ نے تعوذ پڑھا اور تین مرتبہ شیطان پر لعت بھیجی۔ اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا کوئی شے پکڑنا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھ چکے تو صحابہ نے عرض اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا گویا کوئی شے پکڑنا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھ چکے تو صحابہ نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! ہم نے نماز میں آپ کو پچھے کہتے ساتھا۔ اِس سے پہلے تو بھی آپ کے ایسا پچھ نہیں کہا۔ ہم نے یہ بھی ویکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔''

نبی کریم طاقیہ نے فرمایا: "اللہ کا دہمن ابلیس آگ کا بھڑ کتا ہوا شعلہ لایا تھا تا کہ اُسے میرے چہرے پر چھینک دے۔ میں نے تین مرتبہ تعوذ پڑھا اور تین ہی مرتبہ اُس پرلعنت بھیجی کیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اُس کی گردن د بوچ کی اور خوب زور سے دبائی۔ اُس کی زبان باہر آگئی اور اُس کے لعاب دہن کی تری مجھے اپنے ہاتھ پڑھے وس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان نے دعا نہ کی ہوتی تو اُسے باندھ دیا جا تا اور صبح سب لوگ اُسے دیکھتے۔ ''

اس روایت ہے معدوم ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین ناری تو ہیں لیکن وہ بذات خود نار (آگ) نہیں ہیں۔اگر وہ آگ ہوتے تو نبی کریم من تاقیق ، اہلیس کے لعابِ دہن کی تری ہاتھ پرمحسوس نہ کرتے۔اگر وہ آگ ہوتا تو اُسے باندھا بھی نہ جاسکتا۔ایک اور حدیث کے مطابق شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح ووڑ تا ہے۔ ◘

شیطان اگرآ گ ہوتا تو اِس صورت میں انسان جل جاتا کیونکہ شیطان اُس کے بدن میں دوڑتا ہے۔

<sup>■</sup> صحيح مسلم عديث 542 و سس النسائي عديث: 1216 كا صحيح المحاري، حديث 2038 و صحيح مسلم حديث 2174.

قیامت کے روز جب اہل جنت ، جنت میں چلے جائیں گے اور اہلِ جہنم ، جہنم میں تو جہنم میں ابلیس تعین اہلِ جہنم سے خطاب کرے گا۔ وہ اپنے خطاب میں کیا کہے گا، اِس کا تذکرہ ذیل کی آیات میں کیا گیا ہے۔ارشادِ ہاری تعد کی ہے:

﴿ وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَيَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَالُهُ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَا الشَّيْطُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي عَلَيْكُمْ فِينَ سُلْطِنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَالْسَتَجَبُتُمْ فَا خَنْدُ مُنْ فَالْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ



شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھااور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، اس کی میں نے خلاف ورزی کی اور میراتم پرکوئی زور شہ تھا مگر ہید کہ میں نے شہوس اور تہ کہ میں نے شہوس مان لی، چنانچہتم جھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کوملامت کرو ور میں تمھارا فریادرس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔



اللهُ اللهُ

'' چنانچیتم مجھے ملامت نه کرواورا پنے آپ کوملامت کرو۔'' 🖪

پھروہ اُن کے روبروا پی حقیقت طاہر کرے گا:

\* اِنِّي كُفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُنُونِ مِنْ قَبْلُ \*

''بلاشبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جوتم اس سے پہلے مجھے(اللہ کا) شریک کھیراتے تھے۔''

جی ہاں!وہ اُن کی وفادار بول کا اٹکار کرے گا اور اُنھیں بتائے گا کہ آج شمصیں تمصارے اعمال کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ ہی فائدہ دیں گے۔ پھروہ اُنھیں اپنے اور اُن کے مکروہ اعمال کا لازمی نتیجہ بتائے گا:

﴿ إِنَّ الظِّيمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمٌ \* ﴿

" بے شک ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔"

یوں شیطان مردود کا خطاب اختیام کو پہنچے گا۔ وہ اور اُس کے پیروکار کیٹرِ کروار کو پہنچ جا کیں گے۔

💵 إبرَّهيم 21:14 🗷 إبرَّهيم 22:14 🖫 إبرُّهيم 21:14. 🗗 إبرُهم 21:14.



بے والے اللہ کے بندے طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ کھاتے پیے ہیں۔ ہنتے مسکراتے ہیں۔ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ انھیں مرنانہیں۔ جنت دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر۔ ہرشم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ۔ جنت دارالخلدہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ جس کے باتی نہ تو وہ ت پاکیں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ جنت دارالمقامہ رہنے کی جگہ۔ جس کے باتی نہ تو وہ ت پاکیں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ جنت دارالمقامہ ہے، جنتی اُس میں ہمیشہ اقامت پذیر ہیں گے۔ وہ اُس میں رہنے ہے اگر اکمی گئیں۔ وہ جنت الماویٰ ہے، پناہ گاہ ، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے اس دار وہ جنت عدن ہے۔ وہ دار الحیوان ہے، فانی سے جاکر اہلی ایمان کو وہاں پناہ طے گی۔ وہ جنت عدن ہے۔ وہ دار الحیوان ہے، الحیوان ہمعنی زندگی مزندگی کا گھر۔ وہ جنت الفردوس ہے۔ وہ نعمتوں کی جنت ہے۔ وہ مقام الحیوان ہمعنی زندگی مزندگی کا گھر۔ وہ جنت الفردوس ہے۔ وہ نعمتوں کی جنت ہے۔ وہ مقام المین ہے۔ وہ چی بیٹھک ہے قریب اُس بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ ارشادِ ہار کی اللے ہے:

﴿ إِنَّ الْمُثَقِيْنَ فِي جَنْتِ وَنَهَمْ ثَ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَدِيْكِ مُقْتَدِدٍ ٥ ﴾ "بلاشبه متقين باغات اورنهرول ميں ہول كے حقيقى عزت كى جگه برطرح كى قدرت والے بادشاہ كنزد كي - ""

اور فرمایا نبی کریم من فیزائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جوسامانِ نعت تیار کررکھا ہے، وہ نہ تو کسی آئکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اُس کے متعلق سنااور نہ کسی انسان کے دل میں اُس کا خیال آیا۔''اِس کا مصداق کتاب اللہ میں بھی ہے:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ آغَيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَةِ آغَيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ كُونُ مُخْصُنِيلَ حاناً كر(ان كِ المال كِ مِلْ مِن )ان كِ لِي آمُحُول كَيْ

🗖 القمر 55454 555.

( <u>\*\*</u>

شندُک کی کون کون می چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔''<sup>1</sup>

جوآ و می جنت میں ج نے گا وہ دنیا و مافیہ کو بھول جائے گا۔ارشا دِنبوی ہے:

'' قیامت کے روز اہلِ جہنم میں ہے اُس آ دمی کو لا یا جائے گا جو دنیا میں سب سے

ہڑھ کرخوشحال رہا تھا۔اُسے نا جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا ، پھراُس سے بوجھا
جائے گا:''ابنِ آ دم! کیاتم نے بھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا شمصیں بھی کوئی نعت میسر
آئی؟'' وہ جواب دے گا:''یارب!نہیں ،اللہ کی قشم! (نہیں)۔'' بعد اِس کے اہلِ

جنت میں ہے اُس شخص کو لا یا جائے گا جو بے چارہ دنیا میں سب سے زیادہ مصائب

کا مارا تھا۔اُسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھراُس سے بوچھا جائے گا:
''ابن آ دم! کیاتم نے بھی برحالی دیکھی؟ کیاتم بربھی کوئی مصیبت آئی؟'' وہ عرض

سمجھی بدحالی دیکھی۔' <sup>2</sup> صحابہ کرام بھی گئی جنت کے بے حدمثاق تھے۔ وہ اکثر بیسوچا کرتے تھے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں وہ کیسے رہیں گے۔ایک صاحب نے نبی کریم ﷺ سے

كرك كا: " يارب إنهيس ، التدك فتم المجھ يرجھي كوئي مصيبت نهيں آئى - نهين نے

پوچھا:''اےاللہ کے رسول! کیا جنت میں گھوڑ ہے بھی ہوں گے؟''

آپ طالیم نے ان صاحب سے فر ، یا: "القد تعالیٰ آپ کو جنت میں واخل کرے گا تو آپ جب جا بیں گے، سرخ یا قوتی گھوڑے پر سوار ہو کر جنت میں اڑتے پھریں گے۔" ایک اور آدمی نے آپ طالیم سے بوچھا کہ اے القد کے رسول! کیا جنت میں اونٹ ہوں

■ صحيح المخاري، حديث. 3244، و صحيح مسلم، حديث 2824 كاصحيح مسلم، حديث: 2827 كاصحيح مسلم، حديث: 2807



گے۔آپ سُلَقَامِ نے اس سے قرمایا: ''اگراللہ تعالی نے شخص جنت میں داخل کیا تو وہاں جو
پہری تھا رادل جا ہے گا اور جو پہری تھا ری آنکھوں کو بھائے گا، شخص طرح گا۔''
ایک اور موقع پر ایک بدوخد مت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول!
مجھے گھوڑ ہے بہت پہند ہیں۔ کیا جنت میں گھوڑ ہے ہوں گے؟''
رسول اللہ سُلِی کے اُس سے فرویا: ''اگر شخصیں جنت میں داخل کردیا گیا تو (وہاں)
تمھارے پاس سرخ یا تو تی گھوڑ الایا جائے گا جس کے دو پُر ہوں گے۔شخصیں اُس پرسوار
کردیا جائے گا، پھرتم جہاں جا ہوگے، وہشخصیں لے اڑے گا۔''



أجامع الترمذي، حديث: 2543 أجامع الترمدي، حديث: 2544 قامس أبي داود.
 حديث: 792.



انسانی دل جب کسی شے کا مشاق ہوتا ہے تو انسان اُس شے کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے۔قر آن وحدیث میں جنت کے اوصاف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو جنت کے حاصل کرنے کا اثنتیاق ہو۔ ایک حدیث قدی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ سامانِ نعمت تیار کررکھا ہے جو نہ تو کسی آئکھ نے ویکھا، ندکسی کان نے اُس کے متعلق سنا اور ندکسی انسان کے ول میں اُس کا خیال ہی آيا\_' رسول الله طائفة في بيعديث قدى بيان كرف كي بعد فرمايا: " جا بوتوبيآيت پرُهاو: ﴿ فَلَا تَعْدَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغَيْنٍ جَزَّآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٦٠ ''کوئی شخص نہیں جانتا کہ (ان کے اعمال کے بدلے میں)ان کے لیے آئکھوں کی مصندک کی کون کون تی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔''<sup>1</sup> الله تعالیٰ نے بیکھی بیان فرمایا ہے کہ اہل جنت نے جنت یانے کے لیے بڑی ریاضت کی ہے۔ چنانچہ حضرت مہل بن سعد وہائٹؤئے بتایا کہ میں رسول الله منافیاؤ کے ایک درس میں حاضرتھا۔ آپ نے جنت کے او<mark>صاف</mark> بیان کیے اور فرمایا: '' جنت میں وہ سامانِ نعمت ہے جے صحيح المحاري، حديث 3244، و صحيح مسلم، حديث: 2824.



نہ تو کسی آنکھنے دیکھا، نہ کسی کان نے اُس کے متعلق سنااور نہ کسی انسان کے ول میں اُس کا خیال ہی گزرا۔'' پھر آپ نظافی نے میآیت تلاوت فرمائی:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِتَنَا رَنَّهُمُ خُوْفًا وَطَمَعًا وَمِتَنَا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ \$ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّنَا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغَيُنٍ جَزَاعً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ \$ ﴾ جَزَاعً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ \$ ﴾



''ان کے پہلوبستر ول سے الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے رب کوخوف اور امید سے
پکارتے ہیں اور جو ہم نے انھیں رزق ویا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
کوئی شخص نہیں جانتا کہ (ان کے اعمال کے بدلے میں) ان کے لیے آئھوں کی
شخنڈک کی کون کون کون کی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔''

نی کریم ٹائیڈ نے ایک اورموقع پر بیان کیا:''جنت کا ناخن برابر حصہ بھی ظاہر ہوج کے تو زمین وآسیان جگمگا تھیں اور رنگ ونور سے بھر جا کیں۔اگر کوئی جنتی جھا نک کرد کھے لے اور

1 صحيح مسلم عديث: 2825.

۵۰ ( حصول جنت کی ترغیب

اُس کے نگن ظاہر ہوجا کیں تو اُن کی روثنی سورج کی روثنی کومٹاڈ الے جس طرح سورج کی روثنی کومٹاڈ الے جس طرح سورج کی روثنی تاروں کی روثنی کومٹاڈ التی ہے۔'، 🖻

الله تعالی نے جنت کواپنے ہاتھوں ہے جایا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''الله تعالی نے عدن کواپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ اُس میں پھل آویزاں کیے۔ نہریں نکالیس اور اُس کی طرف وکھے کر کہا: ''اہلِ ایمان یقیناً فلاح پا گئے۔ میری عزت کی قسم! کوئی بخیل تم میں میرا پڑوی نہیں ہے گا۔ 'ا

حضرت ابن عباس والثناكا قول ہے:

'' جنت میں دنیا کی کوئی شے نہیں سوائے ناموں کے۔'

بعض مساوی می دوست کی خوشما کی ،خوبصورتی اورلذت کا انداز ہ کر ناممکن نہیں۔ مطلب میہ کہ جنت کی نعمتوں کی خوشما کی ،خوبصورتی اورلذت کا انداز ہ کرناممکن نہیں۔ مچھوں کے نام وہی ہمول گے جود نیا میں تھے۔انار ،انگور ،کیلالیکن اُن کا ذا گفتہ اُن کی خوشبو اوراُن کارنگ اتنا ہڑھیا ہوگا کہ انداز ہ کرناممکن نہیں۔

 <sup>■</sup> مسند أحمد: 1/1691 و حامع الترمدي حديث: 2538 (صعيف) المعجم الكبير للطرابي: 147/12 حديث 12723 السلمة الأحاديث الطحيحة عديث: 603.
 المصحيحة عديث: 603.



## صنتكى رابين

کتاب وسنت میں جنت کی راہوں کا پنة بتایا گیاہے جن پر چل کرآ دمی جنت میں پہنچ سکتاہے۔ذیل میں اُن کی تفصیل بیان کی جاتی ہے:



جہاد فی سبیل اللہ دین اسلام کی بلندترین چوٹی ہے۔ بیانبیائے کرام میلائے کی سنت ہے۔ ارشادیاری تعالی ہے:

﴿ كُتِبَ عَكَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُوهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ وَعَلَى أَنْ تَكُوهُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ وَعَلَى اَنْ تُعْلَمُ وَالنَّهُ لِا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ وعَلَى اَنْ تُعْلَمُ وَالنَّهُ لِا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ وعَلَى اَنْ تُعْلَمُ وَالْتُهُ لِللهُ عَلَمُ اللهُ يَعْلَمُ وَالْتُهُ لِللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

( بنت دُر تين

کونا پیند کرواوروہ تمھارے لیے بہتر ہواور یہ بھی ممکن ہے کہتم کسی چیز کو پیند کرواوروہ تمھارے لیے بری ہواورالقد جانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔''

اللہ تعالی نے مجاہدین فی سبیل اللہ ہے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ارشادِ نبوی ہے: ''جومجاہد اللہ تعالی پرایمان رکھتے ہوئے اوراُس کے رسولوں کی تقدیق کرکے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اُسے ضانت دی ہے کہ یا تو اُسے جنت میں داخل کرے گایا پھر اجروتواب اور مال غنیمت دے کراُسے واپس اُس کے گھر لوٹائے گا۔اُس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں محمد (سؤیٹیز) کی جان ہے! مجاہد کو اللہ کی راہ میں جو بھی زخم آتا ہے، قیامت کے روز وہ اُسی زخم کے ساتھ (میدانِ محشر میں) آئے گا۔ زخم میں سے بہتا لہوسر خ ہوگالیکن اُس میں ہے کہتا لہوسر خ ہوگالیکن اُس میں ہے کہتا لہوسر خ ہوگالیکن اُس میں سے کہتوری کی خوشبوآتی ہوگ۔'

مزید فرمایا: 'اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں مجمد کی جان ہے! اگر مسلمانوں پرشاق نہ گزرے تو میں جہاد فی سمیل اللہ کے لیے روانہ ہونے والے کی شکر سے پیچھے ندر ہوں۔ دراصل بعض مسلمانوں کو جہاد پر بھیجنے کے اخراجات کے لیے میرے پاس رو پر نہیں ہوتا۔ خوداُن کے پاس بھی رو پر نہیں ہوتا۔ اوراُنھیں یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ میں تو لشکر کے ساتھ جاؤں اوروہ پیچھے بیٹھے رہیں۔ اُس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں مجمد کی جان ہے! میری دلی تمناہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہوجاؤں۔ پھر جہاد کروں اور شہید ہوجاؤں۔ '' ع

■ البقرة 2:216:2 صحيح مسلم؛ حديث: 1876.

الله تعالى كى بى پايال رحمت كاايك پېلويى كەرە جب انسان كوآزمائش ميں ۋالتا ب توأس آزمائش كوانسان كے ليے داخلهُ جنت كى راه بناديتا ہے۔ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ آمْرُ حَسِنْتُمْ آنَ تَدْخُنُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْنَمِهِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جُهَدُّ وَا مِنْكُمْ وَ مَعْلَمُ الصَّادِونُونَ ﴾

'' کیاتم سیجھ بیٹے ہو کہتم (سیدھے) جنت میں داخل ہوجاؤ گے، حالا نکہ ابھی اللہ نے بیتو دیکھا ہی بیش کہتم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے جیں۔''

ارشادِ نبوی ہے: ''اہلِ ایمان کے بدن اور مال ومتاع میں آ زمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ القد تعالیٰ ہے ملاقات کرتا ہے تو اُس کا کوئی گناہ ہاتی نہیں رہتا۔'

امر بالمعروف، يعنى اجهائى كاحكم دينا اور جى عن المنكر ، يعنى برائى مے منع كرنا برى اہم اور برى مشكل عبادت ہے۔ ايسے آدى كو بعض دفعہ برے تكبين حالات سے گزرنا پر تا ہے۔ برى ايذا كيس الهانى پر تى بيس وجہ ہے كہ حضرت لقمان عينا نے اپنے بينے كو يه وصيت كى شى:

﴿ يَا بُنُكُ اَ قِيمِ الصَّلُوةَ وَأَهُوْ بِالْمَعُونُونِ وَالْهُ عَنِ الْمُنْكَةِ وَاصْبِهُ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنْ وَاصْبِهُ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنْ وَاصْبِهُ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنْ وَلْهُ عَنِ الْمُنْكَةِ وَاصْبِهُ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنْ وَلَيْ اَلْهُ وَالْمُورِ \* ﴿ اللَّهُ مُورِ \* ﴿ اللَّهُ ا

''اے میرے (پیارے ) بیٹے! تو نماز قائم کراور نیکی کا حکم دے اور برائی ہے منع کر اور جو تکلیف مجتمع بہنچاس پرصبر کر، بے شک میں مت کے کا موں میں ہے ہے۔''

ق أل عمران 1423. ألمستدرك للحاكم: 4/414 و جامع الترمدي، حديث. 2399 قا لقمل



شريعت كويكرتمام احكامات جنت كراسة بين دارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَعَدَاللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنّٰتٍ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْكَنْهُرُ خَلْتٍ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْكَنْهُرُ خَلْدِينَ وَيْضُونٌ مِّنَ اللّٰهِ خَلْدِينَ وَيْضُونٌ مِّنَ اللّٰهِ خَلْدِينَ وَيْضُونٌ مِّنَ اللّٰهِ الْكَنْهُ ذَا لُعَظِيْمُ اللهِ اللهِ الْمَوْدُ الْعَظِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَوْدُ الْعَظِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

''اللہ نے مومن مردول اور مومن عور توں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ، وہ ہمیشدان میں رہیں گے اور سدا بہار باغوں میں پا کیزہ



محلات کا (وعدہ ہے) اور القد کی رضامندی سب سے بڑھ کر (نعمت) ہوگی، یہی عظیم کا میانی ہے۔'' عظیم کا میانی ہے۔'' آدمی کا ایمان بڑھتار ہے تو اُن احکامات بڑمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔





جنت میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حصرت محمد مناظرہ واخل ہوں گے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بیا از بخشا ہے کہ باب جنت سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا۔ ارشادِ نبوی ہے: ''قیامت کے روز میرے پیروکارتمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوں گا۔ ارشادِ نبوی ہی وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کا درواز ہ کھٹکھٹائے گا۔''

ارشادِ نبوی ہے: '' قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ '' جمد (سائیٹر)'' اِس پروہ کھٹکھٹاؤں گا۔ دربانِ جنت بوجھے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا: ''مجھے یہی تھم دیا گیاتھا کہ آپ سے قبل کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔''

واخل ہوں گے۔''

■ صحيح مسلم عديث: 196 € صحيح مسلم عديث 196 ١ صحيح مسلم حديث: 855.



جنت میں واخل ہونے والے امت کے پہلے فر وحضرت ابو بکر صدیق جھ ہول گے۔ نبی کریم من ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا:''جبریل میرے ہاں آئے۔انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور



جھے جنت کا وہ دروازہ وکھایا جس میں سے میری امت داخل ہوگی۔' ابو بکر بڑائن نے عرض کیا:'' اے اللہ کے رسول! میری بے خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا وروازہ دیکھا۔'' اس پر آپ سُؤٹی نے فرمایا:'' ابو بکر! میری امت میں سب سے پہلے آپ ہی جنت میں واخل ہول گے۔'



قیامت کے روز امت محمد یہ کے تمام افراد لوگوں میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھیں گے۔میدانِ محشر میں اُٹھیں جہاں تھہرایا جائے گا، وہ میدان کا بلند ترین مقام ہوگا۔ اُٹھی کو

(ضعيف) سن أبى داود مديث:4652 والسلسلة الصعيفة حديث: 1745.

سب سے پہلے عرشِ باری تعالی کا سامیہ ملے گا۔ قیامت کے دوز سب سے پہلے امت محمد یہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس امت کے افراد سب سے پہلے پُل صراط پر سے گزریں گے۔ جنت میں بھی سب سے پیشتر اُنھی کا واخلہ ہوگا۔ اِس امت کے سب سے افضل افراد صحابہ کرام بھی تی ہیں۔ ان میں سب سے افضل مہاجرین ہیں جنھوں نے اپنی جانیں ، اپنا گھر بار اور اپنا تمام مال اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

اَتَن يُنَ امَنُوا وَ هَاجَرُوا وَجْهَدُوا فَ سَمِيْنِ اللهِ بِمَمُولِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْفَايِّزُونَ \* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مَعْنُهُ وَيْهَا لَعِيْمٌ مُقِيْمٌ \* خٰلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا \* إِنَّ مِنْهُ وَيْهَا لَعِيْمٌ مُقِيْمٌ \* خٰلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا \* إِنَّ مِنْهُ وَيْهَا لَعِيْمٌ مُقِيْمٌ \* خٰلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا \* إِنَّ اللهُ عِنْدَ وَ اللهُ عَظِيمٌ \* فَيْهَا لَعِيْمٌ مُقِيْمٌ \* خٰلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا \* إِنَّ اللهُ عَنْدَ وَاللهُ مُ \* فَيْهَا لَعِيْمٌ مُقِيْمٌ \* فَيْهِا لَعِيْمٌ وَاللهُ اللهُ عَنْدَ وَاللهُ اللهُ ا

'' وہ لوگ جوا یمان لائے اور انھوں نے بجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ، اللہ کے ہاں درجے میں (وہ) سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ ان کا رب انھیں اپنی طرف سے رحمت اور رضا مندی اور ایسے باغوں کی خوشخری دیتا ہے جن میں ان کے لیے بمیشدر ہنے والی تعمین ہوں گی۔ وہ ان میں بمیشدر ہیں گے ابد تک رب شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجرہے۔'' قاور فر بایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ قُتِدُوٓا أَوْ مَاتُوا لَيُرْزُقَنَهُمُ اللهِ ثُمَّ قُتِدُوٓا أَوْ مَاتُوا لَيُرْزُقَنَهُمُ اللهِ اللهُ لِمُؤْفِدُ ثَالُهُ لِللهُ لَهُو خَيْرُ الدّزقِيْنَ ﴿ لَيُرْخِلَنَهُمُ مُدْخَدً اللهِ فَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ صَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ لَا لَهُ لَكُونَهُ وَانَ اللهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ اللهِ اللهِ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ وَلِيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿ وَلَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

''اور جنھوں نے اللّٰہ کی راہ میں ہجرت کی ، پھر وہ قبل کیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور

🛚 التربة 9:20\_22.



اٹھیں اچھارزق دے گااور بلاشبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ اٹھیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جے وہ پیند کریں گے اور بے شک اللہ بڑا جانئے والا ،خوب بردبار ہے۔' ا

حضرت نبي كريم ﷺ نے ايك مرتبه صحابة كرام بن مُنتِّ ہے دريافت فرمايا: '' كيا آپ جانة میں كر مخلوق خدا ميں سب سے يبلے جنت ميں كون جائے گا۔ "صحاب بكرام جي مين ا عرض كيا: "التداورأس كارسول هي بهتر جائة مين " آب تأيير في في أن التحلوق خدامين سب سے پہلے فقرائے مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جنھیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے۔جنھیں میدان کارزار میں ڈھال بنایا جاتا ہے۔اُن میں ہے ایک آ دمی جب وفات یا تا ہے تو اُس کی آرزواُس کے دل ہی میں ہوتی ہے جسے وہ پورانہیں کر پایا ہوتا۔اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ہے جے جا ہتا ہے، کہتا ہے کہ اُن کی خدمت میں جا وَاور أتحيس سلام كبو\_فرشتے كہتے ميں: "اے ہارے رب! ہم تيرے آسان كے باس ميں-تیری برگزیده مخلوق ہیں۔ کیا تو ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم اُن کی خدمت میں جا کیں اور اُنھیں سلام کہیں؟" اس پر الله تعالی فرماتا ہے: "میرے یہ بندے میری عبادت کرتے اور میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہراتے تھے۔اُنھیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جا تا تقا۔میدان کارزار میں اُٹھیں ڈھال بنایا جاتا تھا۔ اُن میں ہے ایک آ وی جب وفات یا تا ہے تو اُس کی آرز واُس کے دل ہی رہ جاتی ہیں جسے وہ پورانہیں کریایا ہوتا۔'' تب فر شتے جنت کے تمام درواز وں میں ہے گزرگزر کراُن کی خدمت میں جاتے اور کہتے ہیں: 🖪

الله عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِ \* اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا لَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

امت محدید کے بیافرادسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

🖬 الحح 58:22 15.59 صحيح ابن حباد 438/16 مديث 7421



نبی کریم ملاقیظ نے جنت میں داخل ہونے والے اولین گروہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اُس بابر کت گروہ میں شامل کر ہے۔ارشاو نبوی ہے:
'' وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اُس میں شامل افراد کے چہرے چودھویں کے چاند
کی طرح چیکتے ہوں گے۔ وہ جنت میں تھوکیں گے نہ ناک جھاڑیں گے اور نہ بول و براز
کریں گے۔ قب جنس میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ کنگھے سونے چاندی کے ہوں
گے۔ آتش وانوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ اُن کا پیدنہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اُن میں سے
ہرایک فردکی دو ہیویاں ہوں گی (جن کے کسن و جمال کا پیمالم ہوگا کہ) ان کی پنڈلیوں کا گودا
گوشت میں سے دکھائی دے گا۔ اُن کے نیج کریں گے۔'' ﷺ

■ مطلب یه که تھو کتے ، ناک جھاڑنے اور بول و براز کرنے کی تھیں جاجت ہی نہ ہوگ۔

2 صحيح النجاري، حديث:3245 3246 و صحيح مسلم حديث:2834.

## اہل جنت کھائمیں پئیں گے تو بول و براز کیوں نہیں کریں گے؟

اہلِ جنت کی غذا کیں تمام تر نفع بخش، لذیذ اور نہایت درجہ معتدل ہوں گ۔ اُن میں دنیاوی غذا وَں کی طرح فاضل موادنہیں ہوگا جسے خارج کرنے کی ضرورت پڑے۔ صرف اتنا ہوگا کہ جنت کے کھائے کھا کراہلِ جنت کونہایت خوشبودار پسینہ آیا کرے گا جس سے وہ غذا کیں ہضم ہوجایا کریں گی۔

اہلِ کتاب میں سے ایک آ دمی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: "ابو القاسم! آپ کہتے میں کہ اہلِ جنت کھا کیں پئیں گے؟" فرمایا: "ہاں، ہرجنتی کو کھانے، پینے اور جماع کرنے (کے سلسلے) میں سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔" وہ بولا: "جوآ دمی



کھاتا پیتا ہے، اُسے بول وہراز کی بھی حاجت ہوتی ہے لیکن جنت میں تو گندگی نہیں ہوگی؟'' آپ مُؤیِّلاً نے فر مایا:''اہلِ جنت کومشک کا ساخوشبودار پسینہ آئے گا۔ وہی اُن کی قضائے حاجت ہوگی۔''

رسول الله سَائِيَةُ نِهُ فرمايا: ' ووتين افرادمير \_سامنے لائے گئے جو ( دوسر \_ لوگوں ك مقابل مين ) يبل جنت مين جائين ك: شبيد مملوك غلام جس في رب تعالى كي خوب عبادت کی اور اینے آتا کی خیرخواہی کی اور سفید پوش، یا کباز، رزق حلال کی جنتجو کرنے والاعیال دار۔''

ہمارے می حضرت محمد سالی اسب سے افضل نبی ہیں۔ یوں وہ اس اعزاز کے مستحق مشہرے کرسب سے پہلے جنت میں جائیں۔

🖬 السس الكبرى للنسائي: 250/10 • حديث: 11414 🖪 (ضعيف) صحيح اس حبال. 151/10 • و جامع الترمذي؛ حديث: 1642.



نی کریم مناقیا نے فر مایا: ' جو محص سب ہے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ گرتا پڑتا آ کے بڑھتارہےگا۔ نارِجہنم کی کپٹیں اُسے جھلسا ئیں گ۔ جب وہ نارِجہنم سے نجات پاکر آ کے برجے گا تو مر کرائس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا: ' بہت بابر کت ہے وہ ذات جس <u>نے مجھےتم سے نجات ولا ئی۔ مجھے تو القد تعالٰی نے وہ نعمت عطا کی ہے جوا گلے پیچھلے لوگول</u> میں ہے کسی کوعطانہیں کی۔'اتنے میں أے ایک درخت دکھائی دے گا۔ وہ عرض کرے گا: ''میرےرب! مجھےاُس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اُس کے سائے میں میٹھوں ا<mark>ور</mark> اُس کا یانی پیوں ۔''اللہ تعالی اُس ہے فرمائے گا:''ابن آ دم! میں تمھارا بیرمطالبہ پورا کردو**ں** گا تو شایدتم کچھاوربھی ما تگنے لگو گے۔'' وہ عرض کرے گا:''نہیں، میرے رب!'' وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اور پچھنہیں مانکے گا۔ رب تعالیٰ اُس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ آ دمی ایسی شے دیکھے گا جس کے متعلق وہ صبر نہیں کریائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ أے اُس درخت کے قریب کردے گا۔ وہ درخت کے سانے میں بیٹھے گا اوراُس کا یانی ہے گا۔ بعد اس کے اسے ایک اور درخت دکھائی دے گاجو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔



وہ آدمی عرض کرے گا: "میرے رب! جھے وہ درخت چاہیے تا کہ میں اُس کا پانی پیوں اور اُس کے سائے میں بیٹھوں۔ اِس کے علاوہ اور پچھنہیں مانگوں گا۔" رب تعالی فرمائے گا: "ابن آدم! کیا تم نے جھے ہے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اُس کے علاوہ اور پچھنہیں مانگو گے؟ اگر میں نے تمھا را بیہ مطالبہ پورا کردیا تو شایدتم اِس کے علاوہ پچھاور بھی مانگو گے۔" وہ التدتع لی میں نے تمھا را بیہ مطالبہ پورا کردیا تو شایدتم اِس کے علاوہ پچھاور بھی مانگو گے۔" وہ التدتع لی میں میں عدر تھول سے وعدہ کرے گا کہ اِس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ رب تعالی اُس کا عذر قبول کرے گا کہ اِس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ رب تعالی اُس کا عذر قبول کرے گا کہ وہ آدمی ایس شے میر نہیں ہو سکے گا۔ چنا نچہ التد تعالیٰ اُس اُسے اُس نئے درخت کے قریب کردے گا۔ آدمی درخت کے سائے میں جیٹھے گا اور اُس کیا نی ہے گا۔ بعد از ان باب جنت کے قریب ایک اور درخت اُسے دکھائی دے گا ور میں کردے گا۔ وہ نون درخت کود کھر کی عرض کرے جو پہلے دونوں درخت کے سے زیادہ خوشنما ہوگا۔ وہ آدمی ( اُس درخت کود کھر کی عرض کرے





گا:'' یا رب! مجھےاُس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اُس کے سائے میں میٹھول اور اُس کا یانی پیوں۔ میں تجھ ہے اس کے علاوہ اور پچھنبیں مانگوں گا۔'' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''ابن آ دم! کیاتم نے مجھ ہے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اِس کے علاوہ اور کسی شے کا مطالبہ نہیں كرو كے؟'' آ ومي جواب دے گا:'' يارب! وعدہ ضروركيا تھاليكن بس يہي۔اس كے علاوہ اور پچھے نہ مانگوں گا۔' رب تعالی فرمائے گا:''اگر میں نے شمصیں اِس کے قریب کردیا تو شاید تم کچھاور بھی مانگو گے۔'' اس ہروہ اللہ تعالیٰ ہے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہبیں کرےگا۔رب تعالی اُس کاعذر قبول فر ما کراُسے اُس درخت کے قریب کردے گا کیونکہ وہ آ دمی الیمی شے دیکھے گا جس کے متعلق وہ صبر نہیں کریائے گا۔ جب اللہ تعالی أے باب جنت کے قریب کردے گا تو وہ اہل جنت کی آ وازیں سنے گا۔ وہ عرض کرے گا: '' يارب! مجھے جنت ميں واخل كروے۔'' الله تعالى فر مائے گا:'' ابن آ دم! تمھارا دل كيونكر بھرے گا! میں شخصیں بوری دنیا ہے دگنی جگہ دے دوں تو کیا تم خوش ہوجاؤ گے؟'' آ دمی عرض کرے گا:''یارب!رب العالمین ہوکرآپ جھے ہے مذاق کرتے میں؟'' یہاں پہنچ کر راوی حدیث عبد الله بن مسعود جھنٹ بنس پڑے۔ سامعین سے فرمایا: يوچھو كنبيں كدكيوں بنستا ہوں؟" سامعين نے عرض كيا:" آپ كيول بنتے بيں؟" أنهول نے کہا: ' رسول الله من الله علی يهال پہنچ كربنس ديے تھے۔ أنھول نے بھى سامعين سے فرمایا تھا کہ پوچھو گےنہیں، میں کیوں ہنتا ہوں۔ سامعین نے پوچھا تھا کہ یا رسول رب العالمين ہوکرآ ہے جھے نے اق کرتے ہیں تومیرارب تعالیٰ بنس دےگا۔ای لیے میں بھی ہنسا ہوں۔ رب تعالی فرمائے گا:''ارے! میں تم سے مُداق نہیں کرتا۔ میں تو جو حیا ہنا



ہوں، کرسکتا ہوں۔''تب اُس آ دمی سے کہا جائے گا:'' دنیا کے کسی بادشاہ کی سلطنت کے بقدر جگداورا تنا بی مال ومتاع شمیں دے دیا جائے تو کیا تم خوش ہوجاؤ گے؟'' وہ عرض کرے گا: ''یارب! میں خوش ہوں۔''رب تعیالی فرمائے گا:'' یہ سبتمھارا ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوگنااور تین گنااور جارگنا اوریا نج گنا

وہ آ دمی بول اُٹے گا:''یارب! میں راضی ہوں۔''رب تعالیٰ فرمائے گا:''یہ سب پکھ تمھا را ہے اور اس کے ساتھ اِس کا دس گنا بھی تمھا را ہے۔اور جوتمھا را دل چاہے اور تمھا ری آ تکھوں کو بھائے ، وہ تمھا را ہے۔'' آ دمی عرض کرے گا:''یارب! میں خوش ہوں۔''

ارشادِ نبوی ہے: ''عالی رتبہ جنتی وہ ہیں جن کی مہمانی کا سامانِ نعمت اللہ تعالی نے اپنے اپتھ سے بنایا اور اُسے مہر بند کیا ہے۔ نہ تو کسی آ نکھ نے وہ سامانِ نعمت دیکھا ہے۔ نہ کسی کا ن نے اُس کے متعلق سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دِل میں اُس کا خیال ہی گزرا ہے۔'' 2



انبیاء ورُسُل اہلِ جنت کے سر دار ہیں۔اُن کے علاوہ دیگر اہلِ جنت میں سے ادھیڑ عمر افراد کے سر دار حضراتِ ابو بکر وعمر میں تخت ہیں۔ار شادِ نبوی ہے:'' انبیاء ورسل کے علاوہ اہلِ جنت میں سے تمام الگلے بچھلے ادھیڑ عمر افراد کے سا دات (سر دار) ابو بکر وعمر والتناہیں۔''

حضرات ابوبکر وعمر جھ شخاہل جنت میں ہے ادھیڑ عمرا فراد کے سادات کیے ہوں گے جبکہ تمام جنتی کیساں طور پر تینتیس برس کے جوان ہوں گے؟

یہ بات درست ہے کہ تمام اہلِ جنت بکسال طور پر تیننٹیس برس کے جوان ہول گے، تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ حضرات ابوبکر وعمر بھٹھ ادھیڑ عمر اہلِ جنت کے سادات ہول گے۔مراد اِس سے وہ افراد ہیں جوادھیڑ عمری میں وفات پاکر جنت میں پہنچے ہول گے۔

نو جوانانِ جنت سے مراد جنت کے وہ بائی ہیں جونو جوانی میں وفات پاکر جنت میں جانو جوانی میں وفات پاکر جنت میں جائیں گے۔ایسے افراد کے سادات، یعنی سردار حضرات حسن و حسین فوجوان اہلِ جنت کے سردار ہیں۔''۔ ا

1 صحيح برحبانه 330/15 و حامع الترمدي، حديث 3665 كاحامع التومدي، حديث 3768 كامع

نبی کریم کالی آنے اپنے دی صحابہ کرام ہے اُری کے متعلق واضح طور پر فر مایا تھا کہ وہ دی کے دی اہل جنت میں سے ہیں۔ وجہ اس خوشخری کے دینے کی بیتھی کہ اُن دی صحابہ کرام جی اُری ہے نہ پہلے پہل اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرے اُنھوں نے اسلام کے لیے بروی قربانیاں دی تھیں۔ یوں اُنھیں بیاعز از بخشا گیا کہ اُنھیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ صرف یہی دی صحابہ جنت میں جا کیں گے۔ تمام صحابہ جنت میں جا کیں گئی ہے دیت میں جا کیں گئی ہے۔ نبی کریم طابقہ آنے اللہ بدر کے متعلق جو تین سوسے ذا کہ صحابی تھے، فرمایا تھا: دو تصصیل کیا پتہ ، شاید اللہ تعالیٰ نے اہلی بدر کے متعلق جو تین سوسے ذا کہ صحابی تھے، فرمایا تھا: دو تصصیل کیا پتہ ، شاید اللہ تعالیٰ نے اہلی بدر کو جھا تک کر دیکھا ہوا ور کہہ ڈالا ہو کہ جو چاہے مل کرو، میں نے تو تم کو بخش دیا

تا ہم آپ من تین نے خاص طور پر اُن دس صی بر کرام بڑی کے لیے بیشہادت اِس لیے دی تضی کہ سب کواُن کی فضیلت کا پہند چل جائے۔ آپ سڑی کے اُن کی فضیلت کا پہند چل جائے۔ آپ سڑی کے اُن کی حیث میں جا کیں گے۔ ابو بکر جنت میں جا کیں گے۔ عثمان جنت میں جا کیں گے۔ عثمان جنت میں جا کیں گے۔ علی جنت میں جا کیں گے۔ ابن عوف جنت میں جا کیں گے۔ ابن عوف جنت میں جا کیں گے۔ سعد جنت میں جا کیں گے۔ سعید بن زید جنت میں جا کیں گے۔ سعد جنت میں جا کیں گے۔ سعید بن زید جنت میں جا کیں گے۔ ابوعبیدہ بن زید جنت میں جا کیں گے۔ ابوعبیدہ بن زید جنت میں جا کیں گے۔ 'جی گئے ۔'

 <sup>■</sup> صحيح المخاري، حديث 13007 صحيح ابن حبار: 463/15 و سس أبي داود، حديث 4649.
 ٨ 4649.



نبی کریم سائیلائے چندخوا تین کے لیے بھی جنت کی شہادت دی تھی۔اُن میں پہلی عظیم خاتون ام المونین حضرت خدیجہ فیخنا ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے علم وحکمت اور عقل و دانش کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہر رہ جائینا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علینا نبی کریم سائیلا کے ہاں تشریف لائے اور عرض کیا: 'اے اللہ کے رسول! خدیج آپ کے لیے کھانا لار ہی ہیں۔ جب وہ آ کیس تو اُن سے رب تعالیٰ کا سلام کہے گا اور اُنھیں میہ خوشخری دیجے گا
کہ جنت میں اُن کا ایک پُرسکون گھرے جوخول وارموتی کا بنا ہے۔ 'ا

■ صحيح مسلم عديث 2432 في صحيح اس حيال 7/16 حديث 3709 في حامع الترمذي عديث 3781 في عامع الترمذي عديث 3781 في الترمذي عديث الترمذي عديث الترمذي الترمذ



اس سلسلے کی دواورخوا تین ہیں،حضرت عیسی علیا کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران بڑاتنا اور فرعون مصر کی ہیوی حضرت آسید بنت مزاحم بڑات جواللہ تعالیٰ پرایمان لے آئی تھیں۔حضرت عبداللہ بن عباس بڑاتن راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ طائن آئے نے (زیین پر) چار لکیریں محسینی اور فرمایا:'' جانتے ہو یہ کیا ہیں؟'' صحابہ نے عرض کیا:''اللہ اور اس کے رسول سائن آئے ہیں ، ہمتر جانتے ہیں۔'' فرمایا:'' خوا تمین جنت میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہی گئی ہیں۔''

المستدرك للحاكم: 185/3 ؛ حديث:4852.



# جب اہل جنت، جنت میں جائیں گے

اسطيط ميس ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ الْتَقُوْا رَبَهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتَّى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ ٱبُوْبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلْمٌ عَنَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خُلِدِيْنَ ۞

''اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے، وہ جنت کی طرف گروہ <mark>درگروہ</mark> اس میں کند سے حتی میں اس سے مینجوں کے آتا ہے کہ مدانہ میں

لے جائے جائیں گے حتی کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے: تم پرسلام ہو، تم

تھول دیے جائیں کے اور اس نے دربان ان سے بیل کے: م پر سلام ہوا یا کیزہ رہے، اہتم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔''

م مطلب بیکہ اہلِ جنت جوق در جوق جنت میں داخل ہوں گے۔وہ خوشی سے پھولے نہ

سائیں گے۔اُن کے چہروں سے نور چھلکے گا۔ جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب

چونکہ بہت ہوں کے اور وہ جوق درجوق جنت میں جائیں گے، اِس کیے جنت کے

دروازے نہایت وسیج ہول گے۔ارش دِنبوی ہے: '' جنت کے کواڑوں میں ہے دو کواڑول

میں ستر برس کا فاصلہ ہے۔ جنت میں پانی کا سمندر ہے۔شراب کا سمندر ہے۔ دودھ کا

سمندرہے۔شہد کاسمندرہے۔ اِنھی سمندروں میں سے آگے نہریں نکالی گئی ہیں۔ "

1 الرمر 2.73:39 الأحاد والمثاني لأبي بكر الشيسى، حديث. 1475.

ایک اور موقع پرفر مایا: 'دفتم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جنت کے کواڑوں میں اُن فاصلہ یا جتنا کواڑوں میں سے دوکواڑوں کا درمیانی فاصلہ یا جتنا مکداور بھر کا درمیانی فاصلہ یا جتنا مکداور بھر کا کا درمیانی فاصلہ یا ۔

اہل جنت کے دل ایک ہوں گے۔اُن کے بیچ کوئی اختلاف،کوئی بغض نہیں ہوگا۔ یوں
وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ارشادِ نبوی ہے: ''میری امت کے
سر ہزار یا سات لاکھ افراد (رادی کو شک ہے) جنت میں ضرور داخل ہوں گے، ایک
دوسرے کو تھا ہے ہوئے، تمام کے تمام۔ اُن کے چبرے چودھویں کے چاند کی طرح چیکتے
دوسرے کو تھا ہے ہوئے، تمام کے تمام۔ اُن کے چبرے چودھویں کے چاند کی طرح چیکتے
دوسرے کو تھا ہوں گے۔'

پتہ چلا کہ بیسب افراد ایک ہی صف میں ایک ہی مرتبہ جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔



جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ارشادِ نبوی ہے:''جنت میں آٹھ دروازے ہیں۔اُس

میں ایک دروازہ ہے جے زیّان کہتے ہیں، اُس میں صرف روزے دارداخل ہوں گے۔ ، اس میں صرف روزے دارداخل ہوں گے۔ ، اور موقع پرارشادفر مایا: ' جس نے (گھوڑوں کا،اونٹوں کا یاغلاموں کا) ایک جوڑا اللہ کی راہ میں دیا، اُسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی: ''اے اللہ کے بندے! ادھر آ، یہ خیر ہے۔' نمازیوں کونماز کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ اہلِ بندے! دوھر آ، یہ خیر ہے۔' نمازیوں کونماز کے دروازے سے آواز دی جائے گا اور اہل جہاد کو باب جہاد سے پکارا جائے گا۔ اہلِ صیام کو باب ریان سے بلایا جائے گا اور اہل ذکات کو باب زکات سے آواز دی جائے گی۔'' حضرت ابو بکر صدیق بڑا ﷺ نے عرض کیا:

■ صحيح البخاري حديث: 4712 و صحيح مسلم حديث 194. قصحيح البحاري و صحيح البحاري و حديث: 6543 و صحيح مسلم حديث: 3257



''اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر فدا! جولوگ إن دروازوں (میں ہے کسی ایک درواز سے کسی ایک درواز ہیں ہے کسی ایک درواز ہیں ہے جا کیں گئی ایسا بھی ہوگا جسے بال سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔'' رسول اللہ شائیۃ نے فرمایا:'' ہال، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اُنھیں میں ہے ہول گے۔''

جس نے نماز، روزہ اور جہاد و زکاۃ کی تمام عبادات انجام دی ہوں گی ، اُسے کس دروازے سے بلایا جائے گا؟



جواب اِس کابیہ ہے کہ اُس نے جوعبادت بکثرت انجام دی ہوگی، اُسے اُسی دروازے سے بلایا جائے گا۔

■ صحيح البحاري، حديث 1897، و صحيح مسلم، حديث: 1027





اہلِ جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اُن کی عمریں نہایت مناسب ہول گ۔ وہ سب تین تیس بہت جب جنت میں سب تین تیس سب تین اہلے جنت ہیں سب تین تیس برس کے بھر پور جوان ہول گے۔ارشادِ نبوی ہے۔'' اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے۔اُن کی آئکھیں سُرمگیں ہوں داخل ہوں گے۔اُن کی آئکھیں سُرمگیں ہوں گی اور وہ سب تیں یا تینتیں برس کے (بھر پور جوان) ہوں گے۔''■



اہلی جنت ہمیشہ جوان رہیں گے۔ وہ مجھی بوڑ ھے نہیں ہوں گے۔ ارشادِ نبوی ہے: ''اہل جنت کے بدن اور چہروں پر بال نہیں ہوں گے۔ اُن کی آئکھیں سُرمگیں ہوں گی۔ اُن کی جوانی ماندنہیں پڑے گی ، نداُن کے کیڑے بوسیدہ ہوں گے۔'، 1



اہلِ جنت کی قد وقامت نہایت مناسب، نہایت خوشما اور کھمل ہوگ۔ارشادِ نبوی ہے:

"اہلِ جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ سپیدرُ واُمرد ہوں گے۔ بدن پر بھی بال
نہیں ہوں گے۔ستر کے بال ملکے گھونگر یا لے ہوں گے۔آئیس سُر مگیس ہوں گی۔وہ سب
تینتیس برس کے جوان ہوں گے۔قد وقامت آ دم کی طرح ساٹھ ہاتھ اور کاٹھی سات ہاتھ
چوڑی ہوگی۔'،

<sup>💵</sup> حامع الترمدي، حديث.2545 🔁 حامع البرمدي، حديث 2539

ق مسند أحمد: 295/2 و صحيح الترعيب والسرهيب حديث 3700. باته كايات في على المرهيب عديث 3700. باته كايات في مراع كم المراع كم ال



اہلِ جنت کے اعمال کے حساب سے اُن کے درجات بھی کم وہیش ہول گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴾ و مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّيحٰتِ فَأُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْ \$ D

''اور جواس کے حضور مومن (بن کر) حاضر ہوگا، جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہول تو -

انھی (لوگوں) کے درجے بلند ہیں۔"

اورفرمایا:

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قُتَلَ اُولَلِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً قِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقْتَلُوا ۚ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ۚ وَاللهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَيِيْرٌ ﴿ ﴾

'' تم میں ہے جن لوگوں نے فتح ( مکہ ) سے پہلے خرج کیا اور جہاد کیا ، یہ (ان لوگوں کے ) برابرنہیں ہیں (جنھوں نے فتح مکہ کے بعدیمی کام کیے۔ ) یہ (پہلے کرنے والے ) لوگ درج میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنھوں نے اس (فتح ) کے بعد خرج کیا اور لڑائی کی اور اللہ نے ہرا کیک سے نیک جڑا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جوتم عمل کرتے ہو۔'' 1

10:57 ك الحديد 75:20.

ارشادِنبو<mark>ی ہے:''اہلِ جنت او پرنظرا ٹھ کیں گے تو اُنھیں دورافق میں تاروں کے سے بالا خانے دکھائی دیں گے۔'' بالا خانے دکھائی دیں گے۔دراصل اہلِ جنت فضیلت کے لحاظ سے کم وہیش ہوں گے۔'' صحابہ کرام جی ٹھٹائمنے عرض کیا:''اےاللہ کے رسول! کیا وہ انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں عام</mark>



جنتی نبیں پہنچے گا۔''

فرمایا:'' کیول نہیں ہتم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!وہ افراد جواللہ پر ایمان لائے اوراُنھوں نے رسولوں کی تصدیق کی (وہ اُن بالا خانوں میں رہیں گے۔)''



جنت کے سودرجات ہیں جن میں بہت نمایاں فرق ہے۔ارشادِ نبوی ہے:''جوآ دمی اللہ تعالیٰ اوراُس کے رسول پرامیمان لایا،اس نے نماز ق ئم کی، رمضان کے روزے رکھے،اللہ تعالیٰ براُس کاحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل کرے، چاہے اُس نے اللہ کی راہ

■ صحبح التحاري؛ حديث 3256 و صحيح مسلم؛ حديث 2831.

٥٠ بنت كارب

میں جہاوکیا، جا ہے وہیں قیام یڈ *ریر ہاجہاں وہ پیدا ہوا*۔''

صحابة كرام جي تُنتُ نے عرض كيا: "اے الله كے رسول! كيا جم لوگوں كو يہ خوشخبرى ندويں؟"
فرمايا: "جنت ميں سودر جے ہيں جو الله تعالی نے مجامد بن فی سيل الله كے ليے تيار كيے ہيں۔
ہردو درجات كے نتج اتنا فاصلہ ہے جت آسان وزمين كے درميان ہے، إس ليے جب آپ
الله تعالی ہے سوال كريں تو أس سے فردوس كا سوال كريں۔فردوس درميانی اور بلند ترين
جنت ہے۔ اُس كے او پر الرحمٰن كاعرش ہے۔ جنت كی نہریں اُسی سے نکلتی ہيں۔"



جنت الفرووس درمیانی جنت کیے ہوئی جبکہ وہ بلندترین جنت بھی ہے؟



فردوس درمیانی جنت ہے۔مطلب یہ کہ دیگر جنتوں کے درمیان واقع ہے۔وہ بلند ترین جنت بھی ہے کیونکہ آس پاس کی جنتوں سے وہ او نچی ہے۔ جنت الفردوس اتنی او نچی ہے کہ الرحمٰن کاعرش اُس کی حصت ہے۔



کیا بلندور جات خاص مجامدین بی کے لیے ہیں؟



بلندی در جات مجاہدین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جوصاحبِ ایمان فلاح پائے گا، اُسے بلندی در جات حاصل ہوگی۔ارشا دِنبوی ہے:'' جنت میں سودر ہے ہیں۔ ہر دودر جات کے چے سوسال (کی مسافت کا فاصلہ) ہے۔''

🗓 صحيح البخاري، حديث. 2790 🔼 حامع الترمدي، حديث: 2529



حارثہ بن سراقہ انصاری بن النہ علام تھے۔ غزوہ اُحد میں مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے پانی پینے کے بیے کئویں پر گئے۔ دشمن کی طرف سے تیرا یا اوران کی گردن میں لگا۔ وہ و ہیں شہید ہوگئے۔ نبی کریم ساتھ فالیں پہنچ تو حارثہ جائین کی بوڑھی والدہ حاضرِ خدمت ہو کیں۔ بولیس: ''اے اللہ کے رسول! ججھے حارثہ کے متعلق بتا ہے۔ اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں۔ اگر دوسری بات ہے تو اللہ تعالی دیکھے کہ میں کیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں۔ اگر دوسری بات ہے تو اللہ تعالی دیکھے کہ میں کیا کرتی ہوں (مطلب یہ کہنو حہکروں گی۔ نوحہ ابھی تک حرام نہیں ہوا تھ۔)'' دیکھے کہ میں کیا کرتی ہوں (مطلب یہ کہنو حہکروں گی۔ نوحہ ابھی تک حرام نہیں ہوا تھ۔)'' دیکھے کہ میں کیا کرتی ہوں (مطلب یہ کہنو حہکروں گی۔ نوحہ ابھی تک حرام نہیں ہوا تھ۔)'' بی کریم من شیخ نے اس سے فرمایا: ''تھا ری عقل تو ٹھکا نے پر ہے؟ (نوحہ کا ہے کو؟) (جنت ایک تھوڑی ہے!) آٹھ جانتیں ہیں۔ اور تھی دے بیغے نے بلند ترین جنت الفرووں یائی ہے۔ ' ا



■ صحيح المحاري، حديث 2809 و المستدرك للحاكم 208/3

# الدار المحادث المال

الله تعالیٰ نے بہت سے برگزیدہ فرشتے جنت کے دربان مقرر کیے ہیں۔اہلِ جنت جب جنت میں داخل ہوں گے۔ارشادِ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دربان فرشتے اُن کا خیر مقدم کریں گے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:



﴿ وَسِيْنَ الَّذِيْنَ الْقَوْا رَبَهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَى إِذَا جَنَّهُوَهَا وَفُتِعَتْ اَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَنَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُنُوْهَا خُلِدِيْنَ \$ ﴾ "اورجولوگ این رب ے درتے رہ ہول گے، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ



ارشادِنبوی ہے: '' قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آؤل گااور دروازہ کھٹکھٹاؤل گا۔
در بانِ جنت پوچھے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا: '' محمد (سَائِیْنِ ) '' در بانِ جنت کہا'' آپ ہی
کے متعلق مجھے تھم دیا گیا تھا کہ آپ سے قبل کسی کے لیے درواز و نہ کھولوں ''

جنت کے دربان کتنے ہیں؟ اِس کاعلم صرف اللّٰدتی لیٰ کو ہے۔ تاہم یہ ایمان ویقین ہم رکھتے ہیں کہ جنت کے دربان ہیں جواپنے فرائفسِ منصی بڑی تند ہی سے انبی م دیتے ہیں۔







## جنت کی تعمیر اور اس کا لوازمہ

ایک اور موقع پر فر مایا: ' جنت کی دیواریوں بنی ہے کدایک اینٹ سونے کی لگائی گئ ہے اورایک جا ندی کی ۔' ، 12

■ صحيح مسلم عديث 2750 و صحيح اس حمان: 16/396 عديث 2.7387 المعث والشور للبيهقي عديث: 24.7387 المعث



جنت میں نہایت عظیم الشان بالا خانے اور خیم ہوں گے۔ بڑے بڑے ور محلات ہوں گے۔ بڑے بڑے محلات ہوں گے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُونٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَنٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْدِي مِنْ تُخْتِهَا اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمِيْعَادَ ١٠٠٠ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ۗ وَعْدَ اللهِ ۗ لَا يُخْفِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ ١٠٠٠

''لکن جولوگ اینے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر (اور) بالا خانے ہیں، ان کے اوپر (اور) بالا خانے ہوئے ہیں، جبکدان کے یٹیج نہریں جاری ہیں، (ید) اللہ کا وعدہ ہے، اللہ این وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔''

ایک اورموقع برفر مایا:

﴿ وَمَا آمُولُكُمْ وَلَا آولُدُكُمْ بِاللَّتِي تُقَدِّبِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى اللَّا مَنْ اَمَنَ وَعِيلَ صليحًا فَاُولَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِعْفِ بِهَا عَبِنُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ الْمِنُونَ \* ﴾ صليحًا فَاُولَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِعْفِ بِهَا عَبِنُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ الْمِنُونَ \* ﴾ " اورتمهاري اولاد الينبيس جوتمس درج من مارے قريب

کردیں، مگر (مقرب وہ ہے) جوابمان لایااوراس نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن

کے لیےان کے اعمال کادگنابدلہ ہے اور وہ بالاخانوں میں امن سے رہیں گے۔

🖪 الزمر 20:39 🖳 سبآ 37:34.

جنت کے بالا خانوں میں رہنے والوں کے متعلق ارشاد نبوی ہے: '' جنت میں بالا خانے ہیں اوروہ ایسے شفاف میں کہ اُن کے اندرے باہر اور باہر سے اندرصاف دکھائی ویتا ہے۔



الله تعالى نے وہ بالا خانے اُن لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں سلام عام کرتے ہیں۔اوررات کونماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔'، •



اہلِ جنت اپنے گھرول کو کیسے پیچانیں گے؟



🛚 صحيح ابن حبان:262/2 عديث:509.



## كى يېچان دلائے گا۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكَنْ يُّضِلَّ آغَيْلَهُمْ ﴿ سَيَهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۞ ﴿

''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل (شہید) کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرےگا۔وہ جلدان کی رہنمائی کرےگا اوران کے حال کی اصلاح کرےگا۔ اور وہ انھیں (اس) جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کوخوب پہچان کروا چکا ہے۔'، •

امام مجامد بنرائیے نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ''اہلِ جنت خود بخو د اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، یوں کہ گویاوہ ہمیشہ سے اُن گھروں میں رہتے تھے۔اُٹھیں کسی سے اپنے گھروں کا پید یو جھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔''

اِس سلسلے میں اِرشادِ نبوی ہے: ''اہلِ ایمان جب نارِجہنم سے چی بچا کرآ گے نکل جا ئیں گے تو اُنھیں ایک دوسرے گے تو اُنھیں جنت وجہنم کے درمیان ایک پُل پرروکا جائے گا۔ یہاں اُنھیں ایک دوسرے

1 محمد 4:47 ـ6.

ے ظلم وستم کے بدلے دلائے جا کیں گے۔ جب وہ (دل سے) صاف ستھرے ہوجا کیں گے۔ جب وہ (دل سے) صاف ستھرے ہوجا کیں گے تو انھیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (سالیمین اُسے بھی زیادہ اچھی طرح بہجانیں محمد (سالیمین اپنے گھروں کو بہجانتے تھے۔'' قسم طرح وہ دنیا میں اپنے گھروں کو بہجانتے تھے۔'' قسم طرح وہ دنیا میں اپنے گھروں کو بہجانتے تھے۔'' قسم

جنت میں اہلِ جنت کوسونے جاندی کے گھر تو ملیں گے ہی، اُنھیں جنت میں خیے بھی ملیں گے جن اُنھیں جنت میں خیے بھی ملیں گے جنسیں وہ جہاں جا ہیں نصب کریں گے۔ اُن میں رہیں گے اور جنت کی نعتوں سے الشادِ سے لطف اندوز ہوں گے۔ تاہم وہ خیمے عام دنیاوی خیموں کی طرح نہیں ہوں گے۔ ارشادِ نبوی ہے: '' جنت میں مومن کا ایک خیمہ ہوگا جوایک ہی خولدارموتی کا بنا ہوگا۔ اُس کی لمبائی



سترمیل کی مسافت کے برابر ہوگی۔اُس میں مومن کی بیویاں بھی رہیں گی۔وہ باری باری اُن کے پاس جائے گا۔وہ بیویاں ایک دوسری کونبیس دیکھ پائیں گی۔''

عصويح البخاري، حديث: 6535 صحيح مسلم، حديث: 2838.

نی کریم نظائی ایک اور موقع پرارشادفر مایا: 'وہ خیمہ ایک موتی ہوگا جس کی لمبائی سترمیل کی (مسافت کے برابر) ہوگی۔ اُس کے ہرگوشے میں مومن کی ایک بیوی ہوگی جے کوئی اور نہیں دیکھ یائے گا۔ ' ا

جنت میں جب استے بڑے بڑے، خوبصورت اور بیش قیت گر اور بالا خانے ہول گے تو اُن میں رکھنے کے لیے سامانِ آرائش وآ سائش بھی یقینا ہے، ثال ہوگا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ فِیْهَا سُرُرٌ مَّنْرُ فَوْعَدَةً ۞ وَ آکُوا بُ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَ نَهَادِقُ مَصْفُولَ مَا ﴾ وَ ذَرَانَ مُنْفُرُقَةً ۞﴾

'' اس میں اونچے تخت ہوں گے۔اور جام رکھے ہوں گے۔اور قطاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے۔اور عمدہ غالیجے بچھے ہوں گے۔''

المحيح البحاري، حديث: 4879، و مصنف اس أبي شبه: 105/13، حديث. 35117.





تخت کے اونچے ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ بہت آ رام دہ ،موٹا اور بڑا نرم و ملائم ہوگا اوراُس پر بیٹھنے والے کوآس پاس کا ماحول صاف دکھائی دے گا۔

ا مَنْتُونَاتُا الله مطلب ہے کہ قالین بڑی تعداد میں ہرطرف بچھائے گئے ہوں گے۔ گاؤ تیکے اور گدے قریح سے دھرے ہوں گے جس سے بتہ چاتا ہے کہ ٹیک لگا کر نیم دراز ہونے کے لیے وہ ہرجگہ اور ہروقت دستیاب ہوں گے۔انھیں بھی بھی سمیٹانہیں جائے گا۔

جنت کی خوشبو بردی پا کیزہ، بردی عمدہ اور بے مثال ہے جو اُس کے اطراف وا کناف میں پھیلی رہتی ہے۔ اہلِ ایمان تو جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی دور دور تک وہ خوشبو پا کیں گے۔ نبی کریم سائیز نے بعض ایسے گنا ہوں کا ذکر کیا ہے جن کے مرتکب جنت کی خوشبوئیس یا کیس کے ۔ تفصیلات حسب ذیل میں:

ارشادِ نبوی ہے: ''میری امت کے لوگوں کی دواصناف ایسی ہیں جنھیں میں نے نہیں دریکھا۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائیں کی دُموں جیسے کوڑ ہے ہوں گے جن ہے وہ لوگوں کو پیٹیں گے اور وہ عور تیں جولہا س پہن کر بھی نگی ہوں گی۔ وہ مردول کواپنی جانب ماکل کریں گی اور سرکو یوں ہلا ہلا کر چلیں گی جیسے بختی اوٹٹی کے کوہان چلتے ہوئے وائیں ہائیں حرکت کرتے ہیں۔ اِن دونوں اصناف کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ اُس کی خوشبو پائیں گے، حالا نکہ جنت کی خوشبود ور دورتک پھیلی ہوگ۔'' ﷺ
اُس کی خوشبو پائیں گرہی نگی ہوں گی۔''

اِن الفاظ کے دومطالب علمائے کرام نے بیان کیے ہیں۔ایک میرکہ وہ ایسالباس پہنیں

<sup>■</sup> حادي الأرواح لامن القيم ص: 198 كاصحيح مسلم عديث: 2128.



گ جس میں بدن کے بعض انگ نظے رہتے اور دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ نہایت باریک لباس پہنیں گ جس میں سے بدن کی خوشمائی نظر آئے گ۔

اہلِ ذمد برظلم کرنا، اُن کے حقوق پامال کرنے اور اُٹھیں قبل کرنا سخت گناہ اور نہایت تھین جرم ہے۔ اہلِ ذمہ سے مرادوہ اہلِ کتاب (یہودی، عیسائی) ہیں جوسلے کا معاہدہ کرکے مسلمانوں کے معاشرے ہیں رہتے سہتے ہیں۔



ارشادِنبوی ہے: ''غور سے سنو،جس نے اہلِ ذمہ کوتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اُس پر جنت کی خوشبو حرام کردی۔ جنت کی خوشبوستر برس کی مسافت پرآئے گی۔'' 11

- والدین ہے بدسلوکی کرنے والی اولا و۔
  - 🕒 ہمیشہ کا شرابی۔
- 🛍 السنن الكبري للبيهقي:9/205 مديث:19201.



### 6 احسان جملانے والا تنجوس۔

سے تینوں بھی جنت کی خوشبونہیں پائیں گے۔ارشادِ نبوی ہے: '' تین لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ارشادِ نبوی ہے: '' تین لوگ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی مسافت پر آئے گی۔والدین سے برسلو کی کرنے والی اولاد، ہمیشہ کا شرائی اوراحسان جتلانے والا کنجوں۔''



بعض احادیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو (جنت میں پہنچنے سے پہلے )ستر برس کی مسافت پرآئے گی۔

بعض میں بیآیا ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سوبرس کی مسافت پرآئے گی۔الی احادیث میں مطابقت کیونکر پیدا ہوسکتی ہے؟



ان احادیث میں مطابقت اس طرح پیدا ہو کتی ہے کہ لوگوں کو جنت کی خوشہواُن کے ایمان وعمل صالح کے لحاظ ہے آئے گی۔ جس کا جتنا ایمان وعمل صالح کے لحاظ ہے آئے گی۔ جس کا جتنا ایمان ہوگا ، اُسے اُتنی تیز اور اُسٹنے ہی فاصلے ہے جنت کی خوشہوآئے گی۔

<sup>💵</sup> تهذيب الآثار للطبري، حديث: 1566.

<sup>2</sup> مريد تفصيل ك ليويكهي: فتح الباري: 324/12.



سبزے، ہریالی اور درختوں کی کثرت سے قطعہ ارضی کے حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ ہوجا تا ہے۔ جنت میں بھی ہر طرف پھل وار درخت، ہریالی اور گھنے سائے ہوں گے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَٱصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا آصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۞ فِي سِدْرٍ مَّخْصُوْدٍ ۞ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ وَظِلِّ مَّهُدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَسْكُوْبٍ۞

''اور دائیں ہاتھ والے، کیا (خوب) ہیں دائیں ہاتھ والے! وہ بے خار بیر یوں میں ہوں گے۔اور تنہ بہ تنہ کیلوں میں۔ اور کہے سابوں میں اور ہتنے پانی (اس شار دار ) میں ''

(آبشارول)ميں۔''

مزيد فرمايا:

﴿ ذَوَاتًا آفْنَانِ ٢ ﴾

''(وہ) دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں۔''<sup>11</sup>

اور فرمایا:

💶 الواقعة 27:56. 🗵 الرحمُن 48:55.



## ﴿ فِيْهِمَا فَكِهَةً وَّنَخْلُ وَّ رُمَّانٌ ١

''ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی۔''
جنت کے درخت بہت ہڑ ہے ہوں گے۔ارشا دنبوی ہے:'' جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ شتر سواراُس کے سائے میں سو برس چلے تو بھی اُسے طے نہ کریائے۔'' چا ہوتو یہ آیت



پڑھ لو: ﴿ وَظِلِّ مَّهُدُوْدٍ ﴿ ﴿ ''اور لَمِهِ مايوں بيں۔' الله صحالي رسول براء بن عازب اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُ مِرْتِهِ بِياً بِيتَ بِرُهِى: ﴿ وَ دَانِيَةً عَيَهُ هِمْ ظِلْهُا وَ ذُلِيَتْ قُطُوفُهَا تَذُ لِينَالَا ﷺ ﴿ وَ دَانِيَةً عَيَهُ هِمْ ظِلْهُا وَ ذُلِيَتْ قُطُوفُهَا تَذُ لِينَالَا ﷺ ﴿ وَ دَانِيةً عَيْهُ هِمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مَنْ اوراس كِ (مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ



ان کے تابع فر مان بنادیے جائیں گے۔''<sup>12</sup>

اور حاضرین سے فرمایا: ''اہلِ جنت کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے جس طرح چاہیں گے، جنت کے پیمل کھا کیں گے۔''

جنت کے پھل بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے، بے پناہ خوش ذا نقنہ اور نہایت خوشنما مول گے۔ارشادِ الٰہی ہے:

﴿ وَفَكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ \* لَا مَقُطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ \* ﴾

''اوروافر بھلوں میں۔جونہ تو تمھی ختم ہول گے اور ندممنوع۔''<sup>11</sup>

ایک مرتبہ نبی کریم طاقیم نماز کسوف پڑھارہے تھے۔ نماز اختیام پذیر ہوئی تو آپ طاقیم ا نے صحابہ کرام جو گئیم کو مخاطب کر کے فرمایا:''سورج اور چا نداللہ تعالی کی دونشانیاں ہیں۔ بیہ کسی کے مرنے یا زندہ ہونے پڑئیں گہنا تے۔ آپ جب اِن کا گہن دیکھیں تو اللہ تعالی کا ذکر سیجے۔''

صحابة كرام في يَنْ فَيْ عُرْضَ كِيا: ''اے اللہ كے رسول! ہم نے آپ كو ديكھا كه آپ اپنى جگه سے تھوڑا آگے بڑھے، آپ نے اپنا ہاتھ بھى بڑھايا، گويا كوئى شے پکڑنا چاہتے ہيں۔ پھرآپ چھے ہٹ آئے۔''

فر مایا:'' میں نے جنت دیکھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کرا یک خوشہ پکڑنا چاہا تھا۔اگر میں اُے پکڑلیتا تو آپ رہتی دنیا تک اُس میں سے کھاتے رہنچ (اوروہ ختم نہ ہوتا۔)''™

الدهر 14:76 ألبعث والنشور لليهقي، حديث. 273، و صحيح الترغيب و الترهيب،
 حديث: 3734 ألواقعة 32:56 ألسميح البخاري، حديث: 1052، و صحيح مسدم،
 حديث: 907

الدت لی کی حمد و شاکے ترانے اہل جنت کی زبانوں پر یوں بے ساختہ جاری ہوں گے جیسے آدمی بے ساختہ طور پر سانس لیتا ہے۔ وہ کھا تھیں گے، پئیں گے لیکن اُنھیں بول و براز کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ ارشادِ نبوی ہے: ''اہلِ جنت، جنت میں کھا تھیں گے، پئیں گے لیکن اُنھیں ناک جھاڑنے اور بول و براز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد اُنھیں بس ایک عبریں ڈکارا آئے گی۔ حمد و شاائن کی زبانوں پر یول (بےساختہ) جاری کی جائے گی جیسے اُنھیں (بےساختہ) جاری کی جائے گی جیسے اُنھیں (بےساختہ) جاری کی جائے گی جیسے اُنھیں (بےساختہ کی جائے گی جائے گی۔'' ا

مطلب بید کہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اُن کی زبانوں پر ہے ساختہ جاری رہے گ۔ وہ اُن کی فطرت میں شامل ہوگی۔ جس طرح وہ فطری طور پر سانس لیس گے، اُسی طرح وہ فطری طور پر سانس لیس گے، اُسی طرح وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اُس کے لیے اُنھیں اپنے معمولات معطل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ یوں بے ساختہ سانس خرورت نہیں پڑے گی۔ وہ یوں بے ساختہ سانس کے جیسے دنیا میں بے ساختہ سانس لیتے تھے۔ یوں وہ ہردم اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں گے۔

الجلنيه

صحابی رسول حضرت عبدالله بن سلام بی تنفذ نے بتایا کہ جب میں نے قبول اسلام کاارادہ کرلیا تو میں رسول الله سی تیانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے پچھ پوچھنا چاہتا ہوں فرمایا:''جو چاہے، پوچھنے ''عرض کیا:''اہل جنت کی پہلی ضیافت کیا ہوگی؟''فرمایا:'' مچھلی کے جگر کااضافی نکڑا۔'،™

مجھل کےجگر کااضا فی ٹکڑا نہایت احپھااورلذیذ ہوتا ہے۔

اِس سلسلے میں دوسری روایت حضرت ثوبان جائین کی ہے۔ اُنھوں نے بتایا کہ میں

1 صحيح مسلم، حديث: 2.2835 صحيح المحاري، حديث: 3938 و مسد أحمد: 189/3.

رسول الله طاقيم كي خدمت مين حاضرتها - يبودكا ايك عالم آيا وربولا: وبه مُحسَدًا سلامً غلینٹ میں ماس بی کھڑا تھا۔ میں نے اُسے اِس زور کا دھکادیا کہوہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا: '' و هکے کیوں دیتے ہو؟ '' میں نے کہا: '' یارسول الله کیوں نہیں کہتے ؟ '' وہ بولا: '' ہم تو انھیں اُس نام ہے یکارتے ہیں جوان کے گھر والوں نے رکھا تھا۔'' اِس پررسول اللہ سُلِقِيْرَا نے بھی فرمایا: ''میرا نام محمد ہے۔ بینام میرے گھر والوں نے رکھا تھا۔'' بیبودی عالم نے می كريم طَيْقَتْم ع عرض كيا: " مين آب س كي يو حض آيا بول " أب طاليم في فرمايا: ''میری کهی ہوئی بات آپ کو فائدہ پہنچائے گی کیا؟''وہ بولا:''میں بغیورسنوں گا۔''رسول یمبودی عالم نے عرض کیا: '' جس روز زمین وآ سان کوتندیل کر دیا جائے گا،لوگ کہاں مول كي؟ " آب سائية ن فرمايا: "وويل سے يمل تاريكي ميں مول كي- "أس في یو چھا: ''سب ہے پہلے بُل کون عبور کرے گا؟'' آپ نے فرمایا: '' فقرائے مہاجرین۔'' اُس نے عرض کیا: ''لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اُنھیں کیا تحفہ دیا جائے گا؟'' آپ سُ ﷺ نے فر مایا: ''مچھلی کے جگر کااضافی ٹکڑا۔''اُس نے یو چھا:''اس کے بعداُن کی کیا ضیافت کی جائے گی؟'' آپ س تیج نے فر مایا:'' اُن کے لیے جنت کا بیل و بح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا تھا۔'' یہودی عالم نے پوچھا!'' کھانے کے ساتھ اُنھیں پینے كوكيا بيش كياجائے گا؟''نبي كريم ماڻيئن نے فرمايا:'' أنھيں جنت كے ايك چشمے كاياني پينے كو ویا جائے گا جے سبیل کہا جاتا ہے۔ " یہودی عالم نے کہا: ' آپ نے بالکل درست

🗓 صحيح مسلم احديث: 315.

فقرائے مہاجرین سے مراد وہ مہاجرین ہیں جنھوں نے اپناسب پچھاللد کی راہ میں قربان کردیا تھا۔ یوں انھوں نے نہایت بے سروسامانی کے عالم میں راہ خدامیں ہجرت کی سعادت حاصل کی تھی۔

مجھلی کا گوشت یوں تو تمام کا تمام ہی نہایت عدہ اور نفع بخش ہوتا ہے، تا ہم مجھلی کے جگر

کا اضافی ٹکڑا بہت ہے ویگر فوائد کا بھی حامل ہے جنسیں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد

ثابت کیا ہے۔ یہ دل کو تقویت ویتا اور اُس کے افعال میں بہتری لاتا ہے۔ جوڑوں کے

دائمی دردکو کم کرتا اور جلد کی سوزش دور کرتا ہے۔ نیز بیدہ ماغ کو بھی بہت تقویت پہنچا تا ہے۔

کھانے پینے کی اشیاء کے حاصل کرنے میں اہل جنت کو کسی دفت کا سامنا نہیں کرنا

پڑے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود جن ٹیز کا کہنا ہے کہ جنتی، جنت میں کوئی پرندہ دیجھے گا اور

اُسے کھانا چاہے گا تو وہ پرندہ بھنا بھنا یا اُس کے سامنے آجائے گا۔

• مانا چاہے گا تو وہ پرندہ بھنا بھنا یا اُس کے سامنے آجائے گا۔

جنت کے پہلوں کی ایک خاص بات بیہ وگ کہ وہ بظاہر ایک سے ہوں گے کین اُن کے ذاکقے جدا جدا ہوں گے کین اُن کے ذاکقے جدا جدا ہوں گے۔ پہلی وفعہ جو پھل کھایا تھا، ووسری دفعہ وہی پھل کھانے پر مختلف ذاکقہ آئے گاجو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

■ (صعيف) مسد البرار. 401/5 و حديث:2032 والسلسلة الضعيفة وحديث 6784

میں ہے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے جو جمیں اس
ہے پہلے دیا گیا تھا اوران کو اس ہے ماتا جاتا (پھل بھی) دیا جائے گا اوران کے
ہے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اوروہ ان باغوں میں ہمیشدر میں گے۔'،
جنتی درختوں کے پھل اور جنتی اشیائے خور ونوش کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ندائن میں کبھی
گی آئے گی۔ارشاور بانی ہے:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُثَقُونَ تَجْدِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ أَكُلُهَا كَالَّهُ الْمُنْهَا وَعُقْبَى الْكَفْرِيْنَ النَّادُ ۞ كَالَهُ وَعُقْبَى الْكَفْرِيْنَ النَّادُ ۞ كَالَهُ وَعُقْبَى الْكَفْرِيْنَ النَّادُ ۞ كَالَهُ وَعُنَى النَّادُ ۞ فَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ

متقی ہوئے اور کا فرول کا انجام آگ ہے۔''<sup>2</sup>

اور قرماما:

إِنَّ هٰذَا لِرِزْقُنَامَا لَهٰ مِن تَفَادٍ \$ \$

'' بےشک بیہ ہمارارز ق (عطیہ) ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا۔'' اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت کی بیش بہانعتوں سے لطف اندوز ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین ہٹم آمین۔



یتو تھاجنت کے کھانوں اورجنتی تھلوں کا ذکر۔ ذیل میں جنتی مشروبات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

اہلِ جنت کو پینے کے لیے جو پا کیز ہشراب دی جائے گی ،اُس میں دواشیاء کی آمیزش ہوگی ، کا فوراورا درک ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞

'' بِ شُک نیک لوگ ایسے جام ہے پئیں گے جس میں کا فور کی ملاوٹ ہوگی (وہ) ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور (جدھر چاہیں گے ) اس کو آسانی ہے بہالے جائیں گے۔''

اور فرمایا:

﴿ وَ يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا \$ عَيْنًا فِيْهَا تُسَتَّى سَلْسَبِيلًا ﴾

''اوروہاں نھیں ایسے جام بلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی۔(بیہ) جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے۔''

💶 الدمر 5:76-6. 🗷 الدمر 17:76 184.

کافور میں شینڈک اورخوشبو پائی جاتی ہے جبکہ ادرک میں حرارت اورخوشبو کا امتزاج ملتا ہے۔ یول دومشروب تیار ہول گے۔ اُن میں سے ایک تا شیر کے لحاظ سے بارد (شینڈا) ہوگا اور دوسرا حاز (گرم)۔ جنتی شراب نہایت پا کیزہ ہوگی اور وہ پینے والے کو بھی جسمانی و روحانی یا کیزگی عطا کرےگی۔

حضرت عبداللد بن مسعود جھنٹ کا قول ہے کہ جنتی کوشراب کا جام پیش کیا جائے گا ، وہ اپنی اہلید کے پاس ہیٹھا ہوگا۔ جام جم نوشِ جال کر کے وہ اپنی اہلید کی طرف دیکھے گا اور کہے گا: ''تم مجھے پہلے سے ستر گنازیادہ جسین لگ رہی ہو۔''

حضرت ابوامامہ جائنے کا قول ہے کہ جنت میں شراب بینا جاہے گا تو شراب کی



1 مصنف اس أبي شبية: 108/13 محديث: 35126 والمستدرك للحاكم: 2.592/4 صحيح الترغيب و الترهيب حديث: 3738.

+ ( بنت کے شروبات



بیشراب جنت کے چشموں سے بھری جائے گی۔حسن و جمال جنت کی پھیل کے لیے التدتعالي في أس ميس چشف نكالے بيل ارشاد موا:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ \$ اخِزِينَ مَا اللَّهُمْ رَبُّهُمْ ۚ اللَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ \$ كَانُوا قَبِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ \$ وَبِالْكَسْحَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥ وَفِي آمُو لِهِمْ حَقُّ لِلسَّهِي وَالْمَحْرُومِ ١ ﴾

'' بلاشبه متفین باغات اور چشموں میں ہول گے۔ جو پچھان کا رب انھیں دے گا، وہ اسے لےرہے ہوں گے۔ بلاشبروہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے۔اور وہ تحری کے وقت مغفرت ما نگا کرتے تھے۔اوران کے مالوں میں سوالی اورمحروم (نه ما نگنے والے ) شخص کاحق (حصه ) ہوتا تھا۔''

🖪 الذريات 15:51 ـ 19.



## جنت کے بعض چشموں کے نام بھی بتائے گئے میں فرمایا:

﴿ عَيْنًا فِيْهَا ثُسَتْى سَلْسَبِيْلًا ١

''(پی) جنت میں ایک چشمہ ہے جے سلبیل کا نام دیا گیا ہے۔''
سلبیل کا لفظ سلاست سے ماخوذ ہے جس کے معنی عربی میں روانی کے ہیں۔
جنتی چشموں کی ایک خاص بات بیہ ہوگی کہ آ دمی اُن میں سے نالی نکال کر اُسے اپنے
ساتھ جہال جا ہے، لے جاسکے گا۔ آ دمی جہال جائے گا، وہ نالی اُس کے ساتھ ساتھ چلتی
جائے گی۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦٠

''(وہ)ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور (جدهر چوہیں گے) اس کوآسانی سے بہالے جائیں گے۔''<sup>2</sup> انھی چشموں سے پھرآ گے نہریں چلیں گی۔



جنت میں الله تعالی نے بہت ی نہریں جاری کی ہیں۔ اُس کا ارشادے:

 المنت كي مشروبات كالشروبات

میں ہے کوئی کھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ بیتو وہی ہے جوہمیں اس ہے پہلے دیا گیا تھا اور ان کواس ہے ملتا جلتا (پھل بھی) دیا جائے گا اور ان کے



ليے وہاں پا كيزه بيوياں ہوں گی اوروہ ان باغوں ميں ہميشەر ہيں گے۔، 🖪

اورفرمايا:

 قُلْ اَؤُنَبَكُلُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذُلِكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ وَتِهِمْ جَنْتُ تَجْرِي اللَّهِ فَلَ اؤْنَبَكُلُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذُلِكُمْ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُرُ خُلِينِينَ فِيْهَا وَاَزُوجٌ مُّطَهَرَةٌ وَرِضُونٌ مِنَ اللهِ " وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِيَادِ يُ 🖟

''(اے نبی!) کہددیجے: کیا میں شمصیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پر ہیز گاروں کے لیےان کےرب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ر میں گے اور وہاں ان کے لیے یا کیزہ بیویاں ہوں گی اور انھیں اللّٰہ کی رضا حاصل ہوگی اوراللہ اپنے بندوں پرخوب نظرر کھنے والا ہے۔''

یوں وہ حقیقی نہریں ہیں۔وہ نہریں جنتی محلات تلے بہیں گے جنتی بالا خانوں کے بیجوں

15:3 البقرة 25:25 أل عمران 15:3.

نَ گُزری گی۔ باغات کے نسن وجمال میں اضافہ کریں گی۔ ارشادِ ہاری تعالٰی ہے:

﴿ وَمَاءٍ مَّسْكُونٍ ٥

''اور (بردم) بہتے یانی (کی آبشاروں) میں۔''

مطلب یہ کہ دہ نہریں نالوں اور نہری راستوں کی قید ہے آزاد ہوں گی اور جنت میں ہر طرف نہایت سبک روی سے بہیں گی۔ جنت میں متعدد طرح کی نہریں ہوں گی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْتُتَقُونَ ﴿ فِيْهَا الْهُرُّ مِنْ مَا ۚ غَيْرِ السِن وَالْهُرُ مِنْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وَعَلَىٰ الْفَهُرُ مِنْ عَلَىٰ الْفَهُرُ مِنْ عَلَىٰ لِنَّالِ اللَّهُ وَالْهُرُ مِنْ عَلَىٰ لَذَةٍ لِشَيرِينِينَ وَالْهُرُ مِنْ عَسَيلٍ مَّصَفَّى ﴿ وَلَهُمْ فَيَهُمُ اللَّهُ مَا عَمَلُ هُوَ خَلِدٌ مُصَفِّى ﴿ وَلَهُمْ وَلِيهُمُ لَا اللَّهُ مَا عَلَىٰ هُوَ خَلِدٌ فَي النَّارِ وَسُقُوا مَا الْعَمِيمُ الْقَطَحُ الْمُعَاءَهُمْ ﴿ ﴿

''اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں (ایسے)
پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والانہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذاکقہ
(مجھی) تبدیل نہ ہوا ہوگا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو چنے والوں کے لیے لذیذ
ہے اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان (متقین) کے لیے ہرطرح
کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ (کیا پہلوگ) ان
لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انھیں گرم کھولتا
ہوایانی بلایا ج کے گا تو وہ ان کی آئیں ٹکو کے گڑے کردے گا؟' ا

🖬 الواقعة 2.3156 محمد 15:47.

یہاں اللہ تعالیٰ نے اِن چار اصناف کی جنتی نہروں کا تذکرہ فرمایا اور دنیا میں اِن چاروں اصناف میں جو خرابیاں بیدا ہوتی ہیں، اُنھیں جنتی اصناف کے لیے ممنوع قرار دیا۔
دنیاوی دودھ خراب ہو کر کھٹا ہوجا تا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ جنتی دودھ کا ذا لقتہ ہیں بدلے گا۔
دنیاوی پانی تا دیر کھڑار ہے تو ہاسی ہوجا تا ہے، اُس میں بدلو بیدا ہوجاتی ہے، اِس لیے فرمایا کہ جنت کا پانی ہاسی ہوکر بدلونہیں اختیار کرے گا۔ دنیاوی شراب بدذا لقد و بدلودار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی دشمن ہوتی ہے۔ جنتی شراب الی نہیں ہوگ ۔ وہ نہایت خوش فائحہ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی دشمن ہوتی ہے۔ جنتی شراب الی نہیں ہوگ ۔ وہ نہایت خوش دائے ہو اُس کی صفائی سخرائی برقر ارنہیں رہتی ۔ چھتے میں سے شکے اُس میں شامل ہوکر اُسے ہوتو اُس کی صفائی سخرائی برقر ارنہیں رہتی ۔ چھتے میں سے شکے اُس میں شامل ہوکر اُسے آلودہ کردیتے ہیں ۔ جنتی شہد کے لیے فرمایا کہ دہ صفی ہوگا، یعنی بالکل صاف سخرا۔

میبھی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جنت میں اُس نے اُن اصناف کی نہریں جاری فر مادی ہیں جن کی نہروں کا دنیامیں کو کی تصور نہیں۔ میبھی نہایت مجیب بات ہے کہ وہ نہریں نالوں اور نہری راستوں کی قید ہے آزاد ہوں گی۔مطلب میہ کہ نہریں تو بہتی نظر آئیں گی کیکن نہری راستہ کہیں دکھائی نہیں دے گا۔

جنت کی نہریں بالائی جنت سے زیریں جنت کی طرف بہیں گی۔ ارشادِ نہوی ہے:
''جنت میں سودرجات ایسے ہیں جنصیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کررکھا
ہے۔ ہردو درجات کے مابین اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزیین کے درمیان ہے۔ اس لیے
جب آپ اللہ تعالیٰ سے مائکیں تو اُس سے جنت الفردوس مائلیے۔ جنت الفردوس درمیانی اور
بلند ترین جنت ہے۔ اُس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت کی نہریں اُسی جنت میں سے
بلند ترین جنت ہے۔ اُس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت کی نہریں اُسی جنت میں سے
بھوئی ہیں۔'



دنیا کے چار دریاؤں کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ جنت کے دریا ہیں۔

ارشادِنبوی ہے: 'نسکیان، بجیجان، فرات اور نیل، بیرچاروں جنت کے دریا ہیں۔' ، اور جنوب کی طرف دریائے سیجان آرمیدیا (ایشیائے کو چک) کے پہاڑوں سے نکلتا اور جنوب کی طرف بہتا ہوااذ ندکے قریب سے گزرتا ہے۔ مرسین کے قریب بیدوریا بحرمتوسط میں جاگرتا ہے۔ دریائے جیجان، البتان کے قریب واقع پانی کے ایک بڑے سرچشے سے نکلتا اور مصیصہ کے قریب و جوار میں، کلیکیا کے میدانوں میں بہتا ہے۔ ایاس کے قریب بیدوریا خلیج اسکندرون میں جاگرتا ہے۔

الگ دریا ہیں۔ سیجان وجیجان جنتی دریا ہیں جو بلاد آرمن میں بہتے ہیں۔ جیجان ،مصیصہ کا الگ دریا ہیں۔ سیجان وجیجان جنتی دریا ہیں جو بلاد آرمن میں بہتے ہیں۔ جیجان ،مصیصہ کا دریا ہیں۔ دریا ہیں۔ دریا ہیں۔ سیجان افرند کا دریا ہے۔ یہ دونوں دریا بہت بڑے ہیں۔ سیجان کے مقابلے میں جیجان زیادہ بڑا دریا ہے۔ جو ہری کا یہ کہنا درست نہیں کہ دریائے جیجان ،شام میں بہتا ہے۔ حوان زیادہ بڑا دریا ہے۔ جو ہری کا یہ کہنا درست نہیں کہ دریائے جیجان ،شام میں بہتا ہے۔ حازی نے لکھا ہے کہ سیجان ،مصیصہ کے قریب ایک دریا ہے۔ نہایۃ الغریب نامی کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ سیجان ،مصیصہ کے قریب ایک دریا ہے۔ نہایۃ الغریب نامی کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ سیجان وجیجان ،مصیصہ اور طرطوں کے بڑے بڑے شہروں کے باس بہتے ہیں۔ ان تمام جغرافیہ دانوں کا اس پر اتف ق ہے کہ جیجون ، جیجان ، سیجو ن اور سیجان چوارا لگ الگ دریا ہیں۔ دریا نے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے۔ اس کی لمبائی کم وہیش چوارا لگ الگ دریا ہیں۔ دریا نے برونڈی اور دوانڈ ا کے علاقے میں دریا نے کا گیرا کی شکل میں ذکاتا ہے۔ جنوب سے شال کی طرف بہتا ہوا دریا نے نیل شالی مصر میں ڈیلٹا بنا کر بحیرہ میں ذکاتا ہے۔ جنوب سے شال کی طرف بہتا ہوا دریا نے نیل شالی مصر میں ڈیلٹا بنا کر بحیرہ

٥٠ بن ٤٠٠ )٥٠

روم میں آگرتا ہے۔ نوافریقی ممالک دریائے نیل کے طاس میں واقع ہیں: کا تکو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، کینیا، یوگنڈا، سودان، ایتھو بیا اور مصر۔ دریائے فرات ترکی سے نکلتا ہے اور سوریہ (شام) وعراق میں سے بہتا ہوا دریائے دجلہ ہے آملتا ہے۔ پھران دونوں دریاؤل کا





پانی شط العرب کی صورت افتلیار کر کے طبیع عربی میں آگرتا ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی 2700 کلومیٹر ہے اور بیدریا 444000 مربع کلومیٹر کے علاقے کوسیراب کرتا ہے۔

ایک اور موقع پر فرمایا: ''سدرہ منتہی کی جڑ ہے جنت کے جیار دریا نکلتے ہیں: نیل،
فرات، سیجان اور جیجان۔ ' ، ■

صحيح المحاري، حديث، 6510، و صحيح مسلم، حديث. 164.





بیرچاروں دریاتو دنیامیں ہتے ہیں، پھریہ جنت کے دریا کیسے ہوئے؟



مطلب میہ کہ اِن چاروں دریاؤں کا سرچشمہ جنت میں ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں کا پانی زیادہ تربارش کا پانی ہوتا ہے جوآ سان سے اتر تا ہے اور وہی پانی دریاؤں میں بہتا اور جھیلوں کو بھرتا ہے۔ اِس طرح اِن چار دریاؤں کو جنت کے چار دریاؤں سے یانی ملتا ہے۔

کوثر کا لفظ کثرت سے ماخوذ ہے۔ بیمبالنے کا صیغہ ہے جس کے معنی بہت زیادہ کے ہیں۔ بعض احادیث میں دریائے کوثر اور حوض (کوثر) کے ملتے جلتے اوصاف بیان ہوئے ہیں جس سے بعض اہلِ علم نے بینتیجہ نکالا ہے کہ قر آن مجید میں جس کوثر کا تذکرہ ہوا ہے ، اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ مجھے جو بات زیادہ واضح معلوم ہوئی، وہ بیہ کہ حوض (جسے اردو میں حوض کوثر جست میں واقع ہے۔ اردو میں حوض کوثر جست میں واقع ہے۔ حوض کوثر اور دریائے کوثر جس کے کوثر ، حوض کو پانی فراہم کرےگا۔ دریائے کوثر ، حوض کو پانی فراہم کرےگا۔ ایوں حوض کوثر ، دریائے کوثر کا بیک شاخ ہوگا۔شاید اس لیے ان دونوں کے اوصاف ملتے ہوں حوض کوثر ، دریائے کوثر ، دریائے کوثر کا بیک شاخ ہوگا۔شاید اس لیے ان دونوں کے اوصاف ملتے ہیں۔



د نیاوی در یاؤں کے دونوں کناروں پرعموماً پیتمر پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دریائے کوٹر کے دونوں کناروں پر پیتمروں کے بجائے جا بجابڑے بڑے خول دارموتی پڑے ہوں گے۔



ارشادِنہوی ہے: ''میں جنت میں گھوم رہاتھا کہ ایک دریاسا منے آیا۔ اُس کے کنارے خول دارموتی کے تیموں سے بتائے گئے تھے۔ میں نے جریل سے پوچھا: ''جریل! بیکیا ہے؟'' جبریل علیہ نے بتایا کہ بیدو ہی کو ثر ہے جوالقد تع لی نے آپ کوعطا کیا ہے۔ اُن کا اشارہ اِس فرمان الہی کی طرف تھا:

اللهُ اللهُ

''(اے نبی!)یقینہ ہم نے آپ کوکوثر عطا کی۔''

پھر جبریل میں نے دریا کے ببنیرے میں ہاتھ ماراا در کستوری نکالی۔''🖪

مطلب میہ کہ دریائے کوٹر کی مٹی ستوری ہے۔ دنیاوی دریاؤں کی طرح اُس کی زمین مٹی اور ریت کی نہیں بنی ۔وہ ستوری کی بنی ہے۔

دریائے کوٹر کی زمین پر پھر کنگر نہیں ہوں گے۔ اُن کے بجائے ہیرے، جواہر اور

الكوثر 1:108 صحيح المحري؛ حديث:6581؛ و حامع الترمدي؛ حديث 3360.





یا توت و مرجان دریا میں ہر طرف تھیلے ہوں گے۔ارشاد نبوی ہے.'' دریائے کو ترجو جنت میں ہے، اُس کے کنارے سونے کے ہیں۔اُس کا پانی یا قوت اور موتی جواہر پر بہتا ہے۔ اُس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔اُس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔''

دریائے کور پرجو پرندے منڈلاتے ہوں گے، وہ بڑے خوبصورت ، بڑے دہکش اور بہت بڑے کور پرجو پرندے منڈلاتے ہوں گے، وہ بڑے خوبصول اللہ سائیڈ سے کور کے متعبق پوچھا گیا تو آپ سائیڈ نے فر مایا:'' وہ ایک دریا ہے جواللہ تعالیٰ نے ججھے عطافر میا ہے۔ دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اُس کے اوپر اڑنے والے پرندول کی گردنیں ایک ہیں جیسے اونٹول کی گردنیں۔''

حفرت عمر شائیز بول اشے: ''وہ پرندے تو بڑے آسودہ حال ہوں گے۔'' اِس پر نبی

کریم سائیز آن کے کھانے والے اُن سے بھی زیادہ آسودہ حال ہوں گے۔'' اِس پر نبی

چنا نچھ اہل جنت دریائے کو شرکے کنارے موتی کے جیموں میں بیٹھ کر اُن پرندوں کا بھنا

ہوالذیڈ گوشت تناول کیا کریں گے۔ نبی کریم سائیز آغیز نے ایک اور موقع پر فرمایا: ''میں جنت

میں داخل ہوا تو کیا دیکھ آہوں کہ ایک دریا ہے جس کے کناروں پر (جابجا) موتی کے خیمے

میں داخل ہوا تو کیا دیکھ آہوں کہ ایک دریا ہے جس کے کناروں پر (جابجا) موتی کے خیمے

نصب ہیں۔ میں نے پائی کے بہاؤ میں ہاتھ ڈالا تو نہایت عمرہ کتوری ہاتھ آئی۔ میں نے

بجریل سے پوچھا کہ جریل! یہ کیسا دریا ہے؟ اُنھوں نے بتایا کہ یہ وہی کو شرہے جوالقد تو اُن کے اُنھوں کے بتایا کہ یہ وہی کو شرہے جوالقد تو اُن

قاحمع الترمذي وحديث 3361 و سنن ابن ماحه حديث: 4334 و حامع الترمدي حديث عديث محديث المحدي و حديث 103/3.
 قامحويح البحري حديث 4964 و 6581 و مسد أحمد: 103/3.

+٥ ( بن ٤٠٠) ٢٠٠

ہمارے نبی کریم سُلُقِیْمُ اِسی کوژے پانی نوش فرمایا کریں گے۔ آپ کی امت بھی وہیں سے پانی پیا کرے گی۔ وعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دریائے کوژ کے کناروں پر اکٹھا کرے۔ آمین ہمؓ آمین۔

برتن خوشنما اور جاذب نظر ہوں تو کھانے پینے کا مرہ دوبالا ہوجا تا ہے۔ جنت کی طرح جنت کے برتن بھی بےمثال ہوں گے۔

وہ برتن اٹھانے کے لیے اُن کے پاس نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ برتن خود اہلِ جنت کے پاس آئیں گے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنُ ذَهَبِ وَٱلْوَابِ ۗ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ لَانْفُسُ وَتَلَدُّ الْاَعْدُنُ ۗ وَٱنْتُمْ فِنْهَا خُلِدُونَ ۞ ﴿

''ان پر سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے اور اس (جنت) میں جس شے کوان کے دل جاہیں گے اور (ان کی) آئکھیں متلذ ذہوں گی (وہ موجود ہوگی)اور تم اس میں ہمیشہ رہوگے۔''

🖬 الزخرف7143.



جنتی برتن سونے ، جاندی اور کا نج کے ہوں گے۔ اُن میں پینے کے لیے ساغر ، صراحیاں اور کھانے کے لیے چھوٹی بڑی پلیٹیں شامل ہوں گی۔ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَ يُعَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ ٱلْوَابِ كَانَتْ قَوَّارِيْرَاْ \* قَوَّارِيْرَاْ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقُدِيْرًا \* ﴾

''اوران پرچاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی چاندی

(کوشم) کے، (ساقی) انھیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے۔''

ارشاو نبوی ہے:''حریر و دیباج (ریشم) نہ پہنو۔ سونے چاندی کے برتوں میں نہ کھاؤ

پو۔ دنیا میں یہ برتن کا فرول کے لیے ہیں اور ہمارے لیے یہ برتن آخرت میں ہیں۔''

ایک اور موقع پر فر مایا:''جو آ دمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں نارِجہنم

مجرتا ہے۔''



اچھالباس آدمی کے وقار اور حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے۔ اہلِ جنت کے بدن بڑے خوبصورتی میں بے برت کے بدن بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اُن پر جب جنت کا لباس ہج گا تو اُن کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہوج کے گا۔ قر آنِ مجید کے مطابق اہلِ جنت کا لباس نہایت خوشما، نہایت جذب نظر، نہایت نرم وملائم اور نہایت اچھا ہوگا۔ ارشا وباری تعالی ہے:

إنَّ الْمُثَقِيْنَ فِي مَقَامِر آمِيْنٍ ثِ فِي جَنْتٍ وَعُيُونٍ ثِ يَنْبَسُونَ مِنْ
 أَنْ الْمُثَقِيْنَ فِي مُقَامِر آمِيْنٍ ثِ فِي جَنْتٍ وَعُيُونٍ ثِ يَنْبَسُونَ مِنْ
 سُنْدُوسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقْفِلِيْنَ ۞ ٩

- 💵 المدهر 76 15 16 16 🛂 صحيح المحاري؛ حديث 5633 و صحيح مسلم؛ حديث: 2067.
  - 🛭 صحبح التجاري، حديث: 5634 و صحيح مسلم، حديث 2065

'' بے شک متقین سکھ چین کی جگہ ہول گے۔ باغات اور چشموں میں۔ وہ باریک اورموٹاریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔''

یوں اہلِ جنت نہایت سرسبز وشاداب باغات میں آرام دہ صوفوں پرتشریف فرما ہوں گے۔ باغات میں نہریں بہتی ہوں گی۔ فضاؤں میں پرندے چہائے ،اڑتے پھرتے ہوں گے۔ اہلِ جنت کے بدن پر سبز حریری لباس ہوگا اور وہ آمنے سامنے بیٹے خوش گیبوں میں مصروف ہوں گے۔ اہلِ جنت کے بدن پر سبز حریری لباس ہوگا اور وہ آمنے سامنے بیٹے خوش گیبوں میں مصروف ہوں گے۔ پاس ہی طشتر یوں میں پرندوں کا بھنا ہوا گوشت دھرا ہوگا۔ جنتی شراب کے ساخر چھلکتے ہوں گے۔ جنتی پھل وافر مقدار میں موجود ہوگا۔ جنتی خادم بھاگ بھا گ کران کی فرمائشیں یوری کریں گے۔ سبحان القد۔ ارشادِ ربانی ہے:

ا أُولَيْكَ لَهُمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْدِئْ مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُرُ يُحَنَّوْنَ فِيْهَا مِنْ الْسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَنْهَا مِنْ السَّاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَنْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَ السَّتَبُرَقِ مُتَكِئِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآلِكِ فِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُّنَتْ مُرْتَفَقً \* اللهِ

''اضی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے یٹیج نبریں جاری ہیں، وہاں اُنھیں سونے کے تنگن پہنائے جا کیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کیٹر ک پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکھے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے اور وہ اچھی آرام گاہے!''

اورفر مايا:

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَلْخُنُونَهَا يُحَتَّوْنَ فِيْهَا مِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا ۖ وَلِبَاسُهُمْ

🖬 الدخان44:14-53 🖸 الكهف 31:18.



'' ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انھیں سونے کے کنگن اور موتی بہنائے جائیں گے اور وہاں ان کالباس ریشی ہوگا۔''

جنتی لباس سندس، استبرق اور حریر کا ہوگا۔ بیتینوں ریٹم کی عمدہ ترین اقسام ہیں۔ نبی

حبنی لباس سندس، استبرق اور حریر کا ہوگا۔ بیتینوں ریٹم کی عمدہ ترین اقسام ہیں۔ نبی

کریم سُٹائیڈ کی عاوت مبار کہ تھی کہ اپنے دل کواور اپنے اصحاب کے قلوب کو ہمیشہ جنت اور
اُس کی نعمتوں سے وابستہ کیے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سی نے آپ سُٹائیڈ کم کو ایک حریری جبہ
تخفے میں دیا۔ صحابہ اُسے ہاتھوں میں لے کرد کیھنے اور اُس کی ملائمت پر جیرت کرنے لگے۔
آپ سُٹائیڈ نے فرمایا:''کیا آپ کو اِس کی ملائمت پر تجب ہوتا ہے؟''صحابۂ کرام جن مُنٹر نے کہا:
''جی ہاں، اے اللہ کے رسول!'' آپ سُٹائیڈ کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔'' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔'' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔'' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔' اُسٹائی میں میری جان ہے! جنت میں سعد کے روال اِس جب سے بہتر ہیں۔ ' اُسٹائی میں میں میری جان ہوئی کے باتھوں کی جان ہے باتھوں کے باتھوں کے

سعد سے مرادیہاں صحافی رسول حضرت سعد بن معاذ جلائظ میں جوغز و وُ خندق کے بعد شہادت یا گئے تنہے۔

جنتی لبس بھی پرانا یا بوسیدہ نہیں ہوگا۔ارشادِ نبوی ہے:'' جوآ دمی جنت میں چلا جے کے گا، وہ ہمیشہ خوشحال رہے گی۔ وہ بھی بدعالی کا شکار نہیں ہوگا۔اُس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔اُس کی جوانی مانہ نہیں پڑے گی۔''



جنتی بچھونے نہایت نرم وملائم ،نہایت خوشنمااور خوب موٹے اور بلند ہول گے۔ نبی کریم ٹائیڈ نے اِس آیت: ﴿ وَ فُدُیْنِ مَرْفُوعَةٍ ۞ کی تفسیر میں فرمایا: ' اُن کی

■ فاطر 33:35 ك صحيح المخاري، حديث: 3802، و صحيح مسلم، حديث: 2468

3 صحيح مسلم ، حديث: 2836

بلندی اتنی ہوگی جتنا آسان وزمین کا درمیانی فاصلہ ہے۔'' اُن بچھونوں کے اندرونی میٹریل کی عمد گی کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ مُتَكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ٦ ﴾

"(اال جنت)الييمندول ير يميل لكاع (بيشي ) بول عرض كاسترمول يريثم

کے ہوں گے اور ان دونوں باغول کے پیل قریب ہی ہول گے۔

اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹوننے فر مایا:''اندرونی عمدگی کا میہ

حال ہے تو ہیرونی پوشش کی عمد گی کا انداز ہ خود کرلو۔''

مطلب یہ کہ دنیا میں ایسے سامان کے لیے عام طور پر ظاہری آ رائش کا اجتمام کیا جاتا ہے اور اندرونی طور پر ہلکا میٹریل استعال کیا جاتا ہے۔ جنت کے پچھونے جب اندر سے این قبت ہول گے تو او پری پوشش بھی یقیناً بے نظیر ہوگی۔

◘ (ضعيف) جامع الترمدي حديث 3294 و مسد أحمد. 75/3 1 الرحم 54:55.

1 المستدرك للحاكم: 268/3



# جنت میں جنت میں اہل ایمان کے دیجے

مسلمانوں کے وہ بیج جو بلوغت ہے پہلے وفات یا گئے ہیں،اللہ تعالی اُنھیں جنت میں اُن کے والدین سے ملادے گاءاللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے: ﴿ وَ الَّذِينَ اَمَنُوا وَ الَّبَعَثَهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيْهِنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَمَآ ٱلتُنْهُمُ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ الْمِرِئُ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ١٠ '' اور جولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دیے بھی ایمان کے ساتھ<mark>ان کی پیروی کی</mark> تو ہم ان کی اولا دکو (جنت میں )ان ہے ملادیں گے اور ہم ان <mark>کے عمل میں ہے</mark> کچے بھی کم نہیں کریں گے۔ ہڑخص اس کے عوض جواس نے کمایا گروی ہے۔'' آيت ميں ﴿ وَمَآ اَكَتْنَهُمْ ﴾ كامطلب يهيے كەاللەتغالى دالدين كااجروثواب كمنہيں کرے گا، نہ اُن کا درجہ گھٹائے گا بلکہ بچوں کے درجات بلند کرکے اُٹھیں والدین کے ورج تک پہنچائے گا۔ صحابی رسول حضرت عبد الله بن عمر الله فن في إس آيت: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۞ إِلَّا ٱصْحٰبَ الْيَعِيْنِ ۞ ﴾ (المدر 39,38:74) '' ہرنفس اپنی کمائی کے بدلے میں گروی ہے۔ گروائیں ہاتھ والے۔' کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:''اِن <mark>سے مرادمسلمانوں کے بیجے ہیں۔وہ اینے انکمال کے مرہونِ منت نہیں</mark>

🗖 الطور 21:52.

ہوں گے۔اللہ تعالی اُنھیں اُن کے والدین سے ملادےگا۔'' ارشادِ نبوی ہے: ''جن مسلمان والدین کی تین نابالغ اولادیں وفات پا گئیں، اللہ تعالی اُنھیں اور اُن کی اولا دکوا بے خاص فضل وکرم ہے جنت میں داخل کرےگا۔اُن کے بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ وہ کہیں گے:''جمارے والدین تو آجا کیں۔ ہمارے والدین تو آجا کیں۔''

تب اُن سے کہا جائے گا: ''تم اور تمھارے والدین جنت میں داخل ہوجاؤ۔''ک اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت دیکھیے کہ مال کے پیٹ سے ساقط ہونے والاجنین بھی قیامت کے روز مال کی نجات کا باعث بن جائے گا۔ ارشادِ نبوی ہے: ''دجن مسلمان والدین کی تین مابالغ اولادیں وفات پاگئیں ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے

◘ مصنف اس أبي شبعة. 13/285 والمستدرك للحاكم: 2/507/ ◘ مسند أحمد 510/2.





## أنصي جنت مين داخل كرے گا۔"

صحابۂ کرام جن اُنٹی نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! اور دواولا دیں بھی؟ فر مایا: ''اور دو اولا دیں بھی؟ فر مایا: ''اور دو اولا دیس بھی۔'' پھر انھوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! ایک اولا دبھی۔'' پھر آپ مائی اُنٹی نے بیان فر مایا: ''ساقط بچھا پی مال کواپنی آنول نال کے ساتھ کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔''



الل ایمان کے جو بچے وفات یا بچکے ہیں، وہ اس وفت کہاں ہیں؟



الل ایمان کے جو بچے وفات پا چکے ہیں، وہ اس وفت جنت میں حضرت ابراہیم ملینا کے زریکفالت پرورش پارہے ہیں۔ ارش دنبوی ہے: ''مسلمانوں کی اولا دیں جنت میں ہیں۔ ابراہیم ملینا ان کی کفالت کرتے ہیں۔''۔

■ صحيح البخاري، حديث 1248 و المعجم الكبير للصرابي: 146/20 حديث. 300

2 مسند أحمد: 326/2؛ و المستدرك للحاكم: 370/2





ایک اور موقع پر فرمایا: 'میں جنت کے دروازے پر شہرا۔ (میں نے دیکھا کہ) اس میں زیادہ تر غریب غرباء داخل ہوئے جبکہ روپے پیسے والوں کو حساب کے لیے روک لیا گیا، 'المتہ جہنم والوں کو جہنم کی طرف بھیج دیا گیا۔''

ایک اور روایت کے مطابق نبی اکرم مٹائی نے فرمایا: ''میں نے جنت میں جھا تک کر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت غریب غرباء کی ہے۔''ق

1 صحيح المحاري، حديث 6071، و صحيح مسلم، حديث: 2853. ◘ صحيح المحاري، حديث 5196. ◘ صحيح المخاري، حديث 3241. و صحيح مسلم، حديث 2737





جنت میں اکثریت کن کی ہے، مردوں کی یاعورتوں کی؟

سے بات صحابۂ کرام بڑائی کی ایک محفل میں زیر بحث آئی تھی۔حضرت ابو ہریرہ بڑائی بھی تشریف فر مایا: '' جنت میں لوگوں تشریف فر مایا: '' جنت میں لوگوں کا جو پہلا گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چیکئے ہوں گے۔ ان کے بعد لوگوں کا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے آسان کے چیکئے تاروں کی مانندو کتے ہوں گے۔ ان میں سے ہرمرد کی دو ہویاں ہوں گی جن کے بدن کی شفافیت کا مانندو کتے ہوں گے۔ ان میں سے ہرمرد کی دو ہویاں ہوں گی جن کے بدن کی شفافیت کا سیمالم ہوگا کہ ان کی پنڈ کیوں کا گئ گوشت میں سے دکھائی دے گا۔ جنت میں کوئی مرد بنا ہوئی کے خیس ہوگا۔ ا

اس روایت سے پیتہ چاتا ہے کہ جنت میں عورتیں ، مردوں کے مقابعے میں دوگنا ہوں گی۔ اصحیح مسلم ، حدیث 2834.



آئندہ یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ جو نیک عورتیں جنت میں وافل ہوں گی ، انھیں حوران جنت سے زیادہ فعمتیں عطا کی جائیں گی۔

اس روایت سے تو بیہ پیتہ چاتا ہے کہ جنت میںعورتوں کی اکثریت ہوگی جبکہ ایک اور روایت کےمطابق جہنم میںعورتوں کی اکثریت ہوگی ۔ان دونوں روایات میںمطابقت پیدا کرنے کی کیاصورت ہے؟

دراصل دنیا میں عورتوں کی مجموعی تعداد مردوں کے مقابے میں زیادہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق قرب قیامت میں پچاس پچاس عورتوں کا تقیل ایک مرد ہوگا۔ عصرِ حاضر میں پیشت کھل کر سامنے آر ہی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابے میں برابر بردھ رہی ہے۔ بعض ممالک میں تو یہ تعداد پانچ گنا تک بردھ پچک ہے۔ مطلب یہ کہ ہر پانچ عورتوں کے مقابعے میں صرف ایک مرد ہے۔ یوں دنیا کے نصف مرد اور دنیا کی نصف عورتیں اگر جنت میں گئیں تو جنت میں یقینا عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی۔ وجداس کی بیہ کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس طرح و نیا کے چوتھائی مرد اور دنیا کی چوتھائی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی کے دکھ دنیا میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی کے دکھ دنیا اور دنیا کی چوتھائی عورتیں جنم میں گئیں تو جنم میں بھی عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی کے دکھ دنیا اکر بیت ہوگی ، اس سے عورت ذات کی خدمت کا مفہوم نہیں نکتا۔

'' ونیا میں روپیہ پیسہ اکٹھا کر لینا کامیا لی کی علامت نہیں کیونکہ روپے پیسے والوں کو حساب کے لیے روک لیاجائے گا۔''



امت محمرید کی بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی۔ فرمان نبوی ہے: ''تمام امتیں میرے سامنے لانی گئیں۔ایک نبی گزرا،اس کے ہمراہ اس کی امت بھی گزری۔ پھر ایک اور نبی گزرا، اس کے ہمراہ دو چارافراد ہی تھے۔ایک اور نبی گزرا، اس کے ہمراہ یا نج افراد تھے۔ایک اور نی گزرا،اس کے ہمراہ دس افراد تھے۔ایک نبی کے ساتھ تو صرف ایک پیرو کار تھا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو لوگوں کی بری تعداد نظر آئی، میں نے جریل طالا سے بوچھا کہ کیا سیمیری امت ہے؟ انھول نے جواب دیا کہیں، افق کی طرف دیکھیے۔ میں نے نگاہ اٹھ کردیکھا تولوگوں کی بڑی تعداد نظر آئی، اُٹھوں نے کہا کہ بیر ہی آپ کی امت \_آ گے آ گے وہ ستر ہزار افراد ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جا کیں گے۔ میں نے وجہ یوچھی تو وہ بولے کہ بیاوگ بدن کو داغ نہیں لگاتے۔ دمنہیں کراتے۔ بدشگونی نہیں ليتے اور صرف اپنے رب تعالی پر بھروسا کرتے ہیں۔'' 💶 ''بدن کوداغ نہیں لگاتے۔''مطلب بیرکہ علاج کی غرض سے بدن کوگرم لوہے ہے ہیں داغية مه بيطر يقدّ علاج أن دنول عرب مين رائج تها\_

'' ومنہیں کراتے۔''مطلب بیرکہ کس سے دم کرنے کونبیں کہتے۔خود ہی دم کر لیتے ہیں یا

■ صحيح المخاري، حديث:6541، و صحيح مسلم، حديث 220.

المستركم يركي تعداد

پھرمبر کرتے ہیں۔

مسمانوں کو مخاطب کر کے نبی کریم التی ایک اور موقع بر فرمایا: " قیامت کے روز



اہل جنت کی ایک سوہیں صفیل ہوں گی۔ان میں اس صفیل آپ کی ہوں گی۔ اور روز فرمایا: 'اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بہت امید ہے کہ آپ اہل جنت کی کل تعداد کا چوتھائی ہوں گے۔'صحابۂ کرام جی سُر نے مارے خوشی کے تبیر کا نعرہ بلند کیا۔ اس پر آپ سل اٹیا نے فرمایا: ''مجھے امید ہے کہ آپ اہل جنت کی کل تعداد کا تہائی ہوں گے۔'صحابۂ کرام جی سُر امید کرتا ہوں ہوں گے۔' صحابۂ کرام جی اُرائی نے ایک مرشہ پھر نعرہ کہ آپ اہل جنت کی کل تعداد کا نصف ہوں گے۔' صحابۂ کرام جی اُرائی نے ایک مرشہ پھر نعرہ کہ تبیر بلند کیا۔ آپ سائی اُرام جی اُرائی ہے ایک مرشہ پھر نعرہ اُرائی ہون کے مقاب کرام جی اُرائی ہوں کے مقابہ کرام جی اُرائی کے مقابہ کی تعداد کا تعداد کا تعداد کی تعد

🗉 مصنف ابن أبي شيبة: 471/11.

سفيد بال ہو۔''

ایک اور موقع پر فرمایا: ''میں جنت میں پہلا سفارش کنندہ ہوں گا۔ جس قدر میری تقیدیق کی گئی اس قدر کسی اور نبی کی تقیدیق نہیں کی گئی۔ ایک نبی تو ایسا بھی ہے جس کی تقیدیق صرف ایک آ دمی نے کی۔ 2

''جس قدر میری تصدیق کی گئی اس قدر کسی اور نبی کی تصدیق نہیں کی گئی۔''مطلب سے کہ جتنے پیروکارمیرے ہیں،اتنے کسی اور نبی کے نہیں۔

ما رئي هن ۽ ڪي سائين سي - تبليغ

ہمارے نبی حضرت محمد سالی کی مدت تبلیغ دوسرے انبیائے کرام پیلا کے مقابلے میں زیادہ نہیں۔دوسری امتول کی تعداد بھی پچھالیں کم نہتھی۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

 اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْيِكُمْ كَانُوْآ اشَدٌ مِنْكُمْ ثُوَةً وَاكْثَرُ امْولًا وَاوْلَلًا اللهِ

''(منافقو!) تم ان لوگوں کی طرح ہوجوتم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم ہے کہیں زبر دست اور مال واولا دمیں کہیں زیادہ تھے۔'' 🗓

تاہم میری دانست میں امت محمد ہے کی کشرت کا سبب وہ دائمی معجزہ ہے جواس امت کو قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، کلام اللی جوعقل انسانی کو خاطب کرتا، قلوب انسانی کو گرفتار فصاحت کرتا اور انھیں مجیب طرح سے متاثر کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''مرنبی کوکوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا کیا گیا تھا جسے دیکھ کرلوگ ایمان لے آتے تھے۔ مجھے وہی کی صورت میں مجزہ وعطا کیا گیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ روزِ قیامت دیگرانہیاء کے مقابلے میں میرے پیروکارسب سے زیادہ ہوں گے۔' آ

□ صحيح النجاري، حديث 3348، و صحيح مسلم، حديث: 2.221 صحيح مسلم، حديث: 196
 التوبة 9:69. صحيح البحاري، حديث: 4981، و صحيح مسلم، حديث: 152.



جنت کی نعتوں میں ہے ایک نعت وہاں کے خادم ہوں گے۔وہ نہایت خوش شکل اور روشن چرہ الڑکے بالے ہوں گے۔وہ اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کیے جا ئیں گے۔ وہ ہمیش لڑکے ہی رہیں گے۔ بڑے یا بوڑھے نہیں ہوں گے۔نہ ان کے حسن و جمال میں کوئی فرق آئے گا۔ان کے چرے کی خوشنمائی کا بیالم ہوگا کہ وہ جنت میں چلتے پھرتے سے کوئی فرق آئے گا۔ان کے چرے کی خوشنمائی کا بیالم ہوگا کہ وہ جنت میں چلتے پھرتے سے کے وہ موتی جو دھوپ اور ہوا کے اگر ہے محفوظ ، نہایت صاف اور چھکداررنگ نکا لئتے ہیں۔ارشا والہی ہے:

﴿ وَ يَظُونُ عَيْنِهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَانَهُمْ لُؤُلُوٌّ مَّكُنُونٌ ﴾

'' اوران (کی خدمت) کے لیے ان کے آس پاس نوعمرلز کے پھررہے ہوں گے (ایسے حسین) جیسے وہ چھپا کرر کھے گئے موتی ہیں۔''

خدام اال جنت كى تعدادكيا ہے؟

💵 الطور 24:52.



■ الزهد لاس المبارك حديث: 1580 وصفة الجنة لأبي بعيم حديث. 354.





الدتعالى نے مردول اور عور تول دونول كے ليے جنت بنائى ہے۔ فرمان اللى ہے: ﴿ وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِثْتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونٌ مِّنَ اللهِ اَكْبُرُ وَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

''اللہ نے مومن مردول اور مومن عور توں ہے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے بینچ نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ علیہ خلات کا (وعدہ ہے) اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر (نعمت) ہوگی، یہی عظیم کا میانی ہے۔''

جس طرح جنتی مردسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوں گے، اسی طرح جنتی عورتیں ہیں جس طرح جنتی عورتیں اپنی مثال آپ ہوں گے، اسی طرح جنتی عورتیں دوطرح کی ہوں گی: ایک تو وہ دنیاوی عورتیں جو جنت میں جانے کی سعادت حاصل کریں گی اور دوسری حوران جنت۔ حسن و جمال کے لحاظ سے جنت کی دنیاوی عورتیں حوران جنت کے مقابلے میں فائق ہوں گی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ خاتف سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم منافی تا سے پوچھا کہ یارسول القد! ونیاوی جنتی عورتیں زیادہ افضل ہیں یا حوران جنت؟ آپ منافی آپ فرمایا:

1 التوبة 72:9.



'' دنیاوی جنتی عورتیں حوران جنت ہے بہتر ہیں ، بالکل ای طرح جیسے او پر کا لباس نیچ کے لباس سے بہتر ہوتا ہے۔''

حضرت ام سلمہ بڑھنے نے بوجھا کہ یارسول القد الیا کیوں ہے؟ آپ سڑھنے نے فر مایا: ''ان کی نماز وں اور ان کے روز وں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے روشن کردے گا اور انھیں ریشی لباس پہنائے گا۔ وہ سنز کیٹر نے زیب تن کیے سونے کے زیور پہنے نہایت سپیدر وہوں گی۔موتی ان کے آتش دان ہوں گے۔وہ سونے کی کنگھیاں استعال کریں گی۔وہ کہیں گی ۔موتی ہیں گا در ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گی اور کہیں گی اور کہیں گی اور بہیں گی اور بہیں گی اور بہیں تھی ہوتے نہیں آئے گی۔ ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گی اور کہیں گی بدحالی کا شکار نہیں ہوں گی۔ہم یہاں قیام پذیر رہیں گی اور یہاں سے بھی کو ج نہیں



کریں گی۔ ہم ہمیشہ راضی رہیں گی اور بھی نا راضی نہیں ہوں گی۔ مبارک ہوا ہے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے۔''

1 (صعيف) المعجم الكبير للطوابي: 23/962 حديث. 870



#### اب بمثال جنتي عورتوں كے چنداوصاف ذيل ميں بيان كيے جاتے ہيں:



﴿ وَ زَوَّجْنُهُمْ بِحُوْدٍ عِنْنِ ١٠

''اورہم عُوَّرَ الْ حِیثُم (بڑی بڑی آنکھول والی) حورول کوان کی بیویاں بنادیں گے۔' عربی میں ایسی نو جوان ،خوبصورت عورت کوحور کہتے ہیں جس کاحسن و جمال دیکھنے والے کی آنکھوں کوخیرہ کردے یین سے مراد ہے: موٹی موٹی سیاہ بادامی آنکھول والی۔

جنتى عورتيس بر پورجوانى كے عالم بيس بول كى ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ إِنَّا ٱنْشَانُهُ قَ اِنْشَآءً \* فَجَعَلْنُهُ قَ ٱبْكَارًا \* عُرُبًا ٱثْوَابًا \* آِرَصُحْبِ

الْمَانُ مُنْ ﴿ كُونَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

"بارشبہ ہم ان (کی بیویوں) کوایک نے سرے سے ہی پیدا کریں گے۔ پس ہم
انھیں کنواریاں بنا کیں گے۔ من موہنی، ہم عمر۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ '
انھیں کنواریاں بنا کی جنتی عورتوں کو حیات نو عطافر مائے گا جس سے وہ گھر پور جوان ہو
جا کیں گی اوران کے تمام عیب دور ہوجا کیں گے۔ ام الموشین حضرت عائشہ ﴿اللهٰ کی روایت
ہے کہ ایک انصاری بڑھیا خدمت نبوی میں مہ ضر ہوئی اورعرض کی: "اے اللہ کے رسول!اللہ
تعالیٰ ہے دعا سیجے کہ وہ مجھے جنت میں واخلہ عطافر مائے۔ '

نی کریم طالع است مزاعاً فرمایا: ''کوئی بوزهی عورت جنت میں نہیں جائے گ۔'
آپ طالع کی یہ بات من کر بردھیا پریشان ہوئی اور چلی گئ۔ آپ بھی نماز کے لیے چلے
گئے۔ والیس تشریف لائے تو حضرت عائشہ والفائے عرض کیا: '' آپ کی بات مجھ پر بھی
بہت شاق گزری ہے۔'' نی کریم طالع کے فرمایا:'' بات تو کچھا یک ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
جب بردھیاؤں کو جنت میں داخل کرے گا تو انھیں بھر پور جوان کردے گا۔''

لوگوں نے جب آپ کا بیارشادگرامی اس بڑھیا کو سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کی تمام پریشانی دور ہوگئی۔

جنتی عورتیں ماہواری ہے یاک ہوں گی۔ارشاد باری تعالی ہے:

اللَّهُمْ فِيهَا اللَّهِ مُّ مُطَهَّرَةً اللهِ

'' وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔'' اللہ اس کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔' اللہ بول و براز کرنے کی صرورت معلوم ہوگی ، نہ کھنکھارنے کی صاورت اورا خلاق رذیلہ سے بھی یا ک ہوں گی۔

جنتی عورتیں اپنے شوہروں سے بے حدمجت کریں گ۔ انھیں اپنے شوہروں سے زیادہ خوبصورت اور کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کرکسی اور مرد کونہیں ویکھے گی۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

1 صفة الجنة لأبي بعيم حديث 416 والمعجم الأوسط للطبراني 255/6 مديث. 5541 كالنسآء 57:4.



١ وَعِنْدُهُمْ قَصِرْتُ الطَرْفِ عِيْنٌ ١

'' اوران کے پاس ہول گی ٹیجی نگاہ والی ،غز ال چیٹم (خوبصورت موٹی آئکھوں والی حوریں)'' ا



جنتی عورتوں کے بدن بے حدگداز اور ملائم ،اعضائے بدن نہایت متناسب اور پُرکشش ہوں گے۔ارشادیاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَكُواعِبُ أَثْرَابًا ﴾

''اوراُ کھرے ہوئے پیتانوں والی نوجوان ہم عمر عورتیں۔''



جنتی عورتیں نہایت خوش مزاج ہوں گی۔وہ اپنے شوہروں سے بہت اچھا سلوک کریں گی۔ان سے نہایت نرمی سے پیش آئیں گی۔ درشتی اور تنگد لی ان میں نہیں ہوگی۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

ا عُرُبًا ٱثْرَابًا ا

ودمن موانني، ايم عمر-



جنتی عورتیں کنواری ہوں گی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الله فِيهِنَ قَصِرْتُ الظَرْفِ لَمْ يَضِنْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاتٌ ﴾

37:56 السفت 33:78 السا 33:78 الواقعة 37:56



''ان میں جھکی نظروں والی (شرمیلی اور باحیاحوریں) ہوں گی،ان سے پہلے انھیں کسی انسان اورکسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔''



ارشادباری تعالی ہے:

﴿ كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمَرْجَانُ \*

''گویاوه بمیرے اور موتی (مونگے) ہیں۔''



لینی جنتی عورتوں کے بدن ہیرے جواہر کی طرح صاف شفاف اور چمکدار ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے:''ان میں سے ہرا یک کی دو بیویاں ہوں گی جن کے بدن کی شفافیت کا بیہ عالم ہوگا کہ پنڈلی کے گوشت میں سے ہڈی کا گوداد کھائی دےگا۔''ق

■ الرحمٰن 56:55 ألرحمٰن 58:55 صحيح النجاري، حديث. 3246 و صحيح مسلم، حديث: 3246.





اللَّه تعالیٰ نے جنتی عورتوں کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وہ بہت خوبصورت ہیں ، دوسر ہےان کی عادات وخصائل بھی نہایت اچھی ہوں گی اوروہ بہت خوش اخلاق ہیں۔اس کاارشادگرامی ہے:

﴿ فِيْهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾

''<mark>ان (سب</mark> باغوں) میں خوب سیرت (اور )خوب صورت عور نیس ہیں۔''

جنتی عورتوں کے چبرے بڑے روثن اور آئینے کی طرح صاف ہوں گے۔ارشاد نبوی ہے:'' کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھا تک کر دیکھے لے تو زمین وآسان کے درمیان ہر طرف روشی جیما جائے اور حیار دانگ عالم جگرگا اٹھے۔ ہرطرف خوشبو پھیل جائے۔جنتی عورت کا دو پٹاد نیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔'' 🗷

الرحم 270.55 صحيح المحاري حديث 2796.





دنیا کے وہ میاں ہیوی جو نیک اطوار ہوں گے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہوں گے، القد تعالیٰ انھیں جنت میں بھی اکٹھا کردے گا اور جنت میں بھی وہ دونوں دنیا کی طرح میاں ہیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ جنت میں شوہر کے درجات بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی اہلیہ کے درجات بلند ہوں اسے تو اللہ تعالیٰ اس کی اہلیہ کے درجات بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپ خاص فضل وکرم سے اس کے شوہر کے درجات بلند کر کے اسے بھی اس کے تو اللہ تعالیٰ اپ خاص فضل وکرم سے اس کے شوہر کے درجات بلند کر کے اسے بھی اس کی اہلیہ کے برابر مہنچا دے گا۔

ارشادباری تعالی ہے:

جَنّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْآبِهِمْ وَآزُوْ جِهِمْ وَدُرِيْتِهِمْ وَدُرِيْتِهِمْ وَالْمَنْ عَدْنِكُمْ وَهُرْتُمْ فَنِعْمَ وَالْمَنْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرْتُمْ فَنِعْمَ عُلْمَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ٥)

'' جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گےاور وہ بھی جوان کے باپ دا دا

◘ (صعيف) المستدرك للحاكم . 122/1 • حديث:3774 • وصعيف الترعيب و الترهيب حديث:2223



اوران کی بیو بیوں اوران کی اولاد میں سے صالح ہوئے۔اور فرشتے (جنت کے)
ہردروازے سے الن کے پاس آئیں گے۔(اور کہیں گے:)تم پرسلام ہو،اس لیے
کہتم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔"

یوں القد تعالیٰ تمام اہل ایمان رشتے داروں کو جنت میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطافر مائے گا۔
فرشتے انھیں امن وسلامتی کی خوشخبری سنا ئیں گے۔اور انھیں مبار کبادویں گے۔

جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت نئ نئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف رہیں گے اور وہ بے پناہ خوش ہوں گے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ أَضْضُ الْجَنَّةِ الْيُومُرَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ \* هُمْرُ وَ اَزُوجُهُمْ فِي ظِلْلٍ عَلَى الْاَرْآلِكِ مُثَكِئُونَ \* الْاَرْآلِكِ مُثَاكِئُونَ \* اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ ال

'' بے شک اہل جنت آج ایک شغل میں خوش وخرم ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں تختوں پرٹیک لگائے ہوں گے۔''

اورفر مايا:

﴿ الَّذِيْنَ اَمَنُوا بِالْيَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِيْنَ ۞ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ ٱنْتُمْ وَٱزْوْجُكُمْ تُحْبَرُونَ۞﴾

'' (لعنی) جولوگ ہماری آیات پرائیمان لائے اور وہ فرمال بردار تھے۔تم جنت میں واخل ہوجاؤ ہم اور تھے۔تم جنت میں واخل ہوجاؤ ہم اور تھا رک ہویا ل خوش حال ہوگے۔''

1 الرعد 13:23 +22. إلى 55:36 +55:56 الرحوف 69:43 +70.



ا بھی ہم نے بیدذ کرکیا کہ دنیا میں جومسلمان مردو تورت میاں بیوی ہوں گے، آخرت میں بھی وہ میاں بیوی ہوں گے، آخرت میں بھی وہ میاں بیوی کی حشیت سے جنت میں رہیں گے۔سوال بیہ ہے کہ دنیا میں جس تورت کی زندگی میں یکے بعد دیگرے دویا دوسے زیادہ شوہر آئے تھے، آخرت میں اے کس شوہر کا ساتھ ملے گا؟



ام الموثین حضرت ام سلمہ بی شانے یہی سوال نبی کریم طاقیا کی خدمت میں پیش کیا تھا جس کے جواب میں آپ شائیا نے فرمایا تھا کہ اسے بیا ختیار دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جس شوہر کا اخلاق سب سے اچھا تھ، وہ اسے چن لے۔ چنا نچہ اس عورت کو اس شوہر کا ساتھ ملے گا جو اس کے ساتھ خوش اخلاق سے زندگی چنا نچہ اس عورت کو اس شوہر کا ساتھ ملے گا جو اس کے ساتھ خوش اخلاق سے زندگی گزارتار ہا تھا۔ بعداز ال آپ ساتھ الے عزید فرمایا: "ام سلمہ! دنیا و آخرت کی بھلائیاں حسنِ اخلاق کے جھے میں آئی ہیں۔ "

<sup>■ (</sup>صعيف) المعجم الكبير للطبراني 369/23 حديث 870 و ضعيف النرعيب و الترهيب حديث 2330.



# الألالاكتنو

جنت میں اہل جنت کی دلچیس کے ان گنت سامان مہیا کیے جا کیں گے۔اہل جنت نت نئی نعمتوں سےلطف اندوز ہوں گے۔ جنت کا بازاران میں سے ایک بہت برمی نعمت ہوگا۔ یہ بازار جمعے کے جمع آراستہ کیا جائے گا۔اہل جنت بازار کی سیر کے لیے جا کیں گے۔ادھر شالی ہوا چلے گی جوارض جنت کی کمتوری اڑااڑا کران کے چپروں پر نچھاور کرے گی۔ <mark>یول</mark> ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوجایا کرے گا۔ بازار جنت میں جنتی <mark>التد تعالٰی ہے بھی</mark> ملا قات کا شر<mark>ف حاصل کریں گے۔ بازار ہی میں اہل جنت کی باجمی مدا قاتیں بھی ہول گی۔</mark> بازار جنت <mark>میں خرید وفر وخت نہیں ہوگ ۔اہل جنت کو بازار کی جو چیزیں پیند آئمیں گی، وہ</mark> ان کے لیے بازار میں سے لے لی جائیں گی اوران کی کوئی قیت ادانہیں کرنی پڑے گی۔ ارشادنبوی ہے:'' جنت میں ایک بازار بھی ہے گا جس کی سیر کے لیے اہل جنت ہر جمعے کو آ<mark>یا</mark> کریں گے۔اتنے میں بادشال حلے گی جوار<del>ض جنت</del> کی کمتوری اڑااڑا کران کے چہرو<del>ل</del> اور <mark>کپڑوں پر ن</mark>چھاور کرے گی۔ تب ان کےحسن و جمال میں اضافیہ وجائے گا۔ وہ جب اہل خانہ کے ہاں واپس آئیں گے تو اہل خاندان ہے کہیں گے کہ واللہ! آپ کے توحس و جما<mark>ل</mark> میں اضافہ ہوگیا ہے۔وہ بھی اہل خانہ ہے کہیں گے کہ واللہ! آپ کے بھی حسن و جمال می<del>ں</del>



#### اضافه ہوگیاہے۔''1

ال سلسلے کی ایک اور روایت معروف تا بعی حفزت سعید بن میتب بڑائی کی ہے۔ انھیں ایک روز صحابی رسول حضرت ابو ہر رہ ہٹائیزے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو باتوں کے دوران میں حضرت ابو ہر رہ ہٹائیزنے ان سے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور



مسمیں بازارِ جنت میں اکٹھ کرے۔' ابن مستب بھٹ نے قدرے جیران ہوکر پوچھا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ اس پر حضرت ابو ہر پرہ ڈائٹوز نے فرمایا کہ ہاں، مجھے رسول اللہ علی تایا تھا کہ'' اہل جنت جب جنت میں جا کیں گے تو وہاں اپنے اعمال کے لحاظ سے مختلف درج ت پر فائز ہوں گے۔ ونیا کے ایام میں یوم جمعہ کے بقدر ایک وقت میں اضیں اجازت دی جائے گی جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔اللہ تعالیٰ اپناعرش اختیں اجازت دی جائے گی جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔اللہ تعالیٰ اپناعرش

🛽 صحيح مسلم احديث:2833.

ان كے سامنے ظاہر كرے گا اور جنت كے ايك باغ ميں ان كے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ اہل جنت كے ليے نور كے منبر ، موتى كے منبر ، يا قوت كے منبر ، زبر جدكے منبر ، سونے كے منبر اور چاندى كے منبر نصب كيے جائيں گے۔ ان ميں سے ادنى افر او كستورى اور كا فور كے ٹيلول پر جينيس كے ، تا ہم ان ميں كوئى بھى گھٹيا يا نيچانہيں ہوگا۔ وہ كرسيوں پر بينھے اہل جنت كوفود سے بہتر نہيں سمجھيں گے۔''

حضرت ابوہر مرہ وہن نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! کیا ہم اینے رب کو دیکھیں گے؟'' آپ سائیزہ نے فرمایا:''سورج کو دیکھنے میں اور چودھویں کی رات جاند کو و <u>نکھنے میں شمھیں ک</u>چھ دشواری ہوتی ہے؟'' ہم نے عرض کیا کہ نہیں تو۔ اس پر آپ مالیّا نے فر مایا: 'ای طرح شمص اپنے رب کود کھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگ۔ اس محفل کے تمام حاضرین سے اللہ تع لی خود بات کرے گا۔ ایک ایک کومخاطب کرے گا۔ ان میں ہے ایک آ دمی ہے تو وہ بیانھی کے گا کداے فلال! کیاشتھیں یاد ہے فلال دن، جب تم نے فلال کام کیا تھا۔اللہ تعالی اے اس کے دنیا میں ارتکاب کر دہ پچھ گناہ یا دولائے گا۔وہ آ دمی عرض کرے گا:''یارب! کیا تونے مجھے معاف نہیں کردیا؟''رب تعالی فرمائے گا کہ بالکل،معاف کردیا ہے۔میری ہمہ گیرمغفرت ہی کی بدولت تم اس درجے تک پہنچے ہو۔ ابھی محفل جاری ہوگی کہ اہل جنت پر ایک بادل چھا جائے گا۔وہ ان پر ایک خوشبو برسائے گا جو انھوں نے اس سے بہلے بھی نہ سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالی ان سے فرمائے گا: ''تمھارے اکرام کو میں نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کی طرف بڑھواور جو پچھ جا ہتے ہو، لےلو۔'' تب ہم ایک بازار میں آئیں گے جے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ ویسا بازار نہ آئکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے اس کے متعلق سنا، نہ دلوں میں اس کا خیال ہی گز را۔اس



بازار میں خرید وفروخت نہیں ہوگی۔ لیکن جو پچھ ہم چاہیں گے، ہمارے لیے اس بازار میں سے اٹھالیہ جائے گا۔ اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ او پخے مرجے والا ایک آ دمی اپنے ہے کم مرجہ کو ملے گا اور ان میں کوئی نیچانہیں ہوگا تو اس کا لباس فاخرانہ اسے پند آئے گا۔ ادھراس کے دل میں آئی یہ بات ختم ہوگی ، اُدھرا سے اس سے اچھالباس پہنا دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت میں کوئی جنتی ٹمگین نہیں ہوگا۔ بعد از ان ہم اپنے اپنے گھروں کولوٹ آئیں گے۔ ہماری اہلیائیں ہمیں د کھے کرخوش آ مدید کہیں از ان ہم اپنے اپنے گھروں کولوٹ آئیں گے۔ ہماری اہلیائیں ہمیں د کھے کرخوش آ مدید کہیں گی۔ وہ کہیں گی کہ آپ جب یہال سے گئے تھے تب تو آپ پریدسن و جمال نہیں چھایا تھا، نہ ایک عمدہ خوشبو ہی آئی تھی۔ لیکن اب تو آپ کاحسن و جمال بھی سوا ہے اور آپ میں سے نہ ایک عمدہ خوشبو بھی۔ اس پروہ جواب دیں گے: یہ حسن و جمال تو ہم پر چھائے گا بی اور یہ خوشبو ہی ۔ اس پروہ جواب دیں گے: یہ حسن و جمال تو ہم پر چھائے گا بی اور یہ خوشبو

■ (إسماده صعيف) صحيح ابن حماله 468/16 عليث:7438 و جامع الترمدي حديث:2746.



جنت میں جانے کے بعد اہل جنت خوشنما صوفوں پر اور دیدہ زیب قالینوں پر تکیہ لگائے جنتی کھلوں سے لطف اندوز ہوں گے اور خوش گیروں میں مصروف رہا کریں گے۔ معمول کی محفلوں میں دنیا کی ہاتیں، دنیا کے معمولات اور دنیا کے دوست بھی زیرِ گفتگو آیا کریں گے۔ ہاتوں کے دوران میں ایک جنتی کو اپنا ایک دنیاوی ساتھی یاد آئے گا۔وہ اپنے ہم نشینوں سے اس کے متعلق پوچھ گا۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَنُونَ \$ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّ كَانَ لِى قَرِيْنٌ \$ يَّقُولُ آبِنَّكَ لِينَ الْمُصَرِّقِيْنَ \$ ءَاذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا ءَ إِنَّا لَمَدِيْنُونَ \$ ﴾

"وه (جنتی) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر باہم پوچھیں گے۔ ان میں ہے ایک کہنے والا کہے گا: بےشک میں (اور دنیا میں) میراایک ہم نشین تھا۔ جو کہتا تھا:

کیا بھلا تو بھی (قیامت کی) تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹریال ہوجا کیں گے تو کیا واقعی ہم (اٹھا کر) بدلہ دیے

جا کیں گے؟''

1 الصُّمَت37:50-53.



تبھی آخیں بیا ندازہ ہوگا کہ وہ آ دمی ان کے ساتھ جنت میں نہیں آیا۔وہ ایک دوسرے ہے کہیں گے کہ چلو،جہنم میں جھا نک کرد کیھتے ہیں۔ارشادالہی ہے:

﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُظَلِعُونَ ٥

''وہ (جنتی ساتھیوں ہے ) کے گا: کیاتم (جہنم میں ) جھا تک کردیکھو گے؟''



چنانچہ جب وہ جہنم میں جھانگیں گے تو اس د نیاوی ہم نشین کو آگ میں حجلتا دیکھیں گے۔ارشادر ہانی ہے:

﴿ فَاظَّلَكُمْ فَرَاهُ فِي سَوَّآءِ الْجَحِيْمِ ﴾

'' پھروہ جھائے گا توا ہے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔''

تنجمی اس جنتی کا دل بیسوچ کرخوشی ہے جھوم اٹھے گا کہ اس نے اپنے د نیاوی ہم نثیں کی بات نہیں مانی تھی۔ یوں وہ گمراہی سے نچ گیا ورنہ آج وہ بھی ہلاکت میں پڑتا۔وہ اس

🗓 الصُّفِّت 54:37 كا الصُّفِّت 55:37.

+٥﴿ ميرانيد ساتقى قد

#### ہم نشیں کو ملامت کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتَ لَتُرْدِيْنِ \$ وَلَوُلا نِعْهَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ \$ اَفَهَا نَحْنُ بِمِيتِيْنَ ۞ إِلَا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ \$ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ \$ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعْمِلُونَ \* \*

''وہ(اس سے) کیے گا: اللہ کی قتم ایقینا قریب تھا کہ تو جھے ہلاک کرڈالتا۔ اوراگر میرے رب کافضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوؤں (مجرموں) میں ہوتا۔ (جنتی ساتھیوں سے کیے گا:) تو کیا ہی (اب) ہم مرنے والے نہیں، اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا، بلاشبہ بیاتو بہت بردی کامیا بی ہے۔ عمل کرنے والوں کوتو ایسی ہی (کامیا بی) کے لیے عمل کرنے چاہئیں۔'' 100

"زندگی ایک ہی مرتباتی ہے،اس لیےاسے بری صحبت میں ضائع مت کریے۔"







#### ايك اورموقع برفر مايا:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ إِنَّ الصَّرَةُ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرُةٌ ۞ ﴿

'' اس دن (کئی) چېرے تروتازه جوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہول گے۔، •

صى بِهُرَامِ بِي مُنَّةً بِهِى رؤيت بارى تعالى كے بے حد مشاق تھے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نے رسول اللہ سی ایڈ سے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم روز قیامت اپنے رب تعالیٰ کو رکھیں گے۔ آپ نے فرمایہ: ''کیا چودھویں کی رات چاند و کھنے میں آپ کو بچھ دشواری بیش آتی ہے؟ ''صحابہ نے کہا کہ نہیں ، اے اللہ کے رسول! '' آپ سی ایڈ نے فرمایا: '' جب مطلع صاف ہوتو کیا آپ کو سورج دیمنے میں کچھ دفت پیش آتی ہے؟ '' انھول نے کہا کہ نہیں ، اے اللہ کے رسول! '' آپ طرح آپ ایٹ رب کو بھی (واضح طوریر) دیکھیں گے۔ '' آپ ایک طرح آپ ایٹ رب کو بھی (واضح طوریر) دیکھیں گے۔ '' آپ

ایک اور موقع پر فر مایا: ''جب اہل جنت ، جنت میں داخل ہو چ کیں گے تو القد تعالیٰ ان ے فرمائے گا: ''اور کچھ چاہیے؟'' اہل جنت عرض کریں گے: ''کیا تم نے جمیں سرخرونہیں کیا؟ کیا تم نے جمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ (جمیں اور کیا چاہے!)'' اس پر تجاب اٹھا دیا جائے گا (اور اہل جنت القد تعالیٰ کو دیکھیں گے) تو اہلِ جنت کوسب سے پہندیدہ نعمت بجی عطاکی جائے گی کہ وہ القد تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔'' بھرنی کریم منافی آئے نے ہے تیت تلاوت فرمائی:

﴿ لِنَّذِيْنَ ٱخْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمُ قَاتَرٌ ۚ وَلَا ذِلَةٌ ۚ وَالْمِ

182 الفيمة 22:75 ·23.23 صحيح مسلم · حديث. 182

''جن لوگول نے نیک کام کیے،ان کے لیے بھلائی ہےاور مزید (دیدار النی) ہے اور ان کے چبروں کو سیابی اور ذلت نہیں ڈھانچ گی، یمی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

دنیا میں جو سلمان نماز کی پابندی کرتے تھے، قیامت کے روز وہی ویدار باری تعالیٰ کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے ۔ صی بی رسول حضرت جریر بڑاتیٰ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سائیڈ کی خدمت میں حاضر تھے۔ چاند کی چودھویں رات تھی ۔ آپ س ٹیڈ لا نے چاند کی طرف دیکھا اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا: '' آپ اپنے رب کو بالکل واضح دیکھیں نے چاند کی طرف دیکھا اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا: '' آپ اپنے رب کو بالکل واضح دیکھیں گے جس طرح آپ کو بیرچاند نظر آر ہا ہے اور اس کے دیکھنے میں آپ کو بچھ دشواری نہیں ہورہی ، اس لیے اگر آپ ایسا کر سیس کے طلوع آفاب اور غروب آفاب سے پہلے کی نماز ہورہی ، اس لیے اگر آپ ایسا کر سیس کے طلوع آفاب اور غروب آفاب سے پہلے کی نماز ہوتھ سے شہوا نے توابیا ضرور سیجھے ۔' ، 1

ایک اور صدیث کے مطابق اعلیٰ ترین درجے پر فائز اہل جنت وہ ہوں گے جومبح وشام اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے۔''1

□ صبحح مسلم عددث: 181 أعضجيع التحاري عددث: 554 و صحيح مسلم حديث 3333 (صعيف) حديث 1985

## اہل جنت کی آرزوئیں

جن<mark>ت میں</mark> اہل جنت کی تمام آرز و کمیں بوری کی جا کمیں گی۔جنتی جس شے کی خواہش کرے گاوہ من وعن سامنے آ جائے گی۔ایک جنتی ایسا بھی ہوگا جوکھیتی کرنے کی خواہش ظاہر كرے گا۔ يه روايت حضرت ابو جريره والفا كى ہے۔ وہ بيان كرتے بيل كه رسول الله سلقی ایک روز صحابه کرام جوری سے مخاطب تھے۔ ایک بدو بھی حاضر خدمت تھا۔ آپ ٹائیٹانے فرمایا:''ایک جنتی نے رب تعالیٰ سے کیتی کرنے کی اجازت حیاہی۔رب تعالی نے اس سے فرمایا کہ جو کچھتم نے جا ہا تھا، کیا وہ شخصیں نہیں ملا؟ جنتی بولا: '' ضرور ملائیکن میں کھیتی کرنا جا ہتا ہوں۔'' چنا نچہ اس نے بیج بویا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیتی اگی اور بروان چڑھی، فصل یک کر تیار ہوئی اور کٹ کٹا کر غلے کے پہاڑ ول جیسے ڈھیر بھی لگ گئے۔اللہ تعالی نے اس نے فرمایا:'' لے،ابن آ دم! سنجال اپنی کھیتی۔ کچھے تو کوئی شے سیرنہیں کرسکتی۔'' بدونے جب بیہ بات سی تو یولا: ''اےاللہ کے رسول! واللہ! بیرتو کوئی قریشی یا انصاری بی ہوگا کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرتے ہیں۔ ہمارا تو کھیتی سے کوئی واسط نہیں۔''اس پر نبی سريم مَنْ النَّيْمُ مسكرادي-

11 صحيح البخاري، حديث:2348.



بعض جنتی اولاد کی خواہش کریں گے۔اللہ تعالیٰ ان کی بیآرزو بھی پوری کرے گا۔
د کیھتے ہی و کیھتے ان کی اہلیاؤل کے حمل کھیم سے گا اورا گلے ہی لمحے بناکسی تکلیف اور درد
کے بچہ بیدا ہوجائے گا۔وہ بچہ بل کی بل میں جوان بھی ہوجائے گا۔
ارش دنبوی ہے: ''اہلِ ایمان جب جنت میں اولاد کی آرز وکرے گا تو گھڑی بھر میں اس
کی اہلیہ کے حمل کھیم سے گا، وضع حمل ہوگا اور بچہ جوان ہوکر سامنے کھڑا ہوگا۔' ا



■ صحيح اس حبان: 417/16؛ حديث،7404؛ و حامع الترمذي؛ حديث: 2663



136:3 أل عمران 3:136.



#### ایک اورجگه فرمایا:

﴿ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَازُوْجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُونٌ مِنَ اللهِ ﴾

'' پر بیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ میں جن کے یٹے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انھیں اللّٰہ کی رضا حاصل ہوگی ''

ارشاد نبوی ہے:''جوآ دمی جنت میں چلا جائے گا، وہ اس میں زندہ رہے گا۔اسے موت نہیں آئے گی۔وہ ہمیشہ خوشحال اور فارغ البال رہے گا۔ بدحالی اس پرنہیں چھائے گی۔ نہ تو اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ماند پڑے گی۔'' 🛂

ایک اور موقع پر فر مایا: "ایک پکارنے والا اہل جنت سے پکار کر کے گا: دشمیس میہ نعمت میسر ہے کہتم ہمیشہ تندرست رہو گے، بھی بھارنیس ہو گے۔ شمیس پہنعت بھی



میسر ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور شمصی کبھی موت نہیں آئے گی۔ شمص بی نعمت بھی میسر ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے۔ تم پر بھی بڑھا پانہیں آئے گا۔ اور بی نعمت بھی شمصیں میسر ہے کہ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور بھی بدحالی کا شکار نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا میمی مطلب ہے:

﴿ وَلَنَوْعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ تَجْدِى مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُرُ ۗ وَقَالُوا الْحَدْدُ لِللَّهِ الْذِي مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُرُ ۗ وَقَالُوا اللَّهُ ۗ الْحَدْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

''اوران کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، وہ ہم نکال پھینگیں گے، ان کے نیچ نہریں بہتی ہول گی اور وہ کہیں گے: سب تعریف اللہ بی کے لیے ہے جس نے ہمیں میہ سیدھی راہ دکھائی اور اگر میہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت وی تو ہم ہرگز ایسے نہ متھے کہ ہدایت پاتے، بل شبہ ہارے رب کے رسول حق لے کرآئے تھے اور انتھیں آواز دی جائے گی کہ بیہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہوجوتم کرتے تھے۔''

یوں جب اہل جنت، جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم ہیں چلے جائیں گے اور اہل جہنم ہیں چلے جائیں گے تو
ہمیشہ کے لیے موت کا خاتم کر دیا جائے گا۔ ارشا دنبوی ہے: ''جب اہل جہنم ہیں اور اہل
جنت ، جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو چتکبر ہے مینڈ سھے کی شکل میں لایا جائے گا۔
ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا: ''اے اہل جنت! اسے پہچانے ہو؟'' اہل جنت ایر ایاں اٹھا
کر، گرونیں کمی کر کر دیکھیں گے۔ ان بھی نے اسے دیکھ رکھا ہوگا۔ وہ کہیں گے: ''ہاں ، میہ

🛽 الأعراف 43:7 محيح مسلم عديث: 2837.



موت ہے۔ 'وہ پھر پکارے گا:''اے اہل جہنم!اے پہچانے ہو؟''وہ بھی ایر یاں اٹھ کراور گردنیں کمی کرکراہے دیکھیں گے۔ ان سب نے بھی اسے دیکھ رکھا ہوگا۔ وہ کہیں گے: ''ہاں۔ بیموت ہے۔''تب اس چتکبرے مینڈھے کو پکڑ کر ذائح کر ڈالا جائے گا۔وہ پکار نے والا پھر پکارے گا:''اے اہل جنت! ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت نہیں۔ اور اے اہل جہنم! ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت نہیں۔''

التدتعالي كاس ارشادكايم مطلب ب:

ا وَٱنْنِ رَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

''اورآپ اُھيں روز حسرت ہے ڈرائيں جب ہرمعاملے كافيصله كيا جائے گا، جبكه

وہ غفلت میں میں اور وہ ایمان نبیس لاتے ۔''

یوں اہل جنت اور اہل جہنم اپنی آنکھوں ہے ذبح موت کا منظر دیکھیں گے۔

I مريم 19:39 السس الكبري للسائي: 168/10 حديث 11254 و مسد أحمد: 9/3



### اختتام

دنیاو آخرت کی سعادت مندی میہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوجائے۔ اس کا فر مانبردار بن جائے اور اس کے حضور جھک جائے۔ یہی بات آدمی کوعبادت پراور اللہ تعالیٰ کی محبت پر آمادہ کرتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَمَّنُ هُوَ قَٰنِتُ اَنَاءَ الَّيْلِ سَاجِمًا وَّقَابِمًا يَحْدَدُ الْاَخِرَةَ وَكَيْجُوا رَحْمَةً رَجْمَةً وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اِنْمَا يَتَذَكَّرُ وَالْإِنْيَنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اِنْمَا يَتَذَكَّرُ وَالْإِنْيَنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اِنْمَا يَتَذَكَّرُ وَالْإِنْيَنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اِنْمَا يَتَذَكَّرُ وَالْإِنْيُنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اِنْمَا يَتَذَكَّرُ وَالْإِنْدِينِ

"کیا (بیمشرک بہتر ہے یا وہ) جورات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرماں برداری کرتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہد دیجے: کیا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے، برابر ہوسکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی تھیجت پکڑتے ہیں۔"

آخرت کا یقین اوراس کے حقائق کی معرفت، دین وایمان پر ثابت قدمی کا ایک برا

زرا<u>چ</u>ہہے۔

اس كتاب كے لكھنے كا باعث بھى يہى ہے۔اس سلط ميں ميرى بيكوشش رہى ہے كه كتاب ميں بيان كردہ تمام بنيادى دلائل قرآن وسنت سے ماخوذ ہوں۔كتاب ميں چونكه زيادہ تر فيبى امور زر بحث آئے ہيں جنھيں ہم نے ديكھا نہيں اور نہ ہم ان كى كوئى متعين تصور پيش كر سكتے ہيں،اس ليے تصاوير كا انتخاب بالحضوص برا امحنت طلب اور صبر آزمام رحله



رہا۔اس کے باوجودہم نے شرعی اصول وضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تضاویر لانے کی کوشش کی ہے۔اس ضمن میں ریجی خیال رکھا گیا ہے کہ کتاب کے طباعتی حسن و جمال میں فرق ندآنے یائے۔اب کتاب جیسی بھی ہے،آپ کے سامنے ہے۔

یہ کتاب جن اہل علم کے زیرِ مطالعہ آنے کا شرف حاصل کرے گی ، ان سے میری گزارش ہے کہ براو کرم کتاب کے متعلق مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ سیجے گا۔ اہلِ علم کے درمیان علم ہی کی تورشتے داری ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ اس کتاب کو نافع بنائے اور جن کتابوں ہے ہیں نے استفادہ کیا ہے،ان کے مؤلفین کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین!

اس سلط مين، مين جناب على بن نايف هو وك عمده تاليف انعب البحنة وعذاب الناد في القرآن والسنة الكاركرنانيين بحولون كارجنت اورجهم كابواب مين، مين في ال كاركرنانيين بحولون كارجنت اورجهم كابواب مين، مين في الناد في القرآن والسنة الموادة كيار

ڈاکٹر محمد بن عبدالرحلٰ العریقی
پروفیسر عقیدة اسلامی ، کنگ سعود یو نبورشی
خطیب جامع مسجد بواردی
الریاض
رکن عالمی انتحاد برائے علائے اسلام
الریاض سعودی عرب
و ذمی الحجہ 1432 ھ بمطابق 5 نومبر 2011 ء



بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا خوش رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یمی اندهیرے کی تگری میرا دائمی گھر ہے، اسے بالکل خبر نہیں ہوتی کہ اسے ایک ایس دنیا میں جانا ہے جہاں سورج جمکتا ہے، ندیاں گنگناتی ہیں اور طرح طرح کے مجلوں کے باغات لہلہاتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال ان نادان انسانوں کا ہے جوای دنیا کو متاع زندگی سجھتے ہیں اور آخرت سے بے خبر ہیں۔ انھیں اصل حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب وہ اس دنیا کے پیٹ سے منتقل ہوکر قبر کے پیٹ میں پہنچیں گے اور قبر کے پیٹ سے نکل کر حشر کے میدان میں جائیں گے، وہال ایمان اور اچھے اعمال والوں کو جنت کے سدا بہار باغوں میں جاتا دیکھیں گے اور برے فکر وعمل کے لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا یا نمیں گے۔ اس وقت وہ بڑے افسوس سے ہاتھ ملیس گے کہ کاش! ہم دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کی زندگی بسر کرتے تو آج جنت کے عظیم الثان محلات میں ہمیشہ مزے کرتے ..... بر کتاب عالم آخرت کی خبریں سانے اور ہرانسان کو کیٹِ افسوں ملنے سے بچانے کے لیا کھی گئی ہے۔اسے آج اور ابھی پڑھیے اور اس کی تعلیمات پرعمل تیجیے تا کہ آپ کل حشر کی ہلچل اور جوم میں سرخرور ہیں اور جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں۔



